



| 07 | كاثى چوبان      | لاح     |
|----|-----------------|---------|
| 09 | منوره نورى خليق | زادِراه |
| 12 | 14              | محفل    |

#### باتين ملاقاتين

| 31 | دلشادسيم      | دل في باغين |
|----|---------------|-------------|
| 35 | ذيشان فراز    | صنم جنگ ہے  |
| 33 | على رضاعمراني | منی اسکرین  |

## ناول

تيريے عشق نچايا بيناعاليه 38 آئينه على اورسمندر عقيله حق 200

#### ونياوِتُل دى نيلم الماس 78 132 إس راه وفاميس نسرين اختر بهني 182



## مكمل ناول

رحمٰن، رحيم ، سداسائيں أم مريم

#### ناولت

ور کنگ دومین رضیه مهدی. 60 مريم فاطمه صائمه حيدر 164 مير بيندؤول نعمان اسخق 96

پل ببل کیشنز کے قعت شائع ہونے والے پر چوں ماہنامہ دوشیزہ اور کی کھانیاں بیں شائع ہونے والی برقور کے حقوق طبع لیقل بی اوارہ محلوظ میں۔ کمی بھی فردیا ادارے کے لیے اس کے کمی بھی جے کی اشاحت یا کمی بھی کی وی چیش پیدؤرا ماء ڈرایا، ڈرایا، ڈورایا كاستعال ، بلغ بباشر يحري اجازت لياضروري ب-بمورت ديكراواره كانوني جاره جونى كاحل ركمتا ب-

124 اباعتبارآ يا صدف آصف مهنگاسودا عارف شین رومیله 158



جائے کی پیالی محمحامراج 228



خورکثی

#### ﴿ دُوشيزه ميگزين ﴾

دوشيزه گلستان اساءاعوان 234 ف ليح بني وازيس قارئين 238 يه بونى نابات زين العابدين 240 246 118 نفسياتي ألجهنين مختار بانوطاهره 250 پکن کارنر نادیهطارق 252 حكيم جي! محمد رضوان حكيم 255



# افسانے

خوابوں کی دہلیز الماس روحی 114 لولی وڈ، بولی وڈ محبت اعزازب مسلل

> زرسالانه بذريعه رجشري یا کتان (سالانه)....720رویے ايشيا افريقة يورب ..... 5000روي امریکہ کینیڈا آسریلیا....6000روپے

پلشر:منزه سام نے شی پرلی سے چیوا کرشائع کیا۔مقام: شی 7-OB تالوردول کرائی

Phone: 021-34939823-34930470 Email: pearlpublications@hotmail.com

WWW.PAKSOCIETY.COM

257

بيونى گائيڈ ڈاکٹر خرم مثير





#### 10/1/2019

آج ہم جس دور بیں سانس لے رہے ہیں، وہاں ہر تشم کی آزادی خود مختاری اور تقیشات کے تمام سامان موجود ومسیر ہیں۔اس کے باوجود ایک مسلسل محرومی اور ناکامی کا حساس انسان کو معتطرب دیکھے ہوئے ہے۔ آزادی میسرہے لیکن آزادی سے سانس لینے کے باوجود .....

#### زندگی کوآسان باعمل اورایمان افروز بنانے کاروش سلسلہ

بھی۔اس کا سُات میں بھی جس قدر بھی تعتیں ہیں ،ان پر اں کی تمام مخلوقات کاحق ہے لیکن ہم ان پرخود قبضہ کر لبناجا ہے ہیں اورا پی ذات کے سوا ممنی کاحق تسلیم نہیں کرتے۔ فرمان الی ہے کہ اس کا ننات کی ہرشے پرکسب طال اور محنت کے ذریعے اِنسان کا حق ہے، لیکن دومروں کو محروم کر کے نہیں مکی کا حق یامال کر کے نہیں۔ یہ ازل سے ابد تک ایک ایبا قانون ہے جے توڑنے کے بعد ہم نہ صرف دوس سے کومحروم کرتے ہیں بلکہ خود بھی محروم رہ جاتے ہیں بلکہ باری تعالی کے حضور حاضری کے دن ای قانون کی خلاف ورزی حساب كتاب ميس مختى كا باعث بن جائے كى باس سے إنداز ، كرلينا وإبئ كرسب خوابشات غلطبيس بين بلكدان کے حاصل کرنے کا طریقہ غلط ہے۔ دوسروں کے حقوق اورخواہشات کو پامال کر کے اپنی آرز و میں پوری کر لینا سبرے بڑا گناہ ہے۔ باالفاظ دیکر بیحقوق العباد کی یا مالی کمی جاتی ہیں۔ آج ہم جس دور میں سائس لے رہے ہیں، وہال مرسم کی آ زادی خود مخاری اور تعضات کے تمام سامان موجود ومسیر ہیں۔اس کے باوجودایک لسل محروی اور ناکای کا احساس اِنسان کومصطرب ر کے ہوئے ہے۔ آزادی میسر ہے، لیکن آزادی ہے سانس لینے کے باوجود دم مختاہے ایبا کیوں ہے؟ انسان ایک تصوراتی زندگی اورانسان کی فطری طلب اور ازلی خواہش کیا ہے؟غور کیا جائے تو آزادی اورخود مخاری انعت اور تحفیات، نے فکری اور سکون کا ماحول جس میں کسی عم اور دشمنی کا کھٹانہ ہو۔ یہی ایک تصوراتی زندگی ہوتی ہے جس کے لیے انسان شعورا نے سے لے كرموت تك مك ودوكرتا بادر حرتي ول مي ليے اس دنیاہے رخصت ہوجا تا ہے ادر گلد کرتا ہے کہ اسے یہ سب مجھ نصیب نہیں ہوا۔ پتانہیں ، ہماری نا کا میوں میں زمانے کی خطاہ یا ہمآرا اپنا قصور؟ ہم یہ بھی نہیں جان یاتے کہ ہماری طلب خواہشات غلط ہیں یا انہیں حاصل برنے کے ذرائع غلط ہیں؟ اشرف المخلوقات ہوئے اور انفل ترین مخلوق ہونے کی صورت میں تو ایسی زندگی کی يّ رزوكرنا غلطتبين ب جيكه الله تعالي في كائنات كي تمام تعتیں انسان کے لیے بی تخلیق فر مائی ہیں تو ان پر تخشیات پرانیان کاحق بناہے۔ وہ انہیں حاصل کرنے کی خواہش بھی کرسکتا ہے اور حاصل بھی کرسکتا ہے لیکن بات مرف انفرادی اوراجماعی سوچ کے فرق یا کاوشوں کے غلط انداز کی ہے ہم خواہشات کرتے ہوئے صرف ایج بارے میں موجے ہیں جب کہا یک سی پرایمان لانے اس کی تخلیق کا ایک اور حصد ہونے کی صورت میں ان تمام تحثیات اور خوشیول پر ماراحق ہے اور دوسرول کا

WWW.PAKSOCIETY.COM

ووشين و کا

روات کی ریل پیل، نام ونمودشان وشوکت برشے نصیب ہے لیکن ان نعتوں کے باوجود مسلسل أیک اضطراب ونامعلوم ی بے چینی مسلط ہے۔ بیدا یک ایسا مرض ہے جس میں مریض سودوزیاں کے حیاب میں مجمعی خود پررم کھا تا ہے مجمعی زمانے کا گلہ کرتا ہے اوران كاشكاران ونول مرانسان نظرة تاب اورجب داکر معزات سی مرض کو پیجان تبیں یاتے تو اسے الرجى يا دريش كانام وے ديت بي اس طرح خود رحی اعصانی تناؤ بے چینی اور اضطراب کی سے کیفیت د پریش کبلائی اور بیمرض دیریش دنیا جرکا مسئله بن منا بلکدا کر یہ کہا جائے کدانیان جوں جوں ترتی کرتا جاربا ہے، یہ مسلم علین سے علین تر ہوتا جا رہا ہے نفسات کو مد تظر رکھا جائے اس کے لا تعداد اسباب ہیں کہیں کاروبار میں نا کا می نقصان بہیں ناچاتی و ا تفاتی ، محبت میں ناکای ، بےروز کاری مقلسی ، تہیں مال کا حصول مہیں مال کی حفاظت اور کہیں مورثی امراض یا جسمانی عوراض۔ وجوہات مجھی مخلف عورت، مردكي ويريش كے اسباب بھي جدا جدا مکران کے حالات میں قصور کسی ایک آ دمی کانہیں بلکہ اس کی منفی سوچ کا ہے جے وہ خود سمجھ نبیس یا تا تو مرض قراروے دیتا ہے کیکن حقیقت یہ ہے کہ اس مرض كاسب صرف دنیا كے ليے دنیا كمانا ہے اے فور طلب بات ہے کہ بیانسان اشرف المخلوقات، خلیفیہ اللہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی واگر دنیا ہی کو مقصر حیات بنا لے، ٹارگٹ مجھی دنیا، کوشش بھی دنیا اور نتیجہ بھی دنیا، تو انجام لازی مفر ہوگا جس کے بعد بھوک یاس اور نیند از کی زندگی سے ہر امنگ مد می احباس محرومی نے غلبہ پایااور پیوجہ کا نئات انسان، بے عمل اور ناکام ی چزبن کررہ کمیا بس بھی ڈیریش کی کیفیت ہے جس ہے بھی نہ بھی ہرانسان گزرتا ہے ، خاص طور بر وه لوگ جوسهولیت اور آسانیوں میں زندگی کا سکون اور آ سائش و نمائش میں عزت و ناموری محسوس کرتے ہیں اور مزید سے مزید کے حصول کے لیے ہی ہر کوشش کرتے ہیں بیفلط انداز فکر کی بات ہے یا پھراس کا سبب لاعلمی ہے اس دور میں

اے محسوس نبیں کرسکتا توانی تاکامی کام ذمہ داردومرول كالمراتاب، الزام ديتاب، مردز مان كوالزام ديتاب اور ورت ، مرد کو الزام دی ہے کماس کی صلاحیتوں کو دباتا ہے،اس کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ خیرہ سالک بہت طویل بحث ہے ، یہاں بات صرف انسان کی ہے رانسان جوسب كي ياكر بهي خود كو جي دامال ادر معنطرب سجمتا ہے اور یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ تعالی نے اپیے ان تمام خواہشات کی تحمیل کی منانت حقوق کی ادا لیکی میں دی ہے۔ این عزت و آبرو کے ساتھ ووسرول کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا ، این خواہ شات کا احرّام کرنا اور اینے مفاد کے ساتھ دوسروں کے مفاد کو بھی محفوظ رکھنا ۔ صدیث ہے۔ "جو اہے کے پند کرد، وبی دوسروں کے لیے بھی پند کرد،

( سیح بخاری ومسلم ) لیکن اس تعلیم سے بث کر ہم کھی بھی حاصل کر لیں، ہم بے سکونی اور ناکا می کے سوا کھے نہیں یاسکیں مے جس کا بیجہ ایک مسلسل نا کای اور بے قراری ہے۔ بھی کی شے کے حصول کی تک ودواور بھی اس شے کے عدم حصول کاغم ۔ نہ خوشی میں اعتدال نا کا می میں برواشت اور عل \_ ابتادر بانی ہے۔

"اس شے کے لیے کم نہ کروجوتم سے جاتی رہے، ینہ اس شے پر فخر کرو جو حمہیں عطا کی جائے۔اللہ تعالی کسی اثر ائے والے کو پسندنہیں کرتا۔'

( سورت الحديد - آيت ٢٣)

یہ حکم خوثی اور کمی کے دفت انسان کے برتاؤ و اعمال میں اعتدال قائم رکھنے کے لے دیا حمیا ہے تا کہ عطيه اور عدم عطيه دونول صورتول مين مطمئن ره سكے اور یمی اطمنان مومن کی شان قرار دی گئی ہے جس کے ذریعے ہر حال میں انسان کو قلب مطمئنہ حاصل ہوتا ہے جب کہ ان ونول بي تلب مطمئنه مفعود ہو چكا ے۔ جدهر دیموں بے اطمنائی کی کیفیت طاری ہے جبكه يظا برمحروى كاكوئى سببنيس بلكه عجب بات ب كه بسنى سبولتيس برمتى جاتى بين زندگى اتى اى دشوار بن ری ہے۔ایک تحریض دومیاں بیوی ہے لے کر

دوقو موں تک مسلسل ایک مقالعے کی کیفیت جاری ہے

ر دوشيزه 🛈

آپ کی زاوۃ اور طبیات جیمیائے رقبی مان (فرسٹ) آئی ہاسپٹل خان (فرسٹ) آئی ہاسپٹل www.khanoyotrust.org © khanowotrust



الجمد الله 6 متبر 2012ء ت 1580 أكوة كم مستمن مريضوں كة ريش بالكل مفت كيے جا مجكے بير اور 30 دمبر 2014 كم 1400 مريشوں كا آريش متو تع ہے۔

سابق اوليك بالكلاوي

یهال کمپیشراز دُا کی نمید اور مغید موتیا کے آپریشن ہوتے ہیں۔ آگھوں کے معائنے کے لیے ڈاکٹر روزانہ مج و بح سے سی پر 3 بے تک موجود ہوتے ہیں۔

بدو با عالم

الواركوا بحال بندر بكار

Account: MCB Farid Gate Branch 07380101004106-7 Tel: 062-2886878 منزوانيد ميلك آف پاکتال ايماولور انبان نے اقد کرمنا نی آ دم کے املان اوفر اموش اس کے قانی چیزوں میں تکریم امونڈ کی ہے ۱۰ واپ منصب اور شہرت مقصد حیات بن کررہ کئے تیں مکر ووفور کمبیں کرنا کر جنہیں ہے سب ماصل تھا ، کیا انہوں نے مطمئن زند کیاں گزاریں؟

در حقیقت مضطرب و بے گان انسان سے چھیز خان ، ہلاکو خان ، ہلار ہسو لیلی ، نہولین ، سرنسلن چرچل ، اہراہام لیکن یاشب وروز تخلیس ہجانے والے اور کھلار سے اور آن تخلیس ہجانے والے اور موجود و و دور میں متعدد صاحب انتدار لوگ ای مرش کا گار نے اور آئی مرش کا گار نے اور آئی مرش کا گار نے والے فرمان ہر خان ان کے اگر باہتمد زندی مرش کا رہ ہو اور انسانوں کی ہارت بر نظر کا ای جائے تو ہزائمایاں فرق نظر آتا ہے ان جس خاص و علم السلام کی ہارت میں خاص و علم السلام کے اور انسانوں کی ہارت ہو السلام کی ہارت ہو السلام کے اور ان کا اپنا میں خان کی خرب و جاتا کہا ہو کے اور ایوں کو طوفان کی خرب و جاتا کہا ہے ہو کے اور ایوں کو دیرانے میں چوز کرنا معلوم وقت سے لیے رفصت ہو جاتا کیا کم حوسلہ پال معلوم وقت سے لیے رفصت ہو جاتا کیا کم حوسلہ پال معلوم وقت سے لیے رفصت ہو جاتا کیا کم حوسلہ پال معلوم وقت سے لیے رفصت ہو جاتا کیا کم حوسلہ پال

اب اگریے کہا جائے کے اللہ کے خاص بندے تھے
جن بروی تازل ہوئی ہی ، انہیں ، ہر کی اللہ کی مرد کا یعین

از غیر ہی ہستیوں کی مثالوں ہے بھی تاریخ بحری پڑی
ہے حضرہ علی کا زیانہ ہے۔ وقمن اور دوست کی پہان
میں ہے جن و ماہوی کا ذکر کرتا ہے تو آپ تصبحت کرتے
ہیں کہ'' فم کا علاج فم خواری میں تلاش کرو۔''یا کی تعمل
خراب ہے اس وقت آپ نے جواب دیا۔'' زمانے کا
گل مت کرو، زمانہ تو تم خووہ ہو۔''انداز وکیا جاسکتا ہے کہ
جواب کس یعین اور کسے ایمان کی علامت ہیں؟ کیا
ہے جواب کی عروہ و دگی میں اضطراب یا ماہوی کا گزر ہو
ہے ایمان کی علامت ہیں؟ کیا
ہے بیمی بھی نہیں ، اور کیا اس یعین کے بغیر آج کا
ہور کیا جا ایمی کا گزر ہو

وونين الله



آپ سب کی محبت میرا مان ہے۔ میصرف لفظ نہیں میرے دل کے جاروں خانوں میں دوڑتا لہو بھی یہی ا پکارتا ہے اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ اس ول میں ایک یا نجواں خانہ بھی اپنی جگہ بنا چکا ہے، جس میں میرے قلم بیارے رہتے ہیں۔ یہ میرے ملم بیارے میرے دل کی دھڑ کنوں کو ہمہ وقت کچھ بہترے بہتر کرنے پر ا کساتے ہیں۔ ہر ماہ پر چہ دینے کے بعد میں خود کوکسی کثہرے میں کھڑ افحسوں کرتا ہوں ،اور آپ کے خطوط مجھے ا بتاتے ہیں کہ میں اس ماہ کتنا آپ کی اُمیدوں پر پورا اثر سکا۔ خدا میرے قاری اور لکھاری دوستوں کوسلامت

"ابھی یہ دعا مائے دیر نہ ہوئی تھی کہ اجا تک سے ایک Call آئی۔28 اکتوبر شب 10 بج کہتم ابھی تک یمبیں ہو(آئس میں )ریحانہ خالہ کا انقال ہو گیا ہے۔'' خبرالی تھی کہ دل رونے لگا تکر میں پر چہ جڑوار ہا ا تھا۔ میں نے اپنی آ تھھوں میں اپنی حیونی خالہ کی مسکر اتی صورت سموئی اور دعائے مغفرت کی دعا کی اور محبت پر ﴿ فرض كونو قيت دى اور كام مِن بُحك كيا- بداور بات تقى كه آئهول كيسمندر مين أن كي آوازين اور ولآويز تخصیت ڈوبن انجرتی رہی۔اور پھر جب میں نے ذراغور کیا تو یاد آیا کہ خالہ کے ساتھ ہمارا جتنا بھی ساتھ رہا انہوں نے آج تک بھی کسی کی غیبت یا برائی نہیں کی تھی حالانکہ وہ بلا کی حاضر جواب اور نظر بین تھیں اور یوں ﴿ بِالكُلِّ احِالِكُ ، عِين جُوانَى مِن اتنى دور چلى كئيں۔ جہاں ہے كوئى واپس نہيں آ سكتا\_ميرى خالەر پيجانہ وسيم كے کیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔

و یکھتے ہیں اس ماہ ہمارے لکھاری قبلے سے کیا خبریں ہیں۔

اللہ ہماری ہر دل عزیز لکھاری رضیہ مہدی کے چھوٹے بھائی حبیب سید اِس ماہ تضائے الہی سے وفات پامچئے۔دکھ کی اِس کھڑی میں ہم رضیہ جی کے ساتھ ہیں اور خداسے مبر کے لیے دعا کو ہیں۔

🖈 بہن اُم مریم کے ماموں بھی پچھلے ماہ وفات یا گئے تھے۔ہم اُن کی مغفرت کے لیے بھی دعا کو ہیں۔ ا المه الماری سَدا بهار لکھاری ساتھی دلشاد تیم کو 11 نومبر اور 23 نومبر کومؤی ی بہن زمر تعیم کو جنم دن کی

امبار كباد قيول مو - خدا كرے عمر دراز اور زيادہ (آين)





ہے ہماری با کمال کہت افتانی صاحبہ کو افسانوں کی ٹی کتاب مندل کا درخت کی اشاعت ہر مبار کیا د۔ اس کتاب کا کتاب کے دورانہ نوشین مان کی محفل میں آجہ ہے دہ اور ہیں ، ڈیٹر کا ٹی چو بان السلام و کتاب کتاب کہ اورائے ہیں تو کچو عرصہ تک دو شیخ یا چڑھا رہتا ہے ۔ بھر آستہ آستہ آستہ اور آپ کہ دورات کی اور خوات کتاب کتاب کی دعا ہے۔ بین اپنے کر شیخ ماد کے دل کی ایک کا کتاب کی دعا ہے۔ بین اپنے کر شیخ ماد کے دول کی ایک کتاب کی دعا ہے۔ بین اپنی کی دعا ہے۔ بین اپنی کی دعا ہے۔ بین کی دول کے اور خوات کی دول کتاب کی دول کہ دوراکہ کتاب کتاب کر اور کی کتاب کر اس کتاب کی دول کی اور خوات کی دول کا در کھول دیتا ہے۔ دوراکہ کی کا انٹر دیو بیل نے دیجی سے پڑھا، خوب ہے۔ دور ریک محفل ، کا عنوان گزشتہ اس کتاب کی دول بین ہیں کی دول ہیں۔ یہ مضبوط ترین خاتم کی اور خوان کر شیختہ کا تعلق ہے۔ گریدا کی مدود کی دول بیں۔ یہ مضبوط ترین خاتم کی اور خوان کی دول بیاب کی دوراکہ کی دول بیاب کی دوراکہ کی دول کا در کھول دیتا ہے۔ فرزانہ بلاشید میک خورت کی دول بیں۔ یہ مضبوط ترین خاتم کی دول کی دول بیاب کی دول کو انسان (بلا آخر بین کین کی دول بیاب کی دول کی دول بیاب کی دول کی دول بیاب کی دول کا مداب کی دول کی دول کا مداب کی دول کا مداب کی دول کی دول کی دول کی دول کا مداب کی دول کا مداب کی دول کیا مداب کی دول کیا کتاب کر دول کا در کھول کا مداب کی دول کی دول کا مداب کی دول کی دول کی کتاب کر دول کا در کھول کا مداب کی دول کیا کتاب کی دول کی کتاب کی دول کی دول کی دول کی دول کی کتاب کی کتاب کر دول کا دول کی دول کی دول کی کتاب کر دول کا دول کی دول کی دول کی کتاب کی کتاب کر دول کا دول کی دول کی کتاب کر دول کی دول کی کتاب کر دول کا دول کی دول کی کتاب کر دول کا دول کی دول کی کر دول کی کتاب کر دول کی دول کی کتاب کر دول کی کتاب کر دول کی دول کی کتاب کر دول کی کتاب کر دول کی کتاب کر دول کی کتاب کر دول ک

مثق ہے اصل حیات ، موتِ ہے اس بر حرام عشق کی اوع ش ق الگ الگ کرے بلندوں کے بلندے لکھ دیے گئے عشق کی تی آ سے نے بھری گرم چکی تلے کیا تھا عشق بعقوب علیه السلام نے فرزند سے کیا تھا عشق قرن کے ایک مرد خدانے کیا تھا عشق حسن جوانی ا بینائی قربان کردینے والی زکیجانے کیا تھا۔عشق کی چکی ترین منازل بھی ونیا کی ارفع ترین منازل ہیں۔حصول یا کستان بھی عشق جنوں خیز تھااور فرزانہ کا فرزند فراز کے لیے ناممکن کی رکاوٹ تو ژنا، آہنی عزم جگا ناعشق ہی تھا۔ ا نمیامیں نے غلط کہا؟ فرحت صدیق نے لکھا ہے کہ کون ہے جو پہلے افسانے پر ایوار ڈلیٹا ہے۔ جی میں نے اواکل عمری میں پہلے انسانے میون کھیل پر ابوارڈ حاصل کیا تھا۔ رضیہ مہدی کو میں جیب جیب کی۔ رضیہ آ پ کواللہ صحت کاملہ عطا کرے ۔سنبل کو میں خاموش کی۔شاید جیسے میرا کچھ چبروں سے تعارف تبیس ہوتا، تحریروں سے تو ے۔رضیدمبدی سے فون پر بھی غالبار ابطہ ہوا تھا۔ای طرح کچھلوگ جھے مانوس نہیں ہوتے لیکن میں ا یہ واضح کردینا جائتی ہوں کہ اتنی دورے، اتنے تر دوسے پہنچ کرمیرا مقصدا لگ تعلک بیٹھنانہیں تھا۔ مجھے نیئر ا شفقت، فرحت، عقلیون ، سز تلبت غفاراوراُن تمام لوگوں ہے جن سے بات نہ کر کی، بات نہ کرنے کا ملال ہے ا کیونکہ اب بدملاقات مجم نہیں ہونی سیم نیازی میرے ساتھ ساتھ رہیں۔ مرانہوں نے میراذکر یونمی ساکیا۔ ا ساس کل نے 'کر دی روٹی نے موضوع پر لکھا۔ کچھا فسانے ابھی پڑھے نہیں اس وقت مظفر کڑھ سیلانی رہلے یا کے بروس میں ہے۔ وہن میں افراتفری بھی ہے اور مبر بھی .... 2010 میں سندھ کی زومی آنے والا کوٹ ادو (میرائسسر ال) اب محفوظ ہے۔ ہم نے سلاب کی بھی باریاں لگالی ہیں۔ میراحال یو چھنے والوں میں قریبی ا حباب کے علاوہ کمیاب فون کرنے والوں میں بشری رحمٰن محتر م ابدال بیلا محرفہیم (مجی کہانیاں فیم) فرزاندہ عا 🛭 مغیہ سلطانہ سب کا بہت شکریہ۔

بع: بہت عزیز! ہمارامان ہماری دردان نوشین خان صاحبه! سب سے پہلے تو آب سے معذرت کرآ پ کا آئی



ا محت سے بعیجا تبعرہ پچھلے ماہ شائع ہونے ہے رہ گیا۔ آپ نے کیوں کہا کہ ابنہیں آٹا۔ قسمت کے لکھے کہ الانسان تونبیں مناسکتا آپ نے آتا ہے اور اب پورے ہان کے ساتھ آتا ہے۔ انشاء اللہ۔ 🖂 : لا ہورے رضوانہ کور کی محبوں کھری آ مدے مھتی ہیں بے صدعزیز کاشی ، خدا آپ کواور ادارے ہے منسلک ہر فرد کواپنی امان میں خوش وخرم اور سلامت رکھے۔ آئیین ۔مؤنی می صورت والی دوشیز ہ سرور ت سجائے ، ا بالول میں انگلیاں پھنسائے نہ جانے اُس ست کے ڈھونڈ رہی تھی۔خوبصورت دوشیزہ ہے اس دفعہ 6 تاریخ کو الاتات ہوئی۔اشتہارات ہے تواب کوئی دلچین نہیں رہی کہ شورزیا دہ عمل ندار دسو پھلانگوانہیں ،فہرست پڑھو اورخوبصورت ولنشین ساتھیوں کے نام پڑھ کراداریے پر پہنچو۔ کاشی آپ کے اداریے بہت لاجواب اور ہم کے دل کی آ داز ہیں مرتبد کی ای صورت ہے جب مسلمان ایمان کے دائرے میں رو کر باعمل ہوں سے االلہ کے احکام اور سنت رسول کی پیروی میں ، رب العزت ہم سب کوتو قیق دے۔ آمین ،منورہ نوری نے جو دیے اروش کیے ہیں ان کی روشی سدارہے والی ہے۔ کاشی محفل کے آغاز میں آپ کے الفاظ با کمال ہیں۔ سعادت "نسرین،غزالہ جلیل اللہ آ پ کولمل صحت ہے نوازے ۔ دردانہ نوشین کوایوارڈ ( کیمولوں کی رفو گری پر ) پیاری عقیلہ ا حق کو Lion کلب کی صدر اور فرحت جمال کوای کلب کی ممبر چننے پر میری د<sub>ر</sub> کی محبت بھری مبار کیاڈ بینا عالیہ، الرضيه مهدى ، افسر سلطانهُ فتكفته شفيق ، كل آيا ، صفيه سلطانهُ آپ سب كى محبتوں كاشكرية ثناء ناز ، مومنه بتول ، صالحه المعديق، ياسمين اقبال اور حنارضوان خوش أمديد - حنا آپ كي خاله ميں بياري ہيں تو آپ بھي بياري ہو ہميں -اور دوشیزہ سے وابستہ ہر فر دمجھے تو بہت عزیز ہے۔عرصے بعد عمران مظہر کو تحفل میں دیکھے کرخوشی ہوئی ہے ویا کہ مخفل رول سمیت عروج برے - رخسانہ سمام کے لیے بہت دعا تیں ۔ هصه خان سے ملاقات انھی رہی مسمع اللہ سے تعصیلی ملا قات بہت ہی اچھی رہی۔ تو می ہیرو کے ساتھ منز و ، کاشی اور شکفتہ سب بہار کے جھو تکے لگے۔ آ کے تمام معتبر لکھاریوں کے آئکھوں دیکھے احوال کی کہکشاں بجی تھی۔ فرزاند آغا، دردانہ نوشین، رفعت سراج، شائسة عزيز (تصوير كيون نبيس بھى) دلشادتىم ،فرحت صديقى ، ئامىد فاطمە سنبل،عقىلەت اورنىيم نيازى دھنگ ارتگ الفاظ کیے موجود اور ان کے درمیان ایوارڈیافتہ تصاویر، ویل ڈن کہ ایوارڈ تمبر 2 بھی اول تمبرہی رہا۔اب آتی ہے باری ناولزاور ناولٹ کی بیناجی بہت خوب آپ کا ناول واقعی ہر کر دارفٹ اور اسے عشق کے دائرے میں رقصال ہے۔ آئینہ علس اور سمندر عقیلہ حق کی تحریراس دفعہ کا فی جاندار رہی اور دل کی دھڑ کنوں کواعتدال پر لاتے وہوئے قسط کا اختیام ہوا کہ شاید فراز کوزر تون پر رحم آجائے۔اب باری ہے سیم نیازی کے ناولٹ محبت شام بخیر اس كا منازمنفروعنوان اورخوبصورت شعرے موا-خوبصورت جذبوں كى مالك ماما اورشيث (اس كا المطلب بھی تیم ہے یو چھنا پڑے گا)اور مردوں کی اکثریت کی طرح اپنی انا کا جھنڈ ااونیچار کھنے والاجن کی محبت کو رائٹرنے پُرمعنی الفاظ جملوں اور جذبوں سے مزین کیا۔ پوری کہانی پر گرفت مضبوط رہی۔ اور آخر میں ماہا کے وہ الفاظ بہت جانداررہے جنہوں نے شیٹ کوآ ئینے دکھا کرانگونٹی واپس کر کے رشتہ تو ڑا کیونکہ ساری زندگی ایسے مرد آئے ہاتھوں عزت نفس مجروح کرنے ہے بہتر ہے کہ جداِئی کا دکھا ٹھالیا جائے ۔انجام بہت بہترین لگا۔ویل ڈن ہم نیازی قابلِ احترام رفعت براج کی اہم موضوع پراکھی عمدہ تحریر بجسیم سے تقسیم تک بے حدیثند آئی۔وڈیرہ مُم كان رَانيول كانجام كافي اچھااورحقیقت پرمِنی رہا كہ ایک منتند نام (رفعت سراج) کی تحریر پر پچھے کہنا تو



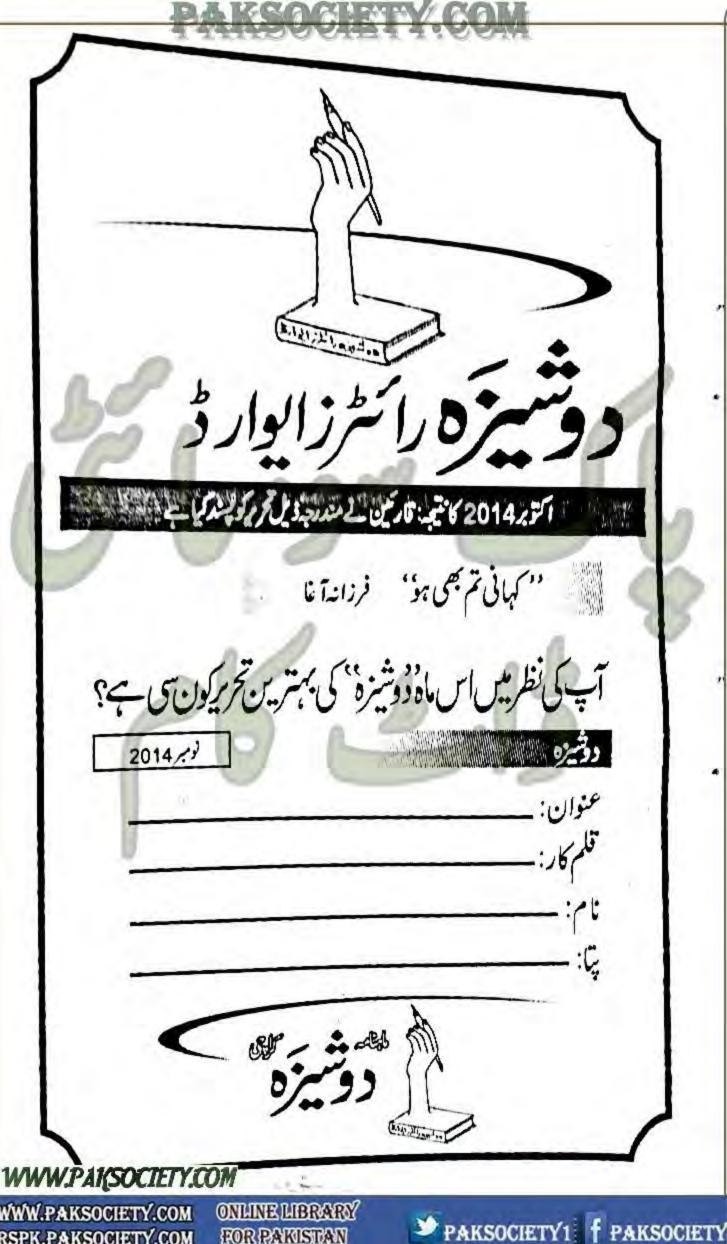

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM FOR PAKISTAN





ماسورج کوچراغ دکھانا ہے۔ حمیرا خان کی ہلکی چھلکی محبت کے موضوع پر انسی عید فسانہ بھی خوب رہی -تمثیلہ زاہر النے بھی اچھالکھا۔ روشانے عبدالقیوم کا سفید کرتا 'اورسیاس کل کی کڑوی روٹی عربت کے مارے معاشرے کی سچائیاں تعیں مکر سباس کل نے بزبانِ مسلمان اس زندگی اور احساسات کا بالکل سیحے نقشہ کھینچا جس نے عام موضوع کو خاص تحریر بنادیا۔عظمیٰ شکور کا افسانہ 'میرے نام کا جانیۂ بس سوسور ہا۔ خاص متاثر نہ کرسکا۔صاعقہ ارفاتت کی تویاس نے پھر بھی محبتوں کی آ زمائش ہے گزرتی ٹھیک کی ۔ عادل حسین کی ایک اور پھڑ لکھاری نے المخضرالفاظ میں جامع حقیقت واضح کردی۔انتخاب خاص میں رام تعل کارشتہ متاکی ڈور سے بندھامضبوط ترین اورخاص الخاص ربا- جاویدا صغرے شیخ جی بھی خوب رہے۔ توبیقا کمل تبعرہ، باتی سلسلے بھی مفید ہیں۔اشعار کے بغیر ارتگ پھيكالگتا ہے۔ كھ موچوسب اس بارے ميں بھي اس سے پہلے كہ خطاختم كروں عقيلية ق آپ كى بہت شكر كزار الہوں کیوں؟ خود ہی بوجھ لیس اور شائسة عزیز آپ کی پُرار تحریر میں یاری کے بعد آپ کی آگلی تحریروں کے منتظر ہیں۔ الشمسة يقل آپ كو بينے كى آمد بہت مبارك ہو۔اب اجازت دانيال منسى ،عبدالرحن چو ہان كوسائگر ، مبارك اكتوبر ميں (16 اکتوبراور 8 اکتوبر) بہت ی وعائیں اور میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔اللہ حافظ۔ مع : رضوانہ جی! آپ کا تبعرہ ہمیں مہمیز کرنے کا باعث بنتا ہے۔خدا آپ کو صحت دے (آمین کی۔ اکراچی سے ایک طویل عرصے بعد ہماری لکھاری ساتھی تلبت اعظمی کی محفل میں آ مدہے، دوشیزه میں سب کوعیدمبارک، رخسانه باجی کی علالت کی خبر پڑھی بہت فکر ہوئی خداانہیں جلداز جلد صحت کا ملہ عطا فرمائے اور تبہارے سروں پر اُن کا سابہ قائم رکھے۔ابوارڈ کی تقریب میں شرکت کے لیے کپڑے تک پر لیس کیے تھے لیکن میں وقت پر ناسازی طبع کی وجہ سے شریک نہ ہوسکی ۔ جس کا بہت افسوس ہے اور بیافسوس آ مندہ ا تقریب تک رہے گا۔لیکن تقریب کی روداد پڑھ کرساری تقریب آئکھوں میں پھڑٹی اور سب سے آ دھی ہے زياده ملاقات موگئي يوري تقريب كاليك ايك لفظ آئهي ميازي از كريزها كه شايد كهيں إس ذره بينشال كا بھي کوئی ذکر خیرنظرا جائے۔لیکن تو بہ سیجے کہ ذکر تو ذکر کسی نے نام لینا بھی گوارا نہ کیا۔ نی تو پھرنی ہیں لیکن جو پرانی ا اسائقی ہیں، جن کے ساتھ محبت اور قلم کارشتہ ہےانہوں نے بھی نام لیناو قار کے منافی سمجھ لیا۔ یہ تو حقیقت ہے ک لامیری ذات ذرہ بے نشان تھہری لیکن اِس دل کا کیا کریں جو جا ہتا ہے کہ لوگ ہمیں ملک عدم کار ہائشی نہ مجھیں ا اور بھی بھاریا دکرلیا کریں۔ مگلہ تو نہیں لیکن دل کو ملال ضرور ہے۔ اُن رائٹرز ہے جن سے ہم نے بھی اُوھار نہیں الیااورنه بی انہوں نے ہم سے کوئی اُدھارلیا۔ پھر بھی انہوں نے ہمارا نام تک نہیں لیاانہیں شاید پی خوف ہوکدا کر ا نام لے لیا تو کہیں یہ جنات کی طرح حاضر نہ ہوجا تیں۔ویسے میں جنات کے قبیلے سے تونہیں لگتی۔ ہوسکتا ہے ب کلنے کی ہوں۔تھوڑا سا گلہ ہے رضیہ مہدی' شائستہ عزیز' صبیحہ شاہ' سیمار ضار دا ( آخرالذکر دونوں نے چیکے چیکے دعوت بھی کر لی ادر ہمیں کا نوں کان خبر نہ ہونے دی کہ ہیں ہم محبت کے مارے پہنچے ہی نہ جا تیں ) فرزانہ ا الله عالمتيم نيازي بسيم آمند سنبل ،عقيله حق ( ہيم آج تک شرمندہ ہيں عقيله حق ہے کہ ہم نے تهميں بينے کی شادی پر ا نہیں بلایا تھا۔لیکن نہ بلانے کی وجہ صرف میری کہ ہمارے یاس نہ تمہارا فون نمبر تھااور نہ ایڈریس اور نہاب ہے کونکیر جونمبرتمهارے نام سے Save ہے اُس پر وہی آ واز آتی ہے کہ جس کوشن کر دل جل کر خاک ہوجا تا ے۔ لیکن اِس کا بیہ بدلدتو نہیں کہتم اپنی و مشتری ہے ہمارا تام ہی خارج کردو)۔مہتابراشدی ہے کوئی گالمہیں



ا که اُن ہے صرف استیج پرسلام دِعا ہوئی تھی اور ہم ایسے خوش قہم کہ اِس سلام ودعا پر آس لگائے بینچے تھے کہ وہ اپنی ا تقریر میں ہارا ضرور ذکر کریں گی۔ گلہ تو ہمیں محمود شام صاحب ہے بھی نہیں جو ہماری کتاب کی تقریب رونمائی میں غالبًامہمان خصوصی تضانہوں نے بھی ذِ کرنہیں کیا کہ''آ تعمینے'' کی مصنفہ نظرنہیں آ رہی اور بیں تم تو تم ہے مجمی شکایت ہے کہتم سب کوابوارڈ دیتی ہو۔ کہیں ہے کوئی پرانا ٹوٹا پھوٹا ابوارڈ ہی نکال کر ہارے ناول کو بخش ا دینتی، اُس کے اشک بھی ستارہ بن جاتے۔ویسے تم سے گلہ نا جائز ہے کہ تمہارے کا ندھوں پر بردی بھاری بھاری ﴾ ذ مدداریاں ہیں۔ کاشی چوہان کا کیا ذکر کریں کرأس نے ہمیں آئی کہددیا ہے لہذا اب میرا اُس کا ڈانٹ ڈپٹ کا ا رشتہ ہے اُس سے گلہ بیں کروں گی ، اُس کے کان تھینچوں گی ۔ دوشیزہ کی تحریریں بہت بہتر ہوتی جارہی ہیں۔ اِس " د نعه کی ساری تحریریں بہت اچھی تھیں۔ میں نے اِس د فعد سلی سے پورارسالہ پڑھااور دل لگا کر پڑھا۔ کتاب بھجوا الربی ہوں۔ اگر بھی میری یادآ ہے تو ورق گردانی کر لینا۔عقیارت کے ناول کی قبط بہت عرصے بعد پڑھی اور واقعی ا اچھی آئی اس کیے بوری پڑھی اور اگلی کا تظار ہی کررہی ہوں۔سب کوا دارے میں بہت بہت سلام اور دعا نیں۔ مع بگہت آئی الیجے کان کینچیں ، آپ کی آمدادرافسانے نے میرے بھی سارے گلے دھودیے ہیں۔ 🖂 : کراچی سے محفل میں بیاولین آیہ ہے سعد بیا بدکی ہمھتی ہیں۔ دوشیزہ کے نمبر پر پہلی دفعہ کال کی اوراُ مید 🦷 ﴿ افزاجواب ملاتُو مِهْ فِي وفعيدوشيزه تِي مِهِ لَكِصِينا ورارسال كرنے كى ہمت كررہى ہوں۔ مجھے نبس بنا كەمىرى تريردوشيزه ال ا كم معيار ير كهرى أتر ي كي يانبين؟ مركمي أميد كتحت إني ايك كاوش ميري رياضت، ميري جامت كعنوان ے ارسال کررہی ہوں۔منزہ آئی ااگرمیری تحریر دوشیزہ کے معیار پر اترے تو پلیز ضروراً سے دوشیزہ کے اوراق کی ا زینت بنا کیں اور معیار پر ندائر ہے تو حوصلہ افزائی ضرور کریں تا کہ آئندہ ایس کوشش کرنے میں پھرے کامیاب الم موجاؤں کہ میں کوئی لکھاری نہیں ہوں، میں تو محض لکھنے کی ادنی سی کوشش کر لیتی ہوں۔ یہ میری خوش نصیبی ہی ہے کہ ال ا مجھے ردااور حنامیں لکھنے کا موقع دیا گیا، ایک موقع آب سے طلب کررہی ہوں۔ اُمید ہے حوصلہ افز انی کی جائے گی اور میری تحریرا ورشاعری کودوشیزه کی زینت بنادیا جائے گا اور غیرمعیاری ہونے کی صورت میں بھی حوصلہ افزائی کی جائے 🛚 گی تا که میں آئندہ بھی اپنی تحریریں دوشیزہ میں ارسال کرتی رہوں شکریہ بع: الجھی سعدید! حوصلہ افزائی اور حوصلہ عنی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ہم 42 برس سے ادب کی خدمت اررے ہیں۔ یادر کھے مختفر تحریر کا تمبر جلدی آجاتا ہے۔ اب بتا تیس میں آپ کے 300 صفحات کی تحریکس طرح اوركهان جلد Adjust كرون؟ محنت تيجية تحريمي مزيد يختلى لا تيم اور في الحال انظار..... 🖂 : لا ہورے فریدہ جاوید فری مختصرے تبھرے کے ساتھ شاملِ محفل ہیں تھتی ہیں ہماری فیورٹ اور ہردل عزیز ﴾ رخسانه سهام جی کی بیاری کاشن کردل بے حدد تھی ہوا اللہ تعالی ان کوضحت کا ملہ عطا کرے آبین \_میرا پہلا مجموعہ کلام ﴾ یا نچوال موسم تھا جے بے حدید تریائی ملی مختر م بھائی میں نے پہلے مجموعہ کے لیے بھی درخواست کی تھی کہ میراایڈ دود شیزہ اس یا بچی کہانیاں میں دیں۔ پلیز اب محبت یا در کھو گی کا تو شائع کردیں شکریہ میں اسکلے ماہ انتظار کروں گی۔ ے: انچھی فریدہ جی! تبعرہ اتنامختر کیوں؟ آپ کواپٹی کامیابیاں بہت بہت مبارک ہوں۔خدا آپ کوظر بد ے بحائے (آئین)۔ 🔀 : ہمارے ریگولولکھاری اور شاعر ساتھی عاول حسین کراچی ہے رقم طراز ہیں ، اکتو بر کا دوشیزہ اپنی روایتی

WWW.PAKSOCIETY.COM



(دوشیزه ۱۲

ا آب وتاب کے ساتھ جلوا کر ہوا۔ کاشی بھا لُ آپ ٹائنل روایت ہے ہٹ کر پیش کررہے ہیں اور یقین جانے ک ا بہت خوبصورت اس بار کا ٹائٹل بھی بہت خوب تھا۔ کاشی بھائی آپ کا داریہ ہر بار کی طرح خوبصورت ، کاش کے ہم صرف غور ہی نہ کریں بلکہ جاگ بھی جا کیں۔ ذا دراہ واقعی بہت اچھا سلسلہ ہے۔اللہ ہمیں عمل کرنے کی تو فیق وے محفل میں داخل ہوئے تو ہر باری طرح دل سے داونکل منی شمسے فیصل جی کو بینے کی بہت بہت مبار کباد، لاعقبارت صاحبہ کے بھانجے کواللہ پاک محت یاب کرے۔غزالہ جلیل راؤ کو نئے ناول سنبل جی کی خالہ کو جج ا رضوانه کوژ کو بینے کی سالگرہ اور فصیحہ مف خان کوایوارڈ کی بہت بہت مبار کباد، خطوط سب کے ثاندار تھے۔ احمد ب،روبینه شاہین جمیراخان قصیحه آصف خان،رانازابدحسین صاحب اورفرح عالم صلحبہ میں آپ ا سب کاشکر بیادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے انسانے پر کھے کہا۔ سجاد بابر آپ کی محبت پر دل سے دعا تیں۔ ا دلشار سیم کی دل کی یا تنبس بھی زبر دست تھیں ۔ سوچنے پر مجبور کرنے والی منی اسکرین کے تبعرے معلوبات میں الضافه كرم مح فهيم برنى ہے ملاقات بھي مزيدارتھي۔قبط وارناول متيوں بي بہت زبروست چل رہے ہيں۔ تينوں خواتین کوژهیرون مبارکبادین،اس بارکمل ناول فرزانه آ غاصاحبه کا تھا۔ایک بهترین موضوع پر لکھا تھیا شاندار اناول، جس میں وطن سے محبت، مدرسوں کا کردار، دہشت گردی اور اُس کے اسباب کچھ تحصوص اربیازی ی ،روایات ،محبت، رشتے ،منظر متی اورخوبصورت اختیام میراقلم فرزانہ جی کی تعریف کے قابل نہیں ہے بس ا ایک لفظ میں زبردست۔میرے برندہ ول پر تبعرہ پورا پڑھنے کے بعد .....سب سے پہلا افسانہ دروانہ نوشین وخان کا میٹر وبس تھا۔ کیا خوبصورت طمانچہ تھااور کیا خوبصورت کردار تخلیق کیا تھازینت کا۔ زندگی بے شک بہت المل الى بي مرغريب كے خواب، مجبورياں اور بے بى آج بھى وليى بى ہے جيسى روز اول تھى۔ بہت مبارك لا در دانه جی شیم سحر جی کا ایال کا بکرا بھی اچھا تھا۔ ایک مشر تی بہو کی خوبصورت منظرکشی ، مینا تاج کا کمہار بھی بہت خوبصورت۔ ایک ایسی لاک کی کہانی جورشتوں کو نبھاتے ابنا آپ بھول جاتی ہے۔ طبقات کی چکی میں پس کرجس کی اپنی شخصیت پس جاتی ہے۔اچھی تحریقی نصیحہ آصف خان جی کا کالا جوتا بھی بہت خوب تھا۔ پچھ الوگ خواہشات پوری کرنے کے لیے خمیر کا سودانہیں کرتے۔ جب کہ جب کوئی چھوٹی ی خواہش بھی اُن کے اليے زندگي كاستلەبن جاتى ہے۔خوبصورت نصيحہ جي،نوشين ا قبال نوشي كاتم ميرے ہوا يک محبت سے پُرتحرير، ب ا المان کوبدل دیں ہے۔ اگراس محبت نے رابیل کوبدل دیا توبیدلازم تھا اچھا طرز تحریرتھا۔ مزا آیا۔ انصرت سرفراز کا ایک ترے جانے کے بعد ایک ملکے پھلکے انداز میں انھی گئ تحریر۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے۔ منیب ﴿ چوبدری صاحبه کا نیزهی تحریجی محبت بھری تحریر، اچھالگا۔، مومنہ بتول کا آسمی کا بل بھی اچھاانسانہ تھا۔رشتوں کی ا توڑ پھوڑ تواب ہر کھر کا مسئلہ بن کمیا ہے۔ یہی سب پھھاس تحریر میں بھی تھا۔ اچھالکھا ہے مومنیہ جی نے ، انتخاب إ خاص واقعی خاص تھا۔ واجدہ تبسم صاحبہ کا ایک خوبصورت افسانیہ بے شک اس مہنے سے زیادہ قیمتی گہنا کوئی ہوہی ا نہیں سکتا۔ پڑھ کر بہت مزا آیا۔ دوشیزہ گلتال بہت خوب ترتیب دیا ہے اساء اعوان نے ،میری غزل کی ااشاعت برشكريه،سب كاكلام خوبصورت تھا۔اورزين كے جوابات تو ہوتے بى زبردست ہيں۔ويلڈن زين الى ، اولى و و بولى و و بھى معلومات ميں اضافے كاسب، رئك كائنات ميں اس بار بقرعيد كے حوالے سے ايك خوبصورت تحریبیش کی گئی۔مزا آ حمیا۔مختار بانو طاہرہ جی کودعا تمیں محیم جی کے نسخ بھی کام کے ہیں اور نادیہ طارق



جی کے کچن کارنر کی توبات ہی کیا۔ زبر دست ، ڈاکٹر خرم مشیر کا ہرمشورہ مفید ہوتا ہے۔ تو اس سلیلے کی افادیت سے کون ا انکار کرسکتا ہے۔ کاشی بھائی اول سے آخرتک پر چے غلطیوں سے بالکل پاکے تھااور بھرتی کی کوئی چیز نظر نہ آسکی۔اللہ آ ہے وای طرح کامیاب کرے۔ آخر میں اِس بات کے ساتھ اجازت کہ کسی کاول ڈکھا ہویا میری کوئی بات بری لگی بهوتو معاف کرد بیچیے گا۔زندگی ربی تو مچرملا قات ہوگی ۔اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو،اللہ حافظ۔ بھ:عادل! تبعرہ شاندارہے۔اگلے تبعرے کا نظارہے۔خوش رہوا درخوشخبری کب دے رہے ہیں۔ ان اور ہے مومنہ بتول عرض کرتی ہیں عید قربال مبارک اس شارے میں آپ کا اداریہ بعنوان النرادائلٹ شعاعیں پڑھا۔حقیقت سے قریب ترلگا تیج ہے کہ اب ہم انسانوں میں علم بحبت ، دویتی ، ایمانداری جیسی اعلی صفات کو بیالٹراوائلٹ شعاعیں بے ضرر طریقے سے پھاڑ چکی ہیں۔ہم اقدار سے ہٹ مجئے ہیں۔ اپنی الميراث كھونے والے ہیں۔اپنا فكاركو بھول بيٹے ہیں۔ سے پوچھے اپنے آپ سے،اپنے ول سے جس میں میں الآپ تمام قوم مسلمان شامل ہیں۔ کیا ہم اپنے شعوری محورے ہوئییں گئے۔ قدرت کے عطا کر دہ تشرف اشرف المخلوقات مسيم معنى تك بھلا بيٹھے ہيں ..... تخركوئي اك ميبرتور ہي ہوگى جوقا در مطلق نے جميل لفظ مومن اور مومنه کہد کر پکارا اور ہم اپنے خالق کو ہی بھول گئے محورے ہٹ گئے ، کیااب بھی ،ہمیں بطور مزاکو کی الٹراوا کلٹ شعاعیں منیس کریں گی۔ جنس نہیں محال کھا کیں گی۔ رحم ....رحم اے قادر مطلق، ہم تو دعا کے قابل بھی نہیں رہ م استغفرالله جمیں راه مستقیم عطا فرمائے۔ آمین احوال میں جمیشہ کی طرح ولچین قائم رہی۔ تمام اہل بحق بھائی بہنوں کو پڑھا بہت اچھالگا۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بھی بے مدشکر یہ کہ آپ نے مجھ ناچیز کو بھی شرف تبولیت بخشا۔ انشاء للدآر مح بھی آپ کے معیار برازنے کی کوشش رہ گی۔ فرزاند آغا کا مکمل ناول سرفہرست رہا۔ باقی مخضر کہانیاں ا بھی اچھی کئیں۔ چنداک باتی رہ کئیں ہیں۔ تبعرہ اور خط بھی بہت لیٹ ہوگیا ہے دہہ....عید قرباں اور اُس کے الواز مات تفہرے۔ بڑی مشکل ہے وقت نکال کر کاغذ قلم سنجالا ہے۔ لیٹ ہونے پر معافی کی طلب گار۔ يه: مومنه جي! تبعره ..... أميد ٢- الكله ماه جميل آپ كا بحر پورتبعره پڙھنے كو ملے گا۔ انسانہ بھي جلد شاكع ہوگا۔ 🖂 : احرسجاد بابر کابر تی نا مهلود هرال ہے موصول ہوا، عرض کرتے ہیں کیا کتو بر کاشارہ ابھی زیر مطالعہ ہے کیونکہ لود ہراں کی تہذیب وثقافت پرایک پراجیٹ کےسلسلے میں واقعی سرتھجانے کی فرصت نہیں، پراُجیٹ اس وجہ ہے بھی لے لیا کہ شوق کے علاوہ آپنی جنم بھومی کی ایک ایک ایٹ کوچھوٹا ،اس کی خاک یے جے جھا نکنا میراخواب لارباہ،اس مرتبہ پرہیچ کے مواد کا انتخاب آپ کے حسن انتخاب کا ثبوت ہے، فرزاند آغامل ناول 'کہانی تم ا بھی ہو' کے ساتھ موجود تھیں ،کوئی شکے نہیں کہ بیروہ تحریرتھی جواداس کر جاتی ہے ، بیروہ شاہکار پینٹنگ تھی کہ جس ا كريك و كي نبيس جات \_ يه ايها بي تقى جس كى تاب نبيس لائى جاتى \_معاشر ب كا كلوكلا بن ، دو برے معيار ، وولت کی ریل پیل کے پہلومیں بھوک ہے مرجمائے چہرے، پروٹو کول کی ہوں ،فیشن کے نام پردولت کی نمائش، ه عالمی طاقتوں کا مکر دہ کھیل ، حکمرانوں کی غفلتیں ، مدرسوں کوآ زاد جھوڑ دینا،غربت کے شمرات میں دہشت گردی کا اعفریت پلنا....غرضیکه کیا کچھنیں تھااس تحریر میں ۔ فرزانہ جی کامخصوص اسلوب، نے باکانینشتر چبوتی تحریرہ ا جرات مندانہ کا وش کمی جاعتی ہے۔اہے کہتے ہیں ہٹ کرسو چنااور ہٹ کرلکھنا۔معاشرہ کس ڈگر پر جارہا ہے، ہی ا سے کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ ہنڈیا، ؤوئی ، گھریلوسازشوں ، ساس نند بہو کے جھگڑوں پر بھی تکھیں مگران پرتو



ا بہت چھاتھا جاتار ہاہ، پچھ نیا منروری ہے۔ بہت خوب فرزانہ جی، بس ایک بات پیرکہ اس میں صبا کے کر دار کو ا زراسااور پاورفل اور بامتصد کردیا جا تا تو پیرردارخود کوهشنی فائی کرجا تا۔ دردانه نوشین خان کی «میٹروبس" وسیب کے درد کو کینوں پر جمیرتی تصویر تابت ہوئی۔ کہیں سب پچھ ہے اور کہیں سانس لینے کو منھی بجر ہوا اور بینائی کے لے چٹل مجرروشی تک نہیں۔ زینت استعارہ ہے حقوق کی غیر منصفانہ تقسیم کا ،استحصال کا اورخوابوں کی تدفین کا۔ ا بید فین جانے کب سے جاری ہے اورخوابوں کے اس قل کا کوئی انت بھی نہیں۔منیبہ چوہدری نے میزهی تحريب فقط چارصفات ميں ايک طويل موضوع سميٹ ديا جس ميں سب پچھ تھا، ايک اچھی کہانی کا کلانگس بھی تیااور چونکادیے والا اختیام بھی۔سب سے زیادہ مایوس نوشین اقبال نوشی کی تحریر 'تم میرے ہوئے کیا جس میں م کھے جم نہیں تھا فصیحہ آصف کا'' کالا جوتا'' منفرد تھیم لیے، بلکا پھلکا تکر مجرائی کا حامل انسانہ ثابت ہوا، ایک ۱ جدا گانه ی تحریر دی بید نعمان ایخق کا''میرے برند و دل'' مناسب نگا،غیر معمولی تبیں۔ مد: بیارے احمر اتمہار اتبر و بتہاری محبت کا ثبوت ہے۔ اپنابہت خیال رکھنا تم ہمارا تا بناک مستقبل ہو۔ 🗷 ہماری مونی می بہن سنبل کراچی ہے رقم طراز ہیں ۔سب سے پہلے سب کوعید قربان کی بہت بہت ماركباد-تهارے ادارے كمال كے ہوتے ميں خصوصاً ستبرك ادارى ميں تم نے درست كما تقا كه جم ا پیودیوں کو کیوں روتے ہیں ہم کی ہے کم ہیں کیا! اورا کو بر کا الٹرا وائلٹ شعاعیں کمال ہے۔ہم سب کواس پر سوچنا جا ہے۔اب محفل کی خوشیاں اور غم بھی شیئر کر لیتے ہیں ۔سعادت نسرین ،عصمت آیا کے نوید غز الہ ،جلیل ال اور عقیلہ کے بھانج ارسلان کو اللہ صحت کا ملہ عطا قرمائے (آمین) عصمت آیا کی والدہ کے لیے خصوصی وعائيں۔ شمد فيصل كو بينا مبارك \_ الله اس لبي زندگي اور صحت عطا قرمائے (آبين) وردانه جي كو ايوار ؤ مارك بنصيحة صف كوايوارة مبارك عقيله كولائن براة كاسر كلب كاصدر بننے كى مبار كباد ،غز اله جليل كوناول اور ا فضیحة مف کودوعدد نادلث مے مجموعے شائع ہونے کی بہت بہت مبار کباد، پیاری رضوانہ جی کو ہے کی سالگرہ مبارک ۔ آب ایسی ہزاروں سالگرہ منائیں جئے کی ، خالہ آپ کو بھی اتن بڑی سعادت کی بہت بہت مبار کیاد، زم زم اور مجوری یاد سے مجواد بیچے گا۔ رضوانہ جی ویلڈن بہت مبارک ہو۔ تمام صاحب کتاب رائٹرز سے گزارش ہے وہ رضا کارانہ طور پر بچھے کتا بیں بجوادیں آخر آپ کی بیاری می رائٹر کا اتنا تو حق ہے ناں! آپ پر اور کاشی تم ان میں سرفہرست ہو۔ رائٹرز کے تا ٹرات بہت اجھے رہے جن رائٹرز نے مجھے پیار سے یاد کیاان کے کے جزاک اللہ۔ ہم پچھنیں ہوتے جب تک ہمارے پیارے ہمیں محسوس نہ کریں ۔ خصوصا فرزانہ آغا، در دانہ جى، دلشادنىيم ، فرحت صديقى ، رضيه جي ، مسز تلبت غفار ، نا ہيد فاطميه ، عقيله حق ، نيئر شفقت ، نيم ، جزاك الله \_ كاشي ا رفعت سراج تمهاری استاد میں تم نے بھی بتایانہیں حالانکہ تم اپنی ان استاد کا ذکر محبت ہے کرتے ہو۔ اور عقیلہ ا آ ب کونگا کہ جیکٹ والا آپ کے ساتھ آئے گا اور مجھے لگا میں خود جیکٹ پہن کر آئے والی ہوں۔ آپ اکیلی آئیں گی نہیں نہیں میرے میاں ہوں مے ساتھ۔اچھاان کا نام کھوائیں۔ادرمرے بتھے جن کے لیے وہ رہے وضوکرتے۔اس کیے در دانہ جی آپ نے جو کیوٹ بچیاں دیکھی تقیں وہ تطعی میری نہیں تھیں۔میرے کیوٹ مرر ماما ے ناراض بیٹے تھے۔ تمع بی آپ کارٹی کہنے ہے زیادہ خوشی تو بھے آپ کو تحفل میں دیکھ کر ہوئی ا آب مجھے ہمیشہ یادر ہتی ہیں۔اب آتی رہے گا احمہ مجاد ایوارڈ کے تاثر ات کی پیندیدگی کاشکریہ سنیم جی کوئی



الهول - فرح عالم شكريه - فرحت اور رفعت سراج كوابوار دُنه كي زبروست مباركباد - سمبر مين هارے تو مي ميرو اً نلائنگِ ہارس، ڈینجر مین سمیع اللہ کا انٹرویوخا سے کی چیزر ہا بنجسیم سے تقسیم تک سُپر ..... دیر ہے لکھار نعت جی مگر ا ا کمال لکھا۔انسانی نفسیات پر کیا خوب لکھا ہے آپ نے ۔نسیم ہرایک کے ساتھ محبت بھرا برتاؤ کرنے والی نے المحبت کورعایت کیوں نہیں دی۔ ماہا کوشیث کورعایت دین جا ہے تھی جبکہ اکثر وہ خود بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ﴿ مِرْتَكُ ﴾ مِوتَى تَقَى حميرا كاافسانه روايتي عيدا فسانه تقاله لاست ميسج الحِيمي قرباني دي بشري نے مثبت سوچ گذ ، سفيد ا کرتا موجوده حالات کا نوحه مهنگائی اور دہشت گردی کا شاخسانه، کر دی رونی سباس گل کا خوبصورت افسانه ہ مہنگائی اور فاقد کشی نے ہمارے لوگوں کو کن حالوں پر پہنچادیا ہے کہان کے لیے موت دائی جدائی جبیباد کھ ملکا ﴿ كرديا ہے۔ صرف دووفت كى روئى اور پييە ہردكھ كالمدادا ، منظمی شكور كا افساندا بيا بى تقا جبيبا كەپېلا افساند ہوسكتا ا ہے۔ صاغقہ کا افسانہ بھی ٹھیک ہی تھا۔ عادِ ل حسین کا انسانہ اچھا تھا ایک نئی سوج دیتا۔خوش امیدی کی جانب قدم اکتو برمیں میٹر دبس ایک اچھاا نسانہ تھا واقعی ہم اپنی اچھی بھلی پر حی تکھی بیٹیوں کوشادی کے نام پر کہیں بھی جھیڑ ا كريول كي طرح بالك دية بين - حدب جهالت كي شيم كا أنسانه عيد كحوالے سے اچھا انسانه تھا اگر جيون ﴾ ساتھی آپ کو بیجھنے والا ہوتو غورت کی لائف بڑھ جاتی ہے۔ مینا تاج کا کمہار بہت پیارا افسانہ تھا۔ کالا جوتا ایک "خوبصورت افسانه تقایخوا بشات کی دلدل انسان کوڈ بوئے نہ بھی تو گرا ضرور دیتی ہے۔نوشین کا انسانہ تھیک تھا مگر ا خاصا ختک موضوع اچھا اٹھایا ہے اور یقیناتم اس سے انصاف بھی کرو مے۔اگ ترے جانے کے بعد خاصا المراح كارنگ ليے ہوئے تھا۔ ٹيزهی تحرير خوبصورت افسانہ تھااور تکھيں ہماری فرزانه آغااور كمال نہ ہو! ہو ہی نہيں اسكتابهارے شاكى علاقول كے حالات يركياخوب لكھاآپ نے فرزاند ابہت خوب، مومندنے اچھالكھا تينوں ی ناول خوب چل رہے ہیں۔انتخاب خاص دونوں لا جواب تھے۔رنگ کا نئات اچھا ہونے لگاہے ورنیداب مجھے و منے تک تو بننے کے لیے غور کرنا پڑتا تھا کہ س جملے پر ہنسیں۔ دوشیزہ گلستاں ،نفسیاتی اُلجھنیں ، کچن کارز ب ایٹھے ہیں۔ کچن کارنر میں بسکٹس اور کیک کی تر اکیب دیں کہ زین اچھے جارہے ہو۔ نے لیجے میں معصومہ المنصور، عنبرین نعیم، خالد بها، نیر رضاوی، دردانه جی اور فرحت جی کی شاعری انچیم تقی - ریحان آفاق کی قافیه ا پیانی زبردست تھی۔تم بہت آ گے جاسکتے ہو۔اکتوبر میں بشری خالد، نیئر رضادی، پیس تابش، وقارخان، یاسمین ا قبال، عادلِ حسین، نورانعین عبرین، فصیحه آصف اور شهراد کی شاعری اچھی تھی۔ رخسانه آنٹی کی صحت سے لیے البت ى دعا كيس الله أن كوصحت كالمدعطا فرمائ (آمين) اوركاشي مين تم عناراض مول كياميس في نا قابل ﴾ اشاعت لکھنا شروع کر دیاہے، جوتم نے چھاپنا چھوڑ دیاہے۔اباجازت دو۔اپناخیال رکھنا اور دعاؤں میں یا د ركهنا بهارى وعاؤل يستم موجودهو سے استیل جی ا تبھر کے میں آپ کی ایک ایک نقطے پر نظر، دوشیزہ سے آپ کی محبت کی مواہ ہے۔ ہماری خوش یقیی ہے کہ آپ ہماری ہیں۔ اِس ماہ آپ گاافسانہ شاملِ اشاعت ہے۔ کے: شاہ کوٹ ہے ہماری کھاری دوست حمیراخان کا برقی نامہ شاملِ محفل ہے، بھتی ہیں،امید ہے آپ اور إتى سب ساتھى نٹ فاٹ خوش ہاش ہوں مے۔اكتوبر كامہيندا يے بھا كاجار ہاہے جيےاس نے ہم سے فرص

WWW.PAI(SOCIETY.COM



FOR PAKISTAN

# TO THE PARTY OF TH

کئی دوشیزہ رائٹرز ایوارڈیافتہ کی کاٹ سے کون واقف نہیں۔ رفعت سراج ، جن کے جادوگر قلم کی کاٹ سے کون واقف نہیں۔ رفعت سراج ، وہ قلم کار ، جن کوقلم کی حرمت کا پاس ، زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔

رفعت سراح، وہ قلم کارجنہیں اپنی تحریر سے دھڑ کنیں بے تر تیب کرنے کا ہنرخوب آتا ہے۔

..... राष्ट्रियायया के हिंदी हैं

نے شاہ کارناول کے ساتھ، آپ کے روبرو بہت جلد ماہنامہ'' دوشیزہ''ڈائجسٹ میں ملاحظہ سیجے۔ بہت جلد ماہنامہ' دوشیزہ' ڈائجسٹ میں ملاحظہ سیجے۔ بس تھوڑ اساانتظار اور....

" Call - Common of

ا كے ركھا ہو "صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے " والا حال ہے خبر جی ان بھا گئے ووڑتے دنوں ہے مجمو کمع چرا كر ا دوستوں کی محفل میں حاضر ہوں۔سب سے پہلے تنقید اور تعریف سے قطع نظر ان سب ساتھیوں کا بہت بہت شكريد جنہوں نے ميرى تحرير پردائے دى جنہيں پيندآئي ان كى حوصلدافزائى كاشكريداور جنہيں كچركى دكمى ان کے تیے انشاء اللہ آئندہ زیادہ بہتر کام کرنے کی کوشش ہوگی۔ کاشی چوہان نے ''الٹراد ائلٹ شعاعیں' میں ملک ا کے موجودہ حالات کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا۔ واقعی ضرورت بس سوچنے کی ہی تو ہے ورینہ سب کچھ صاف صاف ا ہمارے سامنے ہے۔اب بات ہوجائے کہانیوں کی ،وردانہ کی 'میٹروبس' اچھی کئی ہاں مکردل کچھاداس بھی ہو۔ الکین کیا کیا جائے کہ بچ یہی ہے۔ مینا تاج کا'' کمہار'' پڑھ کریمی کہدیکتے ہیں کہ بہت خوب بینا تاج جی! بہت ا چھالکھیا آپ نے۔" کالا جوتا" مفلس میں معصوم ی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے چورراسے تلاش کرنے کی ا داستان تھی بہت بڑی بات کو بہت سادہ انداز میں لکھا ہے آپ نے ، دیری نائس جی نوشین اقبال نوشی اور منیب ا چوہدری نے بھی اچھالکھا۔ایک نے محبت کو وصال سے ہمکنار کیا تو دوسرے نے ہجر کوہمسر دکھا کے دل میں ا عجیب کمک کا حساس جگادیا۔ ہاتی پر چھابھی زیرمطالعہ ہے۔خواہش اورکوشش تو یہی تھی کہاس بار ذراتفصیلی تبعیرہ المجيجا جائے گر....انشاءاللہ اللے ماہ سی آخر میں چھوٹا سامعصوم ساشکوہ کاشی آپ ہے۔ آپ سمجھ تو گئے ہوں ا کے رائٹر کیا شکوہ کرسکتا ہے سوائے تحریر لیٹ ہونے کے ، میں نے آپ کواپنی پوئٹری جمیعی کھی لیکن ابھی تک اے کی نظر کرم نصیب نہیں ہوئی۔اور چھ کہانیاں بھی کی ماہ پہلے کی بھیجی ہوئی ہیں ذرا توجہ دیجیے جناب۔سب دوستوں کو بہت ساراسلام اور ڈھیرساری دعائیں۔ سے :اچھی حمیراجی! سلامتِ رہے۔سب سے پہلے تو تبھرے کی با قاعد گی پرمشکور ہوں۔اس ماہ آپ کی ا شاعری بھی بصارتوں کا رزق ہوگی۔ 🖂 : کراچی سے صائمہ حیدر کی طویل عرصے بعد آ مد ہے، مفتی ہیں بہت ہی قابل احرّ ام منزہ اور کاشی ا صاحب السلام وعليم! أميد ہے آپ سب خيريت سے مول محے۔ خدا كے فضل وكرم اور آپ سب كى دعاؤں ا سے میں بھی تھیک ہوں۔ دوشیزہ جس تیزی سے کامیابی کا منظر طے کررہا ہے وہ ویکے کر بہت خوشی ہورہی ہے۔ امصرو فیت بہت زیادہ ہے اور پچھلے دنوں بہت زیادہ رہی اس لیے ایک طویل عرصے کے بعد حاضری دے رہی ہوں۔ میں اپنی تمام ساتھیوں کی دل ہے مشکور ہوں جنہوں نے میرے افسانوں کو پیند کیا۔ سُباس کُل جنہوں نے خسن انفاق کو بہت سراہا تھا، آپ کے لیے میراڈ ھیروں پیار، بہت پیاری رائٹررد بینے شاہین آپ کا بھی اور د میرتمام قارئین کا جنہوں نے ہرانسانے پرمیری حوصله افزائی کی۔کاشی بھائی آپ کی محنت نظر آرہی ہے دوشیزہ ﴾ کا معیاراعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوجا تا جارہا ہے۔ دوشیزہ کے رائٹر کواہمیت اور نمائندگی ملتی جارہی ہے۔ میں نے اپنا '' الکھنے کا سفر دوشیزہ ڈانجسٹ سے ہی شروع کیا تھا۔ اُس وقت یہاں غزالدرشید ہوا کرتی تھیں انہوں نے مجھے ورکھااور لکھنے کا حوصلہ دیا اور آج میں اس قابل بن کہ ہم ستارے پرمیراسوپ می کھر شتے ایسے ہوتے ہیں بہت امقبول ہور ہاہے۔ کاش بھال آپ نے بیاتو لکھ دیا کہ میں کرائے کے مکان سے اپنے اپار منٹ میں شفٹ ہوئی ہوں ا مرآب كويس بيه بتانا ضروري مجفي مول كرآب كى بهى حوصلدا فزاكي ندموتي توشايد من اتناآ كے تك ندآتي - ميرى تمام دو شیزه رائٹرز اور قار ئین ہے گزارش ہے کہ میرا ڈرامہ ضرور دیکھیں جو کہ جعرات اور ہفتہ تک ٹھیک سات بج کر



25 من پرنشر ہوتا ہے۔ میں رسالے پر تیمر و ضرور کرتی مگر ابھی بہت معروف ہوں۔ اس أمید کے ساتھ کدائی کو اس کے حداث پرنشر ہوتا ہے۔ میں رسالے پر تیمر و ضرور کرتی مگر ابھی بہت معروف ہوں ۔ اس امید کے اور آپ نے ہمیں پو جہا آپ جلد از جلد از جلد مرر و گئے اور آپ نے ہمیں پو جہا ہمی ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ جو ابوار ؤجیتے وہی رائٹر ہو۔ کم از کم کراچی میں رہنے والوں کو ضرور بلانا چاہے تھا۔ اس طرح لل بیضنے کا موقع مل جاتا۔ عقید حق ہے بھی ملئے کا اشتیاق ہے وہ بہت اچھا تھتی ہیں۔ میں اپنی تمام ساتھی رائٹرز کو ابوار ؤسلنے پرول سے مبار کباور تی ہوں۔ فدا آپ سب کو اور تی دے اور نمیں دوشیزہ کا پلیٹ فارم ملار ہے۔ جس ابوار ؤسلنے خوار مبار کا مرب سابیار۔ سے ہمارانا م پرنٹ میڈیا میں زندہ رہے منزہ ، کا تی سب کو میر اسلام اور بہت سابیار۔ سے ہمارانا میں نیاز آپ نے ترتی کی منازل طے کیس ، ول ہمارامر ور ہوا۔ قول اور فعل میں تضاوانسان کی ترتی کونا کا می میں بدل و بتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھے اور ہاں ایک اور بات ..... دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا ، اُمید ہے ہوگئی ہوں گی۔ اپنا موتی کو خور یت ہونا چاہے کوئی تمہاری خیر یت ہے ہوگے۔ م کو خور یت ہونا چاہے کوئی تمہاری خیر یت از حدضر وری ہے۔ اس میں تا میں تا جہ ہوگئی ہوں خیر یت ہوگئے۔ م کو خور یت ہونا چاہے کوئی تمہاری خیر یت از حدضر وری ہے۔ میں جات یہ تھے بھائی کا تی چو ہان خوش میں تا میں تو تا جات کے میں جات اور جس اس تا تا میں تا میں تا جات کوئی تمہاری خور یت ہے ہوئی جات تا ہوئی تھیں جات تا خور یت ہوئی جات تا ہوئی تھی تیں بہت اور جو جات اور حداث میں تا میں تا ہوئی تا میں تا

کے :کرا چی ہے ہماری لا ڈیل بہن عقیاح تی کی مخال میں آ مد ہے بھتی ہیں بہت اچھے بھائی کا ٹی چو ہان خوش رہوں اُمیدکرتی ہوں خیریت ہے ہوئے۔ آم کو خیریت ہے ہونا چاہیے کوئکہ تمہاری خیریت از حد ضروری ہے۔

اگرتم خیریت ہے نہ ہوئے تو یا اللہ میری قسط کون پڑھے گا۔ کون وقت پر رسالہ نکالے گا۔۔۔۔۔کون؟ ۔۔۔۔۔کون؟ ۔۔۔۔

اُن فعدا! تو میرے بھائی تم خیریت ہے دہو۔ اِس وفعد رسالہ حب روایت ،حب عادت ،حب منشا ساری و نیا اللہ میں تقسیم ہونے کے بعد بھو کو ملا۔ جب ملاتو پڑھا اور پڑھا تو تیمرہ عاضر ہے، ادارید زیر دست تھا۔ زاوراہ ہمیشد کی اللہ میں تقسیم ہونے کے بعد بھو کو بہت ہی پہند ہے۔ میرا بھا نجا بہت بہار ہے۔ اُس کے لیے محت کی وعا کی درخواست کرتی ہوں۔ تبع حفظ صلحب خوش رہے۔ آب کی دی ہوئی گارنٹی نے بھی تا تو اس سی مصحت کی وعا کی درخواست کرتی ہوں۔ تبع حفیظ صلحب خوش رہے۔ آب کی دی ہوئی گارنٹی نے بھی تا تو اس سی مصحت کی وعا کی درخواست کرتی ہوں۔ تبع حفیظ صلحب خوش رہے۔ آب کی دی ہوئی گارنٹی نے بھی گاران ہوں کہ جون کو میرا ممل ناول محب را بھا تھی ہوں۔ تبع میں اُن تمام لوگوں کی شکر گڑ ار ہوں اور جوا پی بیتی دست جنہوں نے ساتھ اور سیندر کرتے ہیں اس مساتھ ہیں آپ سے نہ تا راض ہوں اور میر سے بیاں ساتھ دیا اُن کی شکر گڑ ار ہوں اور میرے بہت اچھے ہے بھائی ساحل صاحب میں آپ سے نہ تا راض ہوں اور نہ ہوں اور نہ ہوں اور میرے بیات ہو ہو ہوں اور میرے بیان ساتھ دیا اُن کی شکر گڑ ار ہوں اور میرے بہت اچھے ہوائی ساتھ دیا اُن کی شکر گڑ ار ہوں اور میرے بہت اچھے ہوائی ساحل صاحب میں آپ سے نہ تا راض ہوں اور نہ بیا

#### MSto LOUIS

ہمارے نے سلسلے دوشیزہ SMS سیل کارنر میں ہمارے قار کمین اپنی رائے کا اظہار بذریعہ SMS کر سکتے ہیں۔ پیارے قار کمین آپ کواس ماہ کا دوشیزہ کیسالگا؟ اپنے نام اور شہر کے نام کے ساتھ فوراً SMS پراپنی رائے کا اظہار کرد ہجے۔

سب سے زیادہ SMS مجھنے والا قاری پائے گا ایک خوب صورت گفٹ۔

(نوٹ) آپ اس ماہ کے دوشیزہ کے بارے میں اپنے پیغامات کا اظہار ایک SMS کے

ور ليع د ي كا غبر إركس على إلى - 2269932 - 0333

دوشيزه 🗗 🏅

ابدگمان، کیکن یفین کریں میں نے واقعی مطالعہ بڑھا دیا ہے۔ سنبل آپ کی کتابیں ضرور آپ تک پہنچ جا کیں گی۔ ا آپ کی محبتوں کی میں مقروض ہوں اور بھائی احمر سجاد بابرایک بات کمبوں۔ آپ کا تبعرہ میرے لیے باعثِ خوشی ہوتا ہے۔ آپ ایک بہت اچھے رائٹراورانسان ہیں جب آپ میری کمی تحریر پر تبعرہ کرتے ہیں تو یقین کریں میرا ڈ چیروں خون بڑھ جاتا ہے۔ آپ کی ہرتح ریر بلکہ پیرکہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ دوشیزہ میں چھینے والی ہرتح ریر ہی شاندار ﴾ ہوتی ہے اور آپ کا کیا کہنا خوش رہے۔ لائن براڈ کاسٹ کلب ایک انٹرنیشنل کلب ہے میں کراچی میں رہنے ا والے اپنے رائٹرز ساتھیوں کو کلب کی تمبرشپ کی آفر کرتی ہوں اِس سلسلے میں اگر جھے ہے بات کرنا جا ہیں تو بلیز aqeelahaqq@yahoo.com اب آتے ہیں زمالے کی طرف۔ رسالہ بہت زبردست جارہا ہے۔ بالکل عمران خان کے دھرنے کی طرح ، روز ،روز کھرتا جارہا ہے بالکل میری ا .....اب کیا ہر بات لکھوں۔ رفعت سراج صاحبہ کوا بوار ڈ مبارک ہو قہیم برنی کی با تیں اچھی لکیس۔ در دانہ نوشین تو ا غضب کاللصتی ہیں۔ نیم سحر کی تحریرا یک اچھی کوشش تھی۔ بینا تاج نے بہت درست لکھا۔ فصیحہ آپ ایک اچھی رائٹر ہیں اور سے بات آپ کی تحریرز ورز ورز ور سے کہدر ہی ہے۔ میں لکھنے کے لیے وقت کیسے نکالتی ہوں اگر سارے دن کی اسم معروفیات آپ کو بتاؤں تو آپ کے آنسونکل آئیں گے اور اتنی پیاری فصیحہ کوروتا ہوا میں نہیں دیکھے تھی نعمان ا الحق آب کے ناولٹ کو پڑھا۔ ہار ہار پڑھا،لیکن ہاتی آئندہ نے دل تو ژویا،خوبصورت تحریر ہی۔اُمید ہے اسکلے آباہ دوسرا حصہ اور شاندار ہوگا۔نوشین نے بھی اچھالکھا۔غرش یہ کہ ہرتجریر جو میں نے ابھی تک پڑھی وہ زیر دست رہی اور مجھے یقین ہے کہ باقی تحریریں بھی شاندار ہوں گی لیکن اگر میں ساری تحریریں پڑھ کر تبعیر والکھتی تو Late موجاتی \_ دراصل آج کل بهت مصرد نیات بھی چل رہی ہیں نا لیکن ..... ہاں لیکن میں بیر کہوں گی اور بار بارکبوں کی کررسالہ زبر دست جار ہاہے محتر مایڈیٹری محنت برسطر میں نظر آتی ہے۔اللہ رسالے کودن دو تی رات چوگی رق وے۔رخیانہ آنی کومبت،سلام اورمنزہ سے کہناہے۔

ي عقيله جي ا آپ كے محنت نامے ير من بھى تج يج مسرور بول خوش رہے۔ خدا كرے زور .....قلم اور زياده 🖂 : كرا جى سے مارى بہت منفر دلكھارى ساتھى تابيد فاطمة حنين كى آيد بلھتى ہيں، چھوٹے بھائى كاشى سلامت رہو۔ اُکتو برے شارے میں بھی سُنیتا مارشل بہت فریش نظر آئی۔ الٹراوائلٹ شعاعیں کے عنوان ہے لکھا کا اداریه زبردست تھا۔ کہنے کوتوسب بہی بات کہدرہے ہیں لیکن تم نے جدا گانہ طورا ختیار کیا۔زبردست محفل ﴾ کی وساطت سے میں عمع حفیظ سنبل ، فصیحه آصف ، فرح عالم اورایٹی دوسری بہنوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے تبعرے کو پسند کیا۔علی رضاعمرانی اورخرم مشیر کاصفحہ میں بھی مس نہیں کرتی علی رضا بہت ہے باک اور وو توک رائے دیے ہیں جو بے حد پیندآتی ہے اور یہی بات اُس کے حوالے سے دوشیزہ کومنفرد بناتی ہے ورنہ جو ا میکزین انفالوسب انچها کی گروان لگائے ہوئے ہیں۔ دلشاد کی دل کی باتیں بہت انچھا بہت زبروست سلسله، ا دلشاوکوئی کہانی بھی تکھو فہم برنی سے ملاقات بہت اچھی رہی ۔ فرزاند کی کہانی تم بھی ہوز بردست رہی۔ رحمٰن رجیم سدا سائیں کو آج ممل ابتداء سے پڑھا کہانی نے اتنا خاص متاثر نہ کیا ایک بالکل عجیب بات اسامہ نے

وشيزه 26

# اسرار کھانی نمبر 3

: pearlpublications@hotmail.com

یرایرارنبر 1 اور پرایرارنبر2 کے بعد پرایرارنبر 3

ایک ایساشا مکارشاره جس میں دل دہلا دینے والی وہ سے بیانیاں شامل ہیں جو

آپ کوچونکنے پرمجبور کردیں گی۔

آ پ کے اُن پہندیدہ رائٹرز کے قلم ہے، جوآ پ کی نبض شِناس ہیں۔

جن کی کہانیوں کا آپ کوانظارر ہتاہے۔

جبنوں، بھوتوں اورار وارج خبیثہ کی ایسی کہانیاں جو واقعی آپ کوخوف میں مبتلا

کردیں گی۔

جاراد عویٰ ہے!

راز سے پہلے

اليي نا زقايلِ يقين ، دہشت أيكيز اور خوفناك كہانياں شايدى آپ نے بردھي ہوں۔ اً رجى إين باكريا قريبي بك اسال براين كالي تقص كراليس-

سي كمانيان كاماود كيبركا شاره، پرائرار نبر 3 بوگا-

البجن حفرات نوث فرمالين-



اجب این ٹائلیں گنوائی تھیں تب ان کی کاملیت پیندی کہاں جاسوئی تھی؟ جووہ اپنے بیٹے کے حوالے ہے اتی منفی " ا سوچ رکھتے ہیں۔ پھریہ بات بہت عجیب بھی لگ رہی ہے کہ کوئی باپ اولا دے نفرت رکھ سکتا ہے۔ چلیس مان لیا اليكن آنے والے بيچ كواسى خدشے كے پیش نظرضا كع كرتا، يہ چيزين كہانى كومضبوط نبيں بننے دے رہیں۔ میٹرو ا بس وردان بہت ڈوب کر مصی ہیں کہانی کواپن پوری جزئیات کے ساتھے۔ Endدھی کر گیا۔ مرب سب زندگی ا كَ سِلِكَة حَمَّا لَقَ مِن مِينَا تاج كا افسانه واه ..... وا ..... مينا تاج لكهيں اور كم درج كا مو؟ ناممكن مينا اپناايك الگ الندازر كفتى بين - فيزهى تحرير بيندآ يا مكركهاني من اليي كوئى في بات نير بهي ..... بان البية End في أس يجمى وتھی کیا۔ کیا تھا ہم صاحب پہلے ہی شوگر چیک کر لیتے (بابابا) آ گھی کا بل گوارا کہانی تھی۔اس بار عقیلہ سے ﴿ معذرت میں قسط وارکہانیاں انتھی پڑھتی ہوں۔ انشاءاللہ اگلے ماہ .....زین العابدین کے جواب با قاعدہ ہننے پر ا مجود کرویتے ہیں۔ زین العابدین کے جوابات انگوشی میں تکینے کے مترادف ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ آخر وہ ہیں ا ﴾ حمل مال کے بینے جو ہرمیدان میں جھنڈے گاڑنے کے ہنرہے بخوبی واقف ہیں۔منزہ جی مجھے آپ سے ایک ا شکایت ہے۔ آپ نے ڈائری لکھنا کیوں چھوڑ دی؟ اس کی وجہ ہے کم از کم ہم آپ کواپنے درمیان تو یاتے تھے۔ اب ہمیں آپ کی تمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے سارہ احمد کو بھی خدا جائے کہاں سلا دیا ہے۔ کالمز ا لکھنے کا بیمطلب کہاں ہے آ گیا کہ سارہ کے ہاتھ سے قلم لے لیا جائے؟ اگر آپ میری آ وازشن رہی ہیں تو جلدی الا ﴾ ہے واپس آ جائیں۔ کاشی تم نے دوشیزہ کے ساتھ ساتھ کمی کہانیاں کو بھی بہطریق احسن سنجالا اور سنوارا ہوا ہے۔ ا جس کے لیے تم واقعی دادو محسین کے مستحق ہو۔خدامہیں ہمت وسلامتی ہے رکھے میں این ایک نظم میں رہی ہوں اُمید ا ہے پہندا کئے گی۔تمام لکھاری اور تبصرہ نگار بہنوں اور ساتھیوں کوسلام وسلامتی کی دعا کے ساتھ ا جازت۔ سے: بیاری نامیر جی ا کفرٹو ٹا خدا خدا کر کے ۔ تبصرہ یا کر بہت اچھالگا۔ ارے تامیر جی آپ کو جب کال کی جاتی ہے و آپ PICK کیوں نہیں کرتیں؟ یہ منزوسہام صاحبہ کا گلہ ہے آپ سے۔ 🖂 : کراچی ہے آیک طویل عرصے بعد ہماری ریگولر قاری اور شاعرہ شمینہ غرفان صاحبہ کی محفل میں آ مہ ہے۔ ا عرض کرتی ہیں، شاید نہیں یقینا میری حیثیت آپ کی ڈائجسٹ میں'آئے میں نمک کے برابر ہے۔ ہائی البلڈیریشر کے مریضوں کو بہت زیادہ نمک کے استعمال کومنع کیا جاتا ہے۔ میرے لکھنے کا یہ مقصد نہیں کہ میری حیثیت آپ کے رسالے میں نمک کی طرح ہے جس کے بغیر ڈ انجسٹ پھیاہے۔ بقول شاعر تحبين بھی تھیں ' ليکن شکايتيں جھی بہت سمجھتا کاش وہ ہم کو ملال اتنا تھا مجھ سمیت بہت سے استقل کھنے والے اگر کچھ عرصه آپ کی محفل میں شریک نے ہوں ، تو بذر بعد وعدد 'چھوٹی سی لائن اُن کا احوال ہو چھ لیجیے۔خیر جناب وہی معاملہ ہے' آئکھاوجھل، پہاڑ اوجھل۔میری طویل غیر واضرى كالمحقرا احوال يدے 26 جون كوميرے شوہر خالدر شيد صاحب كوبرين اسٹروك مواء الله كاشكر إب البهت بہتر ہیں۔ شوہرصاحب کی اجا تک بہاری، پھررمضان المبارک کی آمد، شادیوں کے جوڑوں کے آرور، ا بھانج کی شادی اور پھرمیری آ کھے کا آپریشن وغیرہ وغیرہ ۔ دوشیزہ ڈائجسٹ کچھ مہینوں سے بہت دیرہے ملنے لگا ہے، ایک وجہ برونت خط نہ لکھنے کی بیمنی ہے محترم کاشی چوہان صاحب بیر الٹراوا کلٹ شعاعیں تعصب کی ہی



میں ہیں بلکہ یہ شعامیں پرنت اور الیکٹرا تک میڈیا کو سلنے والی مادر پدر آزادی کی بھی ہیں۔ بس کا دونوں اشعبوں نے خلط استعمال کی ہوا ہے پونکہ ہمارے ملک میں قانون کی بالادی اور پاسداری بیس ہے۔ اس لیے اسب بچو چوال رہا ہے۔ وردانہ نوشین کا میٹرو بس، مینا تاج کا افسانہ کمہار، منیبہ چو ہدری کا ٹیزھی تحریر بہت پہند استے۔ واجد وہم کی تحریر کی توبات ہی الگ ہے۔ اک تیرے جانے کے بعدات افسانوی عنوان کے ساتھ سر استے۔ واجد وہم کی تحریر کی توبات ہی الگ ہے۔ اک تیرے جانے کے بعدات افسانوی عنوان کے ساتھ سر استے کر رہیا۔ آٹھا بھی ممل طور پر سے نہیں ہاں لیے ناولٹ ابھی نہیں پڑھے۔ البتہ ڈاکٹر خرم مشیر کا کالم بالوں کے تصاویر کی وجہ سے بچھ میں آیا کے بچھ بالوں کے موضوع پر ہے تو پڑھ لیا کیونکہ آج کل ہم بھی بالوں کے اللہ مسائل میں مبتلا ہیں۔ معذرت ،معذرت بھی کار زمیں کوشت کے پیزا کی وضاحت کرد بچے۔ پیزا کی روٹی یا ڈوگوشت کی بنائی ہے اس اسلے اس کا تام 'گوشت کا پیزا'رکھا ہے۔

یر بٹمینڈ فرفان صانبہ آونیکم بیک، آپ کا تبعرہ کمل طور پر ٹارافشگی ہے بھرالگتا ہے۔ ہماری وہ ٹمینڈ فرفان کہاں ا ہیں، جن کی محیت کی ہم مثالیں دیا کرتے تھے؟ اُمید ہے گئے ماہ سے مخفل میں آپ کی آید ہا قاعدہ ہوگ۔ ایسناز سائزہ وقار کی کراچی ہے اولین آید ہے۔ لکھتی ہیں، میں پہلی بار آپ کی محفل میں مخاطب ہورہی ہیں۔

## سال گره نمبر

#### Email: pearlpublications@hotmail.com

ما وجنوري 2015 كاشاره سال كره نمبر موكا\_

آ پ کے پیندید ولکھاریوں کی شاہ کا رتح پریں اِس شارے کا حصہ ہوں گی۔

ایک ایبایا دگارشارہ جوآپ یقیناً پندفر ما کمیں گے۔

**نوٹ**: سال گرہ نمبر کے لیے اپن تحریری ہمیں اس طرح ارسال کریں کہ 25 نومبر تک موصول ہوجا کیں۔

ڈاک ہے بیجنے کے لیے ہمارا پا:110 آ دم آ رکیڈ، شہید ملت روڈ، بہادر شاہ ظفر روڈ۔ کراچی آج ہی اینے ہاکر سے کہہ کراپنی کالی محفوظ کرالیں۔

دوشیزه،جنوری2015مکا شاره سال گره نمبر ہوگا۔

ایجنٹ حضرات نوٹ فرمالیں۔





الهول-أميد ب كه مير ع خط كوشائع كيا جائے گا۔ دوشيزه ذائجسٹ زيرمطالعة تور با-ميرى اى مطالع كى شائق إلى اورأن كے ساتھ ساتھ بيشوق مجھ تک بھي منتقل ہوا۔منزه آئي کي تحرير كالوجواب بي نبيس۔اس كے ساتھ ساتھ ا آپ کے لکھنے کا نداز اور مطالعہ لا جواب ہے۔ شارے میں منورہ نوری خلیق کی تحریر، انسانی زندگی کو آسان، ہامل اورایمان افروز بنانے کی روش مثال ہے۔ بہت خوبصورت محتی ہیں۔اللہ کرے زور قلم اور زیادہ، ولشاد نسیم کے ادل کی باتیں دل کوچھو لینے والی تھیں۔ بینا عالیہ کے ناول کی قسط تیرے عشق نجایاز ندگی کی بیج بیانیوں کی چٹم کشائی ا كرتى موئي اچھى تحرير ـ دردانەنوشين خان كى تحرير ميٹروبس، آج كے ترقى يافتة معاشرے بيں جہالت كى جھيك، السیم سحر کی تحریرامال کا بکرا، قربانی ایثار اور محبت کے جذبے سے پُرخوبصورت انسانہ، مینا تاج کا انسانہ کمہار ﴿ ہمارے ویمک زوہ معاشرے کے دو غلے بن کا اور عورتوں کے حقوق کے نام پر عورت کا غداق اڑانے والوں کو الآ كميندوكهان كوسش الچھى رہى۔أم مريم كے خوبصورت ناول كى قبط مصنف كى مضبوط كرونت كى نشاندى كرتى ا ہے۔ نعمان ایکن کی میرے پرندہ دِل واقعی زندگی کی اونچ نیج کوعیاں کرتی ہوئی تحریر ہے۔ فرزانہ آ عا کیا خوب للفتى ميں۔ ہر ہر جمله دل كوچھوكر گزر كيا۔ واقعي ياكتان كا ہرمعامله، پاكتانيوں كے نبيں الله كے سپر دكر دينا العابي - كهانى تم بهى موشإ ندار تحرير ، صندو في واجدة بمنم كى تحريرا يك خوبصورت انتخاب - تمام بى لكصنے والے خوب لکھتے ہیں۔ میڑھی تحریر، آ کہی کابل ہم میرے ہو، جاہت و بیار کے جذبوں کی بردی مہارت سے عکاس کی تھی۔ ال تمام كے ساتھ ساتھ ، كن كارز، بيوني كائيذ، نفساني أنجينيں، خالص دوشيزا دُن كے مطالع كے صفحات ہيں اس خوبصورت پر ہے پر آپ مبار کباد کے سخت ہیں۔ دعا دک کے ساتھ ۔ مع سب سے میلے توسازہ اخوش آمدید، بھی تج میں ای کےمطالع کاحق آپ نے خوب اوا کیا۔خوش ار ہیں اوراب آپ بھی ہماری دوشیز و قبملی کا حصہ بن گئی ہیں۔ ﷺ کی باسمین اقبال منکھ پورہ لا ہور سے شامل محفل ہیں۔کھتی ہیں میری ڈ ھیروں دعا کیں آپ سب سے اسب سے پہلے تو میں آپ کی بے صد شکر گزار ہوں کہ آپ نے حب وعدہ اکتوبر کے شارے میں میری نظم ا شائع کی۔ بہت خوشی ہوئی۔ابیالگا جیے برسوں بعد کوئی اپنے گفر لوٹا ہواور گھر والوں نے بھر پورطریقے ہے خوش المديدكها مورائي مزيد تظييل ارسال كرري مول أميدكرتي مول ضرور ظركرم فرماكي مع -إس ماه كاير جدبهت درے موصول ہوااور کچے خرابی طبیعت کے باعث ابھی پورا پڑھنا سکے اس کیے تھرہ سے معذرت۔ مع نیاسمین جی امحفل میں آمد کا مقصد صرف تجرہ ہی نہیں ہوتا بلکہ اس سے پتا چاتا ہے کہ آپ ہمارے لیے الهماري دوشيزه فيملي كاحصه بجي بين \_ اليساميم اليس كي ذريع تحفل كاحصه بين والي قارئين جوا دحسنین جنوئی، سانگھڑ۔ ثناءعروج ،کوہاٹ۔ زیب ملک ،گھوٹکی۔ فیصل ندیم بھٹی، فیصل آیاد۔مقصود البلوچ، حیدرآ باد ـ شاہرہ سعید، گوجرانوالہ۔ یاسمین عمران، کویرا، سیالکوٹ ـ رقیہ یوسف، ڈسکہ فرح شاہ، لا ہور یثمیند، دا دو یعنی خان ،سا کرو،سندھ ۔سلمان عمرانی ،سجاول ۔احسان عمرانی ،سجاول ۔ ساتھیوا اِس ماہ تک کی محفل اپنے اختیام کو پہنچی ۔ ماونومبر کا پرچہ آپ کو کیسالگا، اپنی رائے ہے ضرور آگاہ کیجیے والكل ماه ان بي صفحات بريمرملاقات بوكى - اكرخدالايا- السيكاساتمي كاشي جوبان





#### قارئین دوشیزہ کے لیے خوبصورت سوغات

یا کتان میں جنگل کا قانون ہے اور راج کرنے والول ك منه كوانساني خوان لكا مواب اوروه جاب الكواله ويرببنا موا بااسلام آباد كي سروكوب برزلنا مو-پاکستان کے وزیر قانون نے اہمی اہمی ایک بیان جاری کیا ہے ۔معزول ججر ایک تفتے کے اندر ملف افعالیں، ورندایک ہفتے کے بعد اُن سب کی كتاب بندكر دى جائے ، اور طف ند لينے والے جوں كوريثا تزوكرد ياجائ كاراب دي بات چيف جسنس انتخار علی چو ہرری گی تو وہ ایک جج کی حیثیت ہے حلف الماسكتے ہیں اور اس بات كا فيعله كه دوجنس كے چيف میں کرمیں وہ بعد میں کیا جائے گا۔

سوچ میں ہوں کہ انجی تک جو جموں کو نخو امیں دی ما رای جی اوه کیا تھیں اور کن عبدوں کی دی جارای محيل \_اوركل جووكاء پرجمبوري دوركي بهلي لامني يزي وہ کیا تھی اور بغیر کسی وجہ کے کیوں اٹھا کی گئی تھی۔

آج كاس خرنے ول بلاكرركدديا ب كدوكلاء كى تحريك جوتين لومبردد بزارسات سے شروع مولى کی اور أے اپی طرف سے منطق انجام دیے کے ليے قانون كے وزير كومرف ايك مفتد لكايا شايد وزير قانون کوائن ی بات کہنے میں مالیس مفتے لگ محے۔ بس جو بھی ہور ہا ہے ، ول کو میج تبیں لگ رہا بيفين فيس موما كما أون اين اي من كاتو بين كر سكا ہے \_ قانون كے ركموالے انساف كے نام ير اے بی او کول پر اندے برساعتے ہیں انہی برقانون ک دفعہ لاکر کی کے جرم میں سراکے فور پر بھیشہ کے

لیے انہیں معزول بھی کر سکتے ہیں ۔لیکن ایسا ہوا ہے۔ الجمی ابھی .....وطن یا کتان کے قانون نے ٹابت کیا ے کہ دوا ندھا بھی ہے اور بہرہ بھی ہے اور یہ بھی کہ یا کتان میں جنگل کا فانون ہے اور راج کرنے والوں کے منہ کو انسانی خون لگا ہوا ہے۔ وہ جاہے انكواژه پر بینها بهوایا اسلام آباد کی سر کون گلیون مین ژاخ

ایں تاریک شب کا نوحہ اس سے زیادہ نہیں لکھ پاؤں کی۔ جلتے جلتے اپنے بابا (جناب معدر ہدانی) کی ایک غزل آپ سب کی نذر کرتی چلوں ۔ جو مجھے اس وقت بہت یا دار رہی ہے جوانہوں نے اپن کشفی انداز میں بہت پہلے لکھی تھی۔ یا نہیں انہیں ان سب ہاتوں کا بہتے پہلے سے کیسے پتا چل جایا ے ....؟ مجھے یہ سب لکھتے ہوئے ان کی انتالی سنجيده ادر كبرى آلكسيس بحى بإداراي بين جن مين وای آ زردگی رہتی ہے جوسولہ کروڑ یا کتا نیوں کے دلوں میں بستی ہے۔ شاید سچائیوں کی بھی سزا مقرر

سک باری کا مزا آئے گا جب اینے ای باتھوں میں پھر ہون کے جب کون جائے گا کب بیاطوفان مجن پڑے یہ نعنا برجمل نہیں ہے بے سب لمتظر آب آبے آبے وقت کے کیا خرص کا سر لکھا ہے کب خواہشیں اندھے جزیے کی طرح

پھرخالی کھر میں ٹوئیس کی يه چوژيان .... البيس كهنك ليخ دو مرب سبرازول سے داقف ہیں جو ان سلھیوں ہے ل کر مجھے رونا ہے .... روکینے دو بي و له اور ان دلدار تحول ميں جي لينے دو \*\*\*\*

برصغير كيحظيم ذرامه نويس فاطمه ثريا بجيا كادمرك كاباني سيده عفت صن رضوي کي زياني أيك معركة الاراء كتاب



بس میں نہ ون ہے نہ وکھ امکان شب "غی کا لظف ہم ے پوچھے ہم مندر میں رے میں تعن لب بر ندامت کے فرانے می میں کیا کریں دربار شاہی سے طلب حادثہ سے بھی عجب صفدر ہوا ع یه جاری مونی حد ادب مات جب بایا کی ہورہی ہے تو مجھے این ایک نظم میکے کی کھڑیاں یادآ رہی ہے۔آب سب ک نذرایک بار پھر پیظم بیش کررہی ہوں۔ میکے کی گھڑیاں בנו בפנו בונול .... ונונצים ذرائفيرو! مجھے اپنی یادوں سے نبٹ کینے دو کئی دنوں ہے اُداس ساکت اور بہت رنجیدہ د بوارودرے لگئ سیم کھوں سے لیٹ لینے دو ساعتیں بہاں بھری ہیں پھول جیسی وراان كى خوشبوست كينے دو مراآ چل مجھے کہدرہاہے ايك جكنو.... اورجميث لنخ دو اور مہ جو کھڑ کی تھلی ہے آج در تھے کی يه جوجاندني مينهائ سبزيتول كي جمرمول مي حمائكا بحرتاب نبكث ساجاند ماول ہے اس کی آ تھے مجولی مرے کتے خواب پُرانی تھی كروث كروث رات كزرتي نيندكهال مجرآني هي اس بيكف سآج محصار نام .... الركين دو میری طمین میری غزلیس اور مرے افسانے م کوارمورے کومل مسجورے سے تانے بانے كركاع كي نولِي چوزيال .... بفكر اونح تعقيم بربطای مفتلو ..... ڈائری میں لکھے احوال بھی مربے بستر کے بیکے پردھرے تھے کتنے خواب بھی اك اك كرك فيتاب ..... فين لين دو

WWW.PAKSOCIETY.COM



FOR PAKISTAN



# رومنی السیکرونوران منی اسکرین پرچین کیے جانے والے مقبول عام ڈراموں پر بےلاگ تبرہ

اس وقت پاکتان میں تقریبا بیسیوں چینل موام کی وسترس میں ہیں۔ اِس الیکٹرا تک خوشحالی میں جہاں موام کے پاس معیاری ڈراماد کیمنے کا کال نہیں وہیں ڈراموں کی بہتات نے بہتر سے بہترین معیارادرکوالٹی کے لیے چوائس آسان کردی ہے۔ مِنی اسکرین میں ہم مقبول عام ڈراموں پر بے لاگ تبعرہ شائع کریں ہے۔

سرتی تقی مگراس سے غریب والدین نے اپنی غربت اور بیاری کود مکھتے ہوئے ٹانیہ کارشتہ ایک اچھے کھاتے ہیتے گھرانے میں کردیا تا کہ اُن کی بیٹی ایک خوشحال اور آسوده زندكي كزار سكے جبكه ثانيه كاشو براشعر حسين يهل ے ایک بے کا باب بھی ہے۔ اُس کی بیوی کی ڈیٹھ ہو پچکی ہے۔لیکن وہ ایک پڑھا لکھاسلجھا ہوا محبت کرنے والا انسان ہے۔اس لیے فانیہ مال باپ کی عزت کی خاطران کی خوش کے لیے اُن کے طے کیے ہوئے رہتے یر حامی بحر کے شادی کرلیتی ہے۔ شادی کے بعد اُس الاے کو بھولنے کی بوری کوشش کرتی ہے تا کہ اشعر کے ماتھایک ایمانداراندزندگی گزار سکے محراس سے میلے کہ دوا بی کوشش میں کامیاب ہوتی، اُس کے شوہراشعر ادرسسرال والوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ شادی سے ملے سی اڑے کو پند کرتی تھی۔اس کے بعد سرال

'اگرتم نه ہوتے'

بهم نی وی کا وُرامه سیریل اگرتم نه دوت اس وقت خواتین میں بہت مقبول ہے۔خواتین کے چھوٹے بوے كحريلومساكل برمني اس ذرامه ميريل كوتحريركيا بےغزاله عزیز نے۔اس کی ڈائریکشن معروف ڈائریکٹر قاضی لطیف نے دی ہے۔ پیش کش مومنہ وُرکی ہے۔ بیا رامہ ہم فی وی پر پیرے جعرات شام سات بج نیل کاسٹ كيا جار إب- ورامدكى كاست مين معروف آرشك حسن احمر سلعيه شمشاد عروسه قريش نعيمه كرج اور ديكر آ رنسٹ شامل ہیں۔ بید ارامہ تیزی سے مقبولیت حاصل كررما ب- درامد يريل اكرتم ندموت كاكماني ايك غریب مرسلجی ہوئی لڑک ٹانیے کی زندگی کے کرد کھوم رہی ے۔جو کا مج لائف میں ساتھ بڑھنے والے لڑ کے کو پسند



شامل ہے۔ اے آروائی ذیجیٹل کا یہ کامیاب ڈرامہ ہر پیرکی شب نشر کیا جا تا ہے۔ شناخت

بدؤرامه بم فی وی کا بے جےموصدور یدنے پیش کیا ہے۔اہم کرواروں میں مایاعلی اور نورسب پرسبقت لے مے ہیں۔ ڈراے میں مرکزی کردار الی اوک کا دکھایا ہے جواسلامی افکار اور شرعی پردے کی حامی ہے، جبکہ اس كاثعلق ايك متول كمرانے ہے، جہاں رہے والے ويكرافرادا في سوج كورتى بسندانه بجمعة بين فوا تمن فيشن اور جدت کی دلدادہ ایں۔ یہ ای وجہ ہے کہ اوک کے بدلتے رحیان ،خاندان کا کوئی فرد بھی تبول نہیں كرتا-مب سے بوا مسلمات اپني شادي شده زندكي میں توازن قائم کرنا ہوتا ہے۔نظریاتی محکش مردوں ے انداز مفتکو، شوہر کو پیدا ہونے والی شکایات کا اذالداس کے لیے ایک ساتھ بہت سارے سوال کھڑے کردیتا ہے۔ کیا وہ اپنے تشخص اور دین داری کو قائم رکھتے ہوئے ،از دواتی زندگی کامیابی سے گزار سکے گ- نے اسلوب بھانے پراے سزا کاستحق تو نہیں مہرایا جائے گا۔ان سب باتوں کا جواب علاش کرتے کے لیے شافت ڈرامد ویکنا ضروری ہے۔ہم ٹی وی کا يدؤرامداس وقت بربث جارباب-**ል**ል.....ልል

میں نانیے کی آز مائش شروع ہوجاتی ہے۔ شوہر کے سامنے اختبار کا بجرم ٹوننا ہے تو سسرال والوں کی ناپندیدگی اورلعن طعن بھی شروع ہوجاتی ہے۔ اس سارے مسائل ومصائب سے ٹانیکس طرح نبردآ زما ہوتی ہے۔ یہ وکی کا کامیاب فررامہ اگرتم نہ ہوتے و کینا ہوگا۔

خدانہ کرے

اس ڈراے کا پلاٹ ہاپ اور بٹی کے درمیاں ذہنی

امواری پرجی ہے۔جس میں بٹی زندگی کواپ طرز پر

گزارتا چاہتی ہے اور باپ اس پراپی مرضی مسلط کرنے

کا خواہش ندہے۔ بیروہ باپ ہوتا ہے جس نے اپنی بیوی

ہے۔ بٹی اپنی زندگی کے اہم نیسلے باپ کی مرضی کے

برظلاف کرتی ہے، بہی بات آگے جا کر پہناش کا باعث بن

جاتی ہے۔جس کو کیے درست کیا گیا ،اس کے لیے پورا

فرامدد کھنا ضروری ہے۔ڈراھ میں دو بہنوں کا کردار

بہت اہم دکھایا گیا ہے۔جو باں کے مرفے کے بعدایک

ورمرے کے بہت زویک ہوجاتی ہیں،ان کی مثالی مجت

ورمرے کے بہت زویک ہوجاتی ہیں،ان کی مثالی مجت

نذکرے بٹمیندا عجازے تحریر کیا۔ جب کدای کے ہوایت

کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ڈرامہ خدا

نذکرے بٹمیندا عجازے تحریر کیا۔ جب کدای کے ہوایت

نذکرے بٹمیندا عجازے تحریر کیا۔ جب کدای کے ہوایت

خان ۔ ذرخش ،سلمان شاہداور مطاح الدین تینو وغیرہ

خان ۔ ذرخش ،سلمان شاہداور مطاح الدین تینو وغیرہ







🖈 : شویز کی پینی کمائئ کیاتھی اوراس کا کیا

VIE13

🕶 : یمی کوئی پندرہ ہزار کے قریب اور مجھے شاپک کا بہت شوق تھا۔اس کیے شایک ہی کی ہوگی

🖈: كون ساير وكرام وجهشهرت بنا؟ ب ميوزك مين نيوز ليا اورسر بل ول مضطر

الله: شويزيس آركيي بوكى ؟

 نين كوئي ساڑھ يا في سال بل، جب بي بي الفرست البرمين محى تواس فيلذ مين آستي هي \_

المن موجوده كيرير (مقام) عظمين بين؟ بالكل نبيس الجمي كيابى كياب ب

☆: یروگرام کے لیے اپنی طبیعت اور مزاج کے برعکس موڈ بنانا ضروری ہوتاہے؟

اس زندگی میس کون سا کام سب ۔

خصے پر کنٹرول کرنا۔

🖈 : کوئی الیی خواہش جواب تک پوری نہ

اوه نام جوشناخت كاباعث ب

﴿ كُرواكِ كِياكِهِ كَرِيكَارِتِ إِنَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى ا

🕶 :صنوا در ابوصنی کہتے ہیں۔

A: وه مقام جہال سے آشنا ہوکر آ کھ کھولی؟

-315: V

ئ:زندگ س برخ(star) كزيار ب

\_Libra: >

🖈 علم كى كتنى دوات كما كى ؟

ب:ايم لياك ماركيفنگ\_

المنظم على بين بيل-آپكائمبر؟

۲۰ ہم صرف جار بہنیں ہیں۔میرا پہلائمبرے۔

ين برسر روزگار موكر بريكشيكل لائف مين داخل ہو گئیں؟

و: جي ا که مکتے ہيں۔

🖈: شوبز میں متعارف کرانے کا سبراکس

یس نے اپن ایک دوست کے ذریعے آ ڈیشن دیااور کا میانی آینے ٹیلنٹ برحاصل کی۔



🛩:بهت حساس ہوں۔

الله على على الله معاشرتي روي مين جو آب کے لیے د کھ اور پریشانی کا باعث بنتے ہیں؟ 🎔 : جب آ پ کسی کے ساتھ بہت اچھا کرو

اورده کوئی رسیالس نددے۔

🖈: دولت ،عزت ،شهرت ،محبت اورصحت این تربیج کے اعتبارے ترتیب دیجے۔

🎔 : عزت ، صحت ، محبت ، شهرت ٔ دولت \_

المندركود كهركيا خيال آتاب؟

🕶 :سمندر جھے بہت پسند ہے۔

🖈: خودستائتی کی س صد تک قائل ہیں؟

🎔 :ایک مدتک تو ہونا جا ہے۔

الله عصل ميا كيفيت الوتى ب، خاموشى

يا يخ و يكار؟

🕶 : مبلے نظر انداز کرتی ہوں جب ہات نہیں بنتى توسنادى مول كھرى كھرى-

🖈: لوگوں کی نظر میں آپ کی شخصیت کیسی

ہے،اعلی،اچھی،بسٹھیک؟ 🌪: بهت الجھی ..... ہاہاہا۔

🖈: موت خوف کا باعث ہے؟ اور اس کے

علاوہ ڈرنے کی کوئی وجہ؟

🕶 :موت سے نہیں ڈرتی۔

يوني مو؟

ا: سب کچھ بغیر خواہش کے، وقت سے

🖈: کون ی چیز کی کی آپ آج محسوس 5 to 2 50 ?

 ﴿ الله كاشكرے۔ 🖈: این کون می عادت بہت پسند ہے؟

بیراخیال ہے، میری سب عادتیں بہت

این کون کا عادت سخت نالبند ہے؟

عضر بہت جلدی آجا تا ہے۔

ک: زندگی میں کون سے رشتوں نے و کھ دیے؟

۲۰۱۰ تک توالله کاشکر ہے۔

🖈 : لباس جك بها تا پہنتی ہیں یامن بھا تا؟

اردووا \_ "اردووا لياسم" كاذر ليدكيا ع؟

ب:اینگازی سے۔

أمنح كا آغاز كس طرح كرتى بير؟

ب : مندوهوكر\_

🖈: ون کا کون ساپېرا چھالگتا ہے؟

٧ : مع كاوت \_



🖈 اس بات پر یقین رکھتی ہیں کہ موسیقی روح کی غذاہے؟ اگر ہے تو کیسی موسیقی؟ بالكل، يـ تواب زندگ كاحمه بيمئ -یک دن کاسب سے زیادہ انتظار رہتاہے؟ بضرون چیک ملنامو۔ إخوشى كا ظهار كس طرح كرتى بيں؟ الفائدو يكر ه: پينديد شخصيت؟ 🎔 : مجھے میرے ابو بہت پیند ہیں۔ 🖈: اینے ملک کی کوئی اچھی بات؟ 🕶 : حارا ملک بہت اچھا ہے۔ حارا میڈیا اے برابناتاے۔ かいいうでいか 🕶:الحمد الله اور جمیس آزادی کی قدر کرنا عاہے۔ ئە: ئويرى كوئى يرى يرانى؟ وہم ابنا کام کرتے ہیں۔ برائیاں ڈھونڈ نے تھوڑی جاتے ہیں۔ نی الحال تو مجھے اس فیلڈ میں سب اچھے ہی اوگ کے ہیں۔ الله بهادر موتام مايرول؟ بردل بوتا ب\_ 🖈: آپ پاکستان میں کس تبدیلی کی خواہاں ہیں؟ ♥: میں روڈ پر بھیک ما تکنے والے اور محنت كرنے والے بچوں تے كيے اسكول بناؤں كى \_ ۱۲: مطالعه عادت ب یاونت گزاری؟ 🕶 عادت ہی مجسیں۔ 🖈 کن چیزوں کے بغیر سنر مکن نہیں؟ ۲ : گاڑی کی جانی ، پرس ادر موبائل۔

یقین مدتک یقین یک مدتک یقین ر محتی میں کہ دوست ہوتائیس ہر ہاتھ ملانے والا؟ 🕶 : فراز نے حقیقت بیان کی ہے۔ اکھانا گھر کا پندے یاباہر کا فاسٹ فوڈ؟ ای کے ہاتھ کا کھانا پندے بس۔ 🖈: زندگی کے معاملات میں آپ تقدیر کی قال بن ياتدبيرى؟ وونول کی۔ 🛠: کون سے الفاظ عام بات چیت میں زیادہ استعال كرتي بين؟ 🕶 : بھی غورتیں کیا۔ 🖈: زندگی کا وہ کون سایل تھا جس نے بیکدم زندگی بی تبدیل کردی؟ ♥:ابیااب تک تو نہیں ہوا شاید شادی کے بعد ہوجائے، ہاہاہاہ۔ این کیے گزارتی ہں؟ 🕶 :ای فیملی کے ساتھ۔ 🖈:لوگ آپ کی کس چیز کی زیادہ تعریف به معصومیت کی ،اداکاری ک\_ المشرت، رحت عيازحت؟ 🗢 : دونول ـ ين؟ كياآ باچى رازدان ين؟ نالكل: اگرآب میڈیا پرنہ ہوتیں تو کیا ہوتیں؟ • بيكر مولى -الله: آئينه و كي كركيا خيال آتا ہے؟ الله في بهت احما بنايا ب-: "عزندگی کا مقصداوروں کے کام آنا" كس مدتك على كرتي بي؟ 🕶 جتنا ہو تکے۔

(ووجين 👣

£: حف آخركيا جامنا جايس ك؟

♥ : محبت کریں ۔ محبت نفرت کو کھا جاتی ہے۔

公公.....公公



تيريء عشق نجايا

عشق کی را ہدار یوں ، طبقہ اشرافیدا ورا پی مٹی ہے جڑے لوگوں کی عکاس کرتے سلسلے وار ناول کی تیر ہویں کڑی

گزشته اقساط کا خلاصه

ملک قاسم علی جبان آباد کے مالک تھے۔ان کا شار ضلع خوشاب کے جانے مائے زمینداروں پیس ہوتا تھا۔ان کے دو بیٹے
ملک شار کل اور ملک مصطفیٰ تھے۔ عمار علی ریاست کے امور میں روپھی لیتے تھے جبکہ ملک مصطفیٰ علی تپورٹی بہن ال کے
ساتھ تعلیم کے سلسلے میں لا ہور رہائش پذریتے، ملک عمار علی کی شادی ان کی گزن ما ہین ہے ہوئی تھی۔وہ اٹھارہ سالہ ان کو جن طور پر تبول نہ کر سمی تھی۔ وہ کا تو پیشے ہوئی اور خاصے آزاد شیالات رکھی
تھی، جولائف بحر پور طریعے ہے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اتم فرواائم زارااور اساعیل بخش مولوی ایرا ہیم کی اولادی ہیں۔ ام
فروا کی شادی بلال جمید ہے ہوئی ہے جو میڈم فیری کے لیے کام کر رہا ہے۔ میڈم فیری کا تعلق اس جگہ ہے تھا جہاں دن سوتے
وہ اُم فروائے والی جو اور کرایا کہ جلداً م فروائی کے جوائے کردے۔ بلال جمید کے لیے منامکن ساہو کیا تھا کہ کوئیکہ
میڈم فیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلداً م فروائی سے الے کردے۔ بلال جمید کے لیے منامکن ساہو کیا تھا کہ کوئیکہ
میڈم فیری نے بلال عرف بالوکو باور کرایا کہ جلداً م فروائی سے وہائے تھی میں دلچھی تھے۔ اس کوئیل تھا کہ کوئیل سے میڈم فیری کے خالات کی اور طرف بھنگے گئے تھے۔
مادی اُس کے کزن محمل کے ساتھ ہونے کی تیاریاں ہونے گئی تھیں گئیان اس کی خوالات کی اور طرف بھنگے گئے۔ تھے۔
مادی اُس سے بحبین کے دوست کا شان احمد ہے گئی ہے اس طرح بچھڑ جانے پر دکھی ہے۔ کا شان احمد ملک ہے باہر جانے سے بہنے
کا اظہار نہ کر پایا۔ ماہین اپنے آئیڈ بل کے اس طرح بچھڑ جانے پر دکھی ہے۔ کا شان احمد ملک ہے باہر جانے سے بہنے
ماہین سے موجہ کا اظہار کردیتا ہے۔ ماہین ملک عمار علی ہے وہے ہی تاخوش ہے اس پر کا شان احمد کا اظہار موجب اُس کیا۔

زندگی میں ہکچل مچاویتا ہے۔ ما بین کے دل میں کاشان احمد کی محبت ہمی جڑ پکڑ رہی ہے اوراب وہ عمارعلی کی شدتوں سے مزید خا کف ہونے گل ہے۔ال ک شادی اس کے کزن محم علی کے ساتھ ہوجاتی ہے۔محم علی اُسے محبتوں کی بارش میں نہلا دیتا ہے اور یوں فوجی اضر کی بیوی بن کروہ اپنی پہلی محبت کی یادوں سے بیچھا چمڑ الیتی ہے۔ ما بین اور عمار علی کے بچ میں بحمرار ہونے گئی ہے۔میڈم فیری بلال کواُم فروا ہے۔ کڑی نظر رکھنے کا کہتی ہے۔ایک دن اچا تک بلال کی ملک مصطفیٰ علی سے ملاقات ہوجاتی ہے اور ۔۔۔۔۔۔

(اباتكريم)

(روشيزه 38)

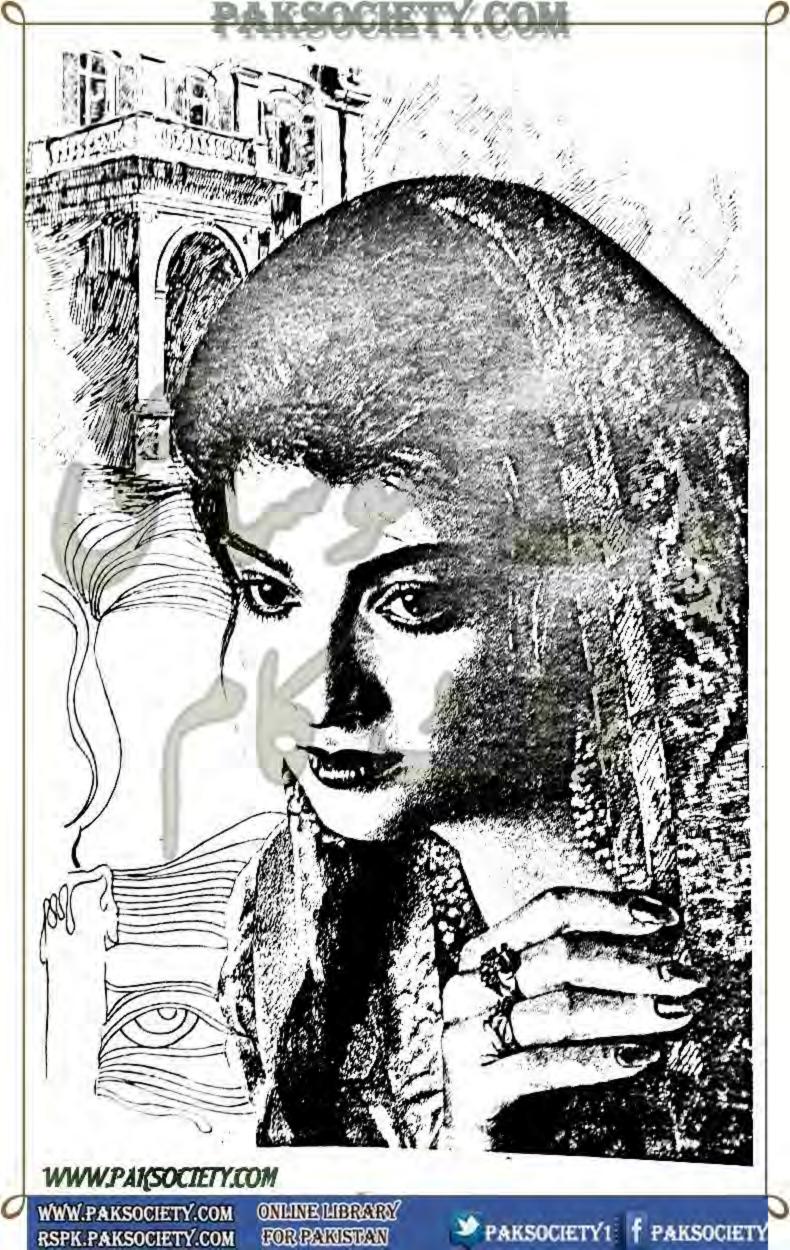

ماہی تم دل ہے اپنے شوہر کو جاہ کر تو دیکھو۔ وہ تمہاری محبت کا انتساب اپنے نام کر کے کس قدرمسرور ہوجائے گا۔اس کا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔'' سے

اد جان میں بھارہ ہیں بھارہ ہیں ہے۔ ول کی دوکان میں زبردت کے سود نہیں بکتے۔ یہ الوہ کی جذبہ ہے۔ کی ان مان مجت بکا و پیز نہیں ہے۔ ول کی دوکان میں زبردت کے سود نے نہیں بکتے ۔ یہ الوہ کی جذبہ ہے کہ دینے یا زبردتی احساس دلانے سے پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو خود بخو د پٹانوں کو چیر کر اُس کے اندر سے بھی راستہ بنالیتا ہے۔ شان تم سے بھی تو بھین کے دوست تھے۔ تب جھے تم سے مجت نہ ہوئی۔ اگر تم جائے بھی تو بھینے کی در بین آیا ادر کر راگیا۔ ایک ہوئی۔ اگر تم جائے بھی تو بھینے کی در بین آیا ادر کر راگیا۔ ایک الوہ کی احساس جس نے بھی آگاہی کا احساس ہی شہونے دیا۔ اور میر اول تمہار سے ماضے بحدور بر ہوگیا، تب میرے اندر کی کا نئات میں ایک پاک ، اُن چیوا، کرک آ میز مجت کا چشمہ بھوٹ پڑا۔ اور میں اپنی ما مگ کے میرے اندر کی کا نئات میں ایک پاک ، اُن چیوا، کرک آ میز مجت کا چشمہ بھوٹ پڑا۔ اور میں اپنی ما مگ کے آخری بال تک اس میں بھوٹی ہے کہ بھی تم اور خوش کر لوں تب بھی ملک تمار علی سے جھے محت نہیں ہوگی۔ "
میں اس سے بھارہ کی کا چارم ہے۔ کھنا بیٹھا، ہاں ما ہتا رہی تھیں ہم اُن سے ملئے گئی تھیں۔ بھی بھی اُن کے پاس رہنا ۔ بہی تو زندگی کا چارم ہے۔ کھنا بیٹھا، ہاں ما ہتا رہی تھیں ہم اُن سے ملئے گئی تھیں۔ بھی کہی اُن کے پاس جو چا تھا۔ اس نے تھی تھی آئی تھیں بڑر اور تھیں۔ خوا جا فظے ''اچا تک کمپیوٹر اسکرین سے دہ عائی بھی ہو چو چا تھا۔ اس نے تھی تھی آئی بھی اُن کے پاس جو چا تھا۔ اس نے تھی تھی آئی تھیں بندگر لیس اور صوفے کی پشت سے مرقبے دیا۔
\*\* دیں اس نے تھی تھی آئی تھیں بندگر لیس اور صوفے کی پشت سے مرقبے دیا۔

"مائی۔" دری اس کے قریب آگئی۔ "موگی شان سے ہات۔"

ہوں سان سے ہاہے۔ ''ہاں۔''اس نے بل بھر کے لیے آئکھیں واکیس اور سیدھی ہوکر بیٹھ گئی۔

ہوں۔ 'ان کے مہمان آناشروع ہوگئے ہیں۔آ جاؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھوتو تم نے اپنی کیا حالت بنالی '' ریان کے مہمان آناشروع ہوگئے ہیں۔آ جاؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ دیکھوتو تم نے اپنی کیا حالت بنالی ہے۔آنٹی کے کمرے میں جاکر بال درست کرلو۔'' دری نے اُس کی متورم آئٹکھوں کی طرف اُدای سے دیکھا۔ ''آپ لوگ اِدھر ہو بیٹا ڈرائنگ روم میں آ جاؤ۔'' ریان کی ممی ان دونوں کے قریب آئٹکیں۔ ود جہ بین نویں

"جي آني آرے ہيں۔" ماہين اپنا بيك النفاتے ہوئے بولى۔

'' بڑے ہے فراننگ روم میں خاصی گہما گہی تھی۔ آر کسٹرادھی سرول میں نے رہا تھا۔ نسوانی مسکراہٹیں جہاراطراف اپناجاد و بھیر کر رہی تھیں۔ لڑکوں کے بھاری بحرکم قبیقے خواب ناک ماحول کی خوشبووں میں ڈو بی حکشش میں اضافہ کر رہے تھے۔ شوخ رنگ مستی بھری، شکباری، تیز ہوگر کم ہوتی سرگوشیاں، جوان مراپوں کی پر پیش شفنڈک بھری سربراہٹ، بھی پھی تھو موجود تھا آئ اس گیدرنگ میں۔ کاشان احمد سے بات کرنے کے بعد ما بین کے اندراُ داسیوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ وہ ہاتھ میں سوفٹ ڈرنگ کا گلاس پکڑے اُواس دکھائی موجود تھی۔ اس کی آئھوں کی روشنیاں ماند پڑگئی تھیں۔ اس وقت وہ تنہا بیٹھی تھی۔ دری اور بیواس کے باس نہیں تھیں۔ اس کے خیدہ جمری لی۔ اس کے خیدہ میں سونٹ فردک کا گلاس کی رساتھ کے گئے سفری تھیں آئی موں میں اتر تی جگئی ۔ عارضوں کی چیک جیسے اچا تک کسی نے تھینے کی تھی۔ عمارت کے ساتھ کے گئے سفری تھین آئی تھوں میں اتر تی جگئی ۔ کا رساتھ کے گئے سفری تھین آئی تھوں میں اتر تی جگئی ۔ کا رسی وزاری کی کیفیت نے اُن و یکھادھواں اس کی رگ رگ رسی بھونگ دیا تھا۔ ول پڑگا نہوی پڑگی تھی۔ گئی۔ گروہ اس چارسالہ از دوا جی زندگی پر ہر بل نوحہ کناں کیوں رہتی تھی۔ ملک محارطی کی شدت پسلانے کی شدت پسلانے گئی۔ آخروہ اس چارسالہ از دوا جی زندگی پر ہر بل نوحہ کناں کیوں رہتی تھی۔ ملک محارطی کی شدت پسلانے تھیوں کی شدت پسلانے گئی۔ آخروہ اس چارسالہ از دوا جی زندگی پر ہر بل نوحہ کناں کیوں رہتی تھی۔ ملک محارطی کی شدت پسلانے گئی۔ گ



کی تھاکاوٹ کا بوجھ اب اس سے اٹھائے نہیں اٹھ رہا تھا۔ اب کی بار وہ یہ بوجھ اُ تارکر پھینک وینا جا بتی تھی۔
کاشان زندگی جن فیصلوں میں ہمیں جوڑ ویق ہے، ہم اس کے سامنے دم نہیں مار سکتے ، نہ ہی ہم ان سے دامن بچا
سکتے ہیں۔شان اگر خداوند ہمیں از ل سے ہی ایک دوجے کی تقدیر میں کھے دیتا تب ہی ہم مل پاتے لیکن یہاں تو
الیا کوئی سین نہیں ہوا۔ ملنا بچھڑ نا تو اوپر والے کے اختیار ہی میں ہے۔ بھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت ہی ہمارے
اختیار میں نہیں رہتا۔ یہ ملک ممار علی کی بھول ہے بھی دولت سے محبت اور وفا تمیں خریدی گئی ہیں؟ میری روح و
افتیار میں نہیں رہتا۔ یہ ملک ممار علی کی بھول ہے بھی دولت سے محبت اور وفا تمیں خریدی گئی ہیں؟ میری روح و
دل پراس ملک ممار علی کی پر چھا تمیں بیٹ تہیں پڑ سکتی۔ میری آ تھوں میں بھی تمہارے انس کا اشتیاق نہیں مجلے گا۔
ملک ممار علی کب تک تم مجھے اپنے ساتھ تھیٹے بھروگے۔

اب ما بین ہرصورت عمار علی سے پیچھا چھڑا نا چاہی تھی۔ اُس کے ساتھ ایک جھت تلے رہنا اب اس کے افدیت ناک بنمآ جار ہاتھا۔ ایسااحقانہ خیال اکثر اس کے اندرا گڑا ئیاں لینے لگا تھا۔ اتفاہز افیصلہ کرنے سے مہلے اسے کی لوگوں کے بارے میں ہزار مرتبہ سوچنا تھا۔ اسے خوبصورت اور بے لوٹ رشتوں کو وہ صرف اپنے طمع کی جھینٹ چڑھنے پرمجبور کردے گی ؟ دوسرے لمحے وہ اس سوچ سے لرز جاتی ۔ ان سب سے اس کے ڈبل ڈبل مرضح تھے، جواس سے جاتا محبت کرتے تھے۔ آئ تک بھی کی کی طرف سے اسے شکایت نہ ہوگی تھی۔ بھی نے اپنی وارفتہ محبتوں کے ہنڈلول میں اسے جھلا یا تھا۔ وہ اندر ہی اندر زچ ہوکر بل کھاتی۔ وہ سب وعو سے جھلا تی ۔ 'جب اُس خص سے جھے مجت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔' اس کے اندر ایک چھلاتی ۔ 'جب اُس خص سے جھے مجت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔' اس کے اندر ایک جھلاتی ۔ 'جب اُس خص سے جھے مجت ہی نہیں ہے تو پھر میں اُس کے ساتھ کیوں رہوں۔' اس کے اندر ایک

۔ '' ماہی تم یہاں کیا کررہی ہو؟'' ماہین کوقدرے خاموش گوشے میں بیٹھے دیکھ کرریان اُس کے پاس آگیا۔ اُس کے خیالات کی طویل ہوتی و وردرمیان میں ہے کٹ گئی۔

'''مم سب کود مکھے کر میں یہاں بھی انجوائے گررہی ہوں''اس نے بات بنائی۔ ''اٹھو تہمیں اپنے چند نئے دوستوں سے ملاؤں'' ریان اس کا ہاتھ تھنچتا ہوا بولا ۔ تو وہ اُس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ ''' شہر میں اپنے چند نئے دوستوں سے ملاؤس'' ریان اس کا ہاتھ تھنچتا ہوا بولا ۔ تو وہ اُس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔

بلال جمید ہررات مشش وینج میں پڑجا تا اُسے اُم ِ فروا کے ساتھ بیڈشیئر کرنا پڑتا۔ کوشش کرتا نیند میں بھی اپنے اوراُم فروا کے درمیان فاصلہ دکھے۔اکثر وہ درمیان میں کشن رکھ لیتا۔ جب سے ملک مصطفیٰ علی ہے اس کی بات ہو کی تھی اورانہوں نے اس کی مدوکرنے کا وعدہ کرلیا تھا۔ بلال حمیداُم ِ فرواسے تھوڑے فاصلے پر بیٹھنے لگا تھا۔ اب وہ اس کا ہاتھ بھی نہیں بکڑتا تھا۔اُسے ایسا کرنا اب اچھانہیں لگتا تھا۔

ام فروا اُس کے بوں کئی کتر انے سے جیران گی۔ ہر بیوی کی طرح اُس کی بھی خواہش تھی اس کا شوہراس سے اپنی محبت کا اظہار کرے، اسے اپنے قریب ترین رکھے۔ اُس کی تعریف کرے۔ اُن دونوں کے درمیان تو روز اول سے ہی اجنبیت کی دیوار حاکل تھی۔ بلال حمید نے اسے کوئی بھی خصوصی لحدنہ مونیا تھا۔ جس کے خیال سے ہی ہراڑ کی سے دل میں اُتھل بچھل بر پا ہو جاتی ہے۔ ہاتھ پاؤں شنڈے پینے سے بھیگ جاتے ہیں۔ جب و کلی سے بھول کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ شاوی کی بہلی سے جب اُم فروا فیمر کی نماز کے لیے اٹھی تھی۔ تو اس نے مورکی کا تھوڑ اسا پر دہ کھسکا کر باہر دیکھا۔ نوید شیح کی بلکی می سپیدی آسان کی وسعوں پر کی دکھائی دی۔ سڑک کے ساتھ ماتھ دیستادہ و درختوں پر رات بتا ہے پر ندوں کو صوس ہوگیا تھا شیح ہونے والی ہے۔ اُن کی خوتی بحری



چپجہاہٹ اس کی ساعتوں میں پڑھ رہی تھی۔اُن کی سریلی آ واز دں میں اک میٹھی سریلی تان موجز ن تھی۔ جب وہ وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہوئی تھی تو اس کے دل پر بھاری سل کی مانند بوجھ تھا۔ بار باریبی خیال اُسے پریشان کررہا تھا۔

''کیا میں انہیں پسندنہیں آئی ؟''تمام رات انہوں نے ٹی وی لاؤٹے میں گزار دی۔ای خیال نے أم فروا کو پورا دن ہے چین کے رکھا۔ میں نے اس نیک لڑی کی زندگی کے ساتھ کیسا بھونڈ انداق کیا۔ میں اس کا قصور وار بھول۔ میرے خدا میر استخابر استخاب

مالک بیش کیا تھا؟ کوئی الیسی برائی تھی جو بھے میں نہیں تھی۔ میں نے ہر غلط کام کو مجبوری کا نام دے کر کیا۔ اس اڑکی نے بچھے کیا سے کیا بنادیا۔ گندے نالے کی پچی ستی میں خوبھورت چرے کی تلاش میں گیا۔ زندگی میں پہلی باروہاں کی سجد میں مولوی ابراہیم کی امامت میں جعد کی نماز اداکی جانے یہ مولوی ابراہیم کی پُر اثر شخصیت کا کمال تھایا کوئی اور غیر مرکی طاقت تھی۔ جس نے بچھے نماز پڑھنے پراکسایا۔ میں یابندی سے نماز پڑھنے لگا۔ ساتھ ساتھ میں فیری کی رہنمائی میں اپنے مشن پر بھی لگارہا۔ میں نے اپنی ماں کی زندگی میں قرآن پاک اپنے گاؤں کی ماسی ماہتا ہاں سے پڑھ لیا تھا۔ جے گاؤں والے بے بی کہتے تھے۔

ہے ہے۔ جی اپنے بچپن میں پولیو کے حملے میں ایک ٹانگ سے محروم ہوچکی تھیں، جب وہ جوان ہو میں تو اُن کی شادی نہ ہو تکی۔ وہ گا وُں کے بچوں کو تر آن پاک پڑھانے لگیں۔ اپنے اصاطے کے اکلوتے پچکو تھے ہے ملحقہ چھپر کے پنچے بیٹھ کرچھوٹے چھوٹے بچوں کو تر آن پاک پڑھایا کرتیں۔ سب بچوں کے درمیان بلال حمید جمی سر پرسفید تو پی رکھے ، ال ہل کراونچی آ واز میں سبق یادکرتا دکھائی دیتا۔ دہ سب سے پہلے سبق سنا دیتا اور نیا سبق لے لیتنا تب ہے ہے جی اُسے جلدی چھٹی وے دیتیں۔

مولوی ابراہیم فجر کی نماز پڑھا کر جلے جائے تو بلال حید ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹا تر آن پاک پڑھتا رہتا۔ بچین میں ایک باراُس نے قرآن پاک بند کیا تھا۔ اب کئی سالوں بعداُس نے دوبارہ کھولاتھاوہ آئی روانی سے پڑھتا کہ آ دھے کھنے میں ایک سیارہ پڑھ لبتا۔ اس کے اندر تبدیلیاں رونما ہورہی تھیں۔ اُسے تھل کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ مولوی ابراہیم کی بلال حمید پر خاص مہریانی تھی۔ اس کے نوعم چرے پر چھوٹی چھوٹی جوٹی داڑھی جواس نے بیاں کے نوعم پر ایس کا اچھا تا تر پڑے۔ اسے داڑھی جواس نے بیاں کے لوگوں پر اُس کا اچھا تا تر پڑے۔ اسے داڑھی جواس برزیادہ دیر نہیں رُکنا تھا ایک دن اُسے اچا تک اُم فروا نظر آگی تھی، تب اُس نے اپنا قیام بڑھا لیا۔

میاں پرزیادہ دیر نہیں رُکنا تھا ایک دن اُسے اچا تک اُم فروا نظر آگی تھی، تب اُس نے اپنا قیام بڑھا لیا۔

میاں پرزیادہ دیر نہیں رُکنا تھا ایک دن اُسے اچا تک اُم فروا نظر آگی تھی ، تب اُس نے اپنا قیام بڑھا لیا۔ اُم فروا بیکن سے تاشیے کے برتن دھوکر آئی تو بلال جمید کو گہری سوچوں میں گم دیکھا۔

المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب الميدوج من المراب المراب المراب المراب المراب المراب المرابي المرابي



آ نکھیں دیکھ کراس کا دھیان اُس طرف لگ کیا۔ " رات آپ کونھیک نیندنبیں آئی؟ آپ کی آئیکھیں گلابی ہور ہی ہیں۔" '' ایسی کوئی بات نہیں۔'' اُس نے مختصر جواب دیا حالانکہ وہ تمام رات جا گنا رہا تھا۔اس کے دیاغ میں اُم فروا کی فکر کےعلاوہ کوئی اور بات نہیں ساتی تھی۔اجا تک اُس کامو بائل بجا،اِسکرین پرملک مصطفیٰ علی کانمبرتھا۔ " السلام وعليكم! ملك صاحب " وه الحدكر با هرنه كميا كه أم فروا كويُرانه لكه اس كا با هرجانا -"خيريت سے ہول ۔ آپ سائيں۔" " ہاں سنوآج دو پہر میں تنہارے گھر آ رہاہوں۔اور کھانا بھی تنہارے گھر کھاؤں گا۔ ' وہ بے تکلفی ہے کویا ہوئے۔''اورتم بھی اپنے میں ہمت پیدا کرواوراُم فروا کوفیس کرنے کے لیے خودکو تیار رکھو۔'' فون بند ہو چکا تھا ا جا تک ہے بلال حمید نے چہرے پرزردی کھنڈ گئی تھی۔ اُم فروا اُسے ہی دیکھر ہی تھی۔ مس كا فون تقاـ'' أم ِفروانے پوچھا۔ " اُس روز جومیرے دوست آئے تھے ملک مصطفیٰ علی ، اُن ہی کا فون تھا۔ نیصل ٹاؤن میں انہیں کسی سے ملئے آٹا ہے۔ کہدرہے تھے واپسی پرتمہاری طرف بھی چکر لگاؤں گا۔ تب تک کھانے کا ٹائم ہوہی جائے گا۔ پچھے بنالینا۔'' " اگر کھے سامان منگوانا ہے تو مین مارکیٹ سے لے آتا ہول۔ ''الحمدالله کھر میں سب پچیموجود ہے۔ کیا لگاؤں؟'' وہ بلال حمید کے نز دیک بینھی پوچھر ہی تھی۔اس وقت سادہ كائن كے سوٹ ميں وہ بہت اچھى لگے ربى تھى۔ ميك اپ سے آزاد چېرہ تابانى كے ساتھ چمك رہا تھا۔مونى سياہ ہ تکھیں اُس ر تھنیری مزی ہوئی دراز پللیں کمان کی طرح بھنویں ،ستواں ناک کٹاؤ، گلانی ہونٹ جیسے آب زم زم سے چېرے کوسل دے کرآئی ہو۔ بار بار ملکوں کالرزناد تفے وقفے سے ہونٹوں کا کیکیا ناا سے الگ سابنار ہاتھا۔ ''وہ سادہ کھاتا شوق سے کھاتے ہیں۔''بلال حمید نے کہا۔ د میخنی والا پلاؤ بنالیتی ہوں۔ساتھ کڑا ہی ہوجائے گی۔ آلو کے تلس سے پڑے ہیں فبش کو بھی مسالا لگا کر ركعابواب '' واه فرویة پوری دعوت بوگئی۔''اپنے او پر گھٹن کی کا کی اُتار نے کی کوشش میں وہ مسکرایا۔ "م كمانا تيار كراووه ايك كهنشة تك آرب إلى-" " محیک ہے۔" وہ پکن کی طرف برا صافی۔ بلال حمید جا در ہاتھا کھانے وغیرہ کھانے کے بعد اُم فردا سے بات کی جائے۔ جب اتنا پچھاہے بارے میں نے گی تو جانے اس کی کیا حالت ہوگی۔ بلال حمید یمی سوچ سوچ کر پریشان ہور ہاتھا۔ أم فروا كچن ميں كھا نابنانے كے ساتھ ساتھ نعت پڑھے رہی ھی اور بلال حمید کی تمام تر توجه أس کی نعت رکھی۔ اس سے محلے میں سب ہےروانی کے ساتھ آ وازنکل رہی تھی جے بہتی ندی کا شفاف پائی گزرتا ہے۔ جب ملک مصطفیٰ علی یہاں پہنچے تو کھانا تیار ہو چکا تھا۔ پلاؤ دم پر رکھا ہوا تھا۔ بلال حمیدانہیں لا دُنج میں لے آ یا تھااوران کے لائے فروٹ اور کیک کے شاپر بلال حمیدنے کچن میں رکھ دیے تھے۔ (دوشيزه 🚯 ک *WWW.PAKSOCIETY.COM* ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM PAKSOCIETY1

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

† PAKSOCIETY

PAKSOCHTY.COM

" بلال مين سامان تو كانى لا ناجاه رباتها بحربهه موج كرمين في اراده بدل ديا-"

''ملک صاحب آپ میرے کیے جو کردے ہیں کیاوہ کم ہے۔''

" بلال میں نے تمہیں اس وقت دوست مجھ لیا تھا جب ٹم نے مجھ پرا مقاد کیا۔ " بلال حمید کن میں آیا تو ام فروا اُسے دیکھ کر بولی۔

"سنیں جی آپ کے دوست نے اتنی تکلیف کیوں کی۔"

" بیسب میں نے بھی انہیں کہاہے۔سنوا کر کھانا تیار ہے تو ٹرالی میں لگا دو۔ ا

''بَس پائج منٹ اور ۔۔۔۔ وہ پلیٹی اور چیج رکھتے ہوئے بولی۔ اُم فروا کی مسکراہٹ بلال حمید کے ول میں چھید گری ۔ چھید کرگئ ۔ جول جوں وقت گزرر ہاتھا۔ بلال حمید کی حالت غیر ہوتی جار ہی تھی۔ایک پُر تپش آگ کا دریا تھا جسے اُس نے عبور کرنا تھا۔اس تکلیف وہ انکشاف پرتواس کے اوپر پہاڑ کر پڑے تھے۔وہ فنا ہوجائے گی۔ میں کیسے سامنا کر ماؤں گااس کا۔

'' ما لک مجھے ہمت دینا۔'' بلال حمید دل ہی دل میں اُم ِفروا کا سامنا کرنے کی خداہے ہمت ما تگ رہا تھا۔ بلال حمید کے چبرے پر ہوائیاں اُڑ رہی تھیں ۔

بہت ہے۔ ''اُم ِفروا آئ کرملک صاحب کوسلام کرلو۔''جب پہلے اُم فروانے بلال حید کے کہنے پرانہیں سلام کیا تھا تو وہ سانسیں روکے نکرنکر اُسے دیکھتے چلے گئے تھے۔اس کے چبرے سے نگاہیں نہ ہٹارہے تھے۔ جب تک وہ اُن کے سامنے کھڑی رہی تھی۔

"كياسوچ رنى ہو؟"

" میں کھانالارہی ہوں ناں توسلام بھی کرلوں گی۔"

بلال جمد جلدی ہے کئن ہے فکل گیا تھا۔ اب اُس میں سکت نہیں تھی اُم فروا کا سامنا کرنے کی۔ اُس کے ہیر مسلمک من من کے ہور ہے تتے جوز بین سے اُٹھ نہ پار ہے تتے۔ وہ تھیتا ہوا کچن سے فکا تھا اور اب بوم ساملک مصطفیٰ علی کے سامنے جیشا ہوا تھا۔ دونوں خاموش تھے۔ بلال حمد پرنزع جیسی کیفیت طاری تھی۔ 'بات کیسے شروع کی جائے۔' ملک مصطفیٰ علی سوچ رہے تھے۔ وہ بھی خاصی مشکل چویشن سے دوچار تھے۔' کیا میری باتوں پر وہ یقین کرلے گی ؟ یا جھے بھی بلال جیسا مکاراور دھوکے باز سمجھ گی ؟ میری بات سننے کے لیے وہ تیار بھی ہوگی۔ میری پوری بات ہرصورت اُسے سننا ہوگی۔' ملک مصطفیٰ علی جو آج تک کسی کے سامنے نہیں وہ تیار بھی ہوگا۔ میری بات کرنے سے پہلے انہوں نے بھی ایک بار بھی سوچا تھا۔ آج تو انہیں ایک ہزاد ہار سوچنا پڑ رہا تھا۔ اس نیک پاک وامن لڑی کے سامنے بلال حمید کا اس قدر مکر وہ پلان وہ کن لفظوں سے بیان کریں گے۔ شد یدار تعاش نے اُن کے ہاتھ من کرویے تھے۔ زیادہ سوچنے ہے اُن کے کندھوں میں تھنیا و بھر گیا تھا۔ مرش دردہونے لگا تھا۔ اُدھر بلال جمید بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ جب میری اصلیت اس پر کھل جائے گی تو شایدا کی دردہونے لگا تھا۔ اُدھر بلال جمید بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ جب میری اصلیت اس پر کھل جائے گی تو شایدا کی دردہونے لگا تھا۔ اُدھر بلال جمید بھی کچھ ایسا ہی سوچ رہا تھا۔ جب میری اصلیت اس پر کھل جائے گی تو شایدا کی

من بھی یہاں پر ندرُ کے۔کیا مجھ ہے اوے جھڑ ہے گی؟ یا اپنا سرو یواروں سے نکرائے گی۔اُس کے تومنہ سے
پھول جھڑتے ہیں وہ اسنے غصے والی کب ہے۔ یقیناوہ کہری خاموشی میں چلی جائے گی۔ پچھ مرصاس کے ساتھ
پھول جھڑتے ہیں وہ اسنے غصے والی کب ہے۔ یقیناوہ کہری خاموشی میں چلی جائے گی۔ پچھ مرصاس کے ساتھ
رہنے سے وہ اُم فروا کے مزاج سے کافی واقف ہو چکا تھا۔ مالک رحم فرماتھوڑی دیرتک جوہونے والا ہے اُس کے
رہنے سے وہ اُم فروا کے مزاج سے کافی واقف ہو چکا تھا۔ مالک رحم فرماتھوڑی دیرتک جوہونے والا ہے اُس
لیے ہمت عطافر ما۔ جان کئی جیسی بے اطمینانی تھی کہ بلال حمید کے کروجان بن رہی تھی۔ وسوسے سرا تھائے اُس



PAKSOCIETY.COM

کے گردکنڈ کی نگ کررہے تھے اچا تک وہ زور سے جھر جھری لے کرانگو تھے اور شہادت کی انگی کی پورت دباتا بلال اپنے چہاراوٹ خواہشوں کے ایسے جنگل اگائے تھا کہ اُسے بھی ادراک ہی نہ ہو سکا کہ وہ کتنا غلط کررہا ہے۔

بلال جمید کی آنکھوں کی جامہ پتلیوں میں آن بھی وہ ہی منظر تھہرا ہوا تھا جب اُس نے تین گواہوں کے ساشنہ ذکا ل

تامے پر تین جگہ دسخط کیے تھے۔ خدا اور اُس کے رسول کو حاضر نا ضر جان کر اُم فروا کے ساتھ ہمیشہ وفا دار بن کر

رہنے کا عہد کیا تھا۔ اُس کا کیا گیا، یہ کیسا عہد تھا کہ اُسے نہ خدا کا خیال آیا نہ درسول یا در ہے۔ اُس وقت بلال تمید
کی دانست میں صرف یہ تھا چندروز بعد ہی وہ اسے طلاق دے کر فیری مال کے حوالے کردے گا ور اُس سے ایک

بری رقم حاصل کر کے چلنا ہے گا۔ میں تمام عمر کھارس کیوں نہ کرسکا اب یہ کسی لا چاری تھان بن کر میرے

بروں سے لیٹ رہی ہے۔ "اُم فروا دیے پاؤس ٹر الی تھینی بلال حمیدا ور ملک مصطفیٰ علی کے درمیان لے آئی۔

بروں سے لیٹ رہی ہے۔ "اُم فروا نے جھی نگا ہوں سے سلام کیا۔ اس کے ہونٹ ابھی تک تھر تھر اور ہے تھے۔ چبرے

بر بلکا سا ہو جھی بڑ ماہوا تھا۔

''' ''وعلیکم السلام۔'' ملک مصطفیٰ علی نے نگا ہیں اُم فروا کی طرف اٹھا 'میں۔ دہ مبہوت ہے اُسے دیجھتے رہے۔ تھرکتی پلکوں کے بوجھ سے اُم فروا کے عارض دیک اسٹھے۔ وہ جلدی سے کچن کی جانب بروھی۔ ''ملک صاحب کھانا شروع سیجھے۔''اس وقت ان دونوں کو بھوک نہیں تھی کیکن کھانے کی اشتہا آنگیز خوشہونے د

الہیں کھانے کی طرف متوجہ کرویا تھا۔ دونوں خاموثی ہے کھانا کھانے گئے۔ اُم فرواڑے میں کوک اور پانی کی بول رکھے نزویک آگئی۔ سینٹر میل براس نے گلاس اور بوتلیس رکھ دی اور گلاسوں میں کوک ڈالنے لگی۔

" آپ کھا نابہت مزے دار بناتی ہیں۔"

"عربيـ"

''آپجی ہمارے ساتھ کھا تا کھا ئیں۔'' ''میں بعد میں کھالوں گی۔'' دویئے کی بکل مزید کتے ہوئے بولی۔

"أم فروا كھالوناں بعد میں شندا ہوجائے گا۔"

"احِیّا۔" أم فروانے آتھوں کے اشارے سے بلال حیدکومزید کچھ کہنے سے روکا۔

'' ٹھنگ ہے گھرتم کچن میں ہی کھالو۔ ملک صاحب ابھی یہاں پر بینیس مے۔جس بندے کوانبیں ملنا تھاوہ ایک تھنٹے بعد آئے گا۔''

" کوئی بات نہیں چائے قہوہ کیا پہندگریں ہے؟ 'اُم فروااب اُن کی بیک کی طرف کوئی ہو چھوری تھی تاکہ
اُن کی نظری اس پرنہ پڑیں۔ بلال حمید کے کہنے پراُم فروانے انہیں سلام کیا تھا ورنہ وہ کہی کسی غیر محرم سے
سامنے نہ گئی تھی۔ اس نے کئی میں آ کرتھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے اوراسٹول پر بیٹھ کر کھانے گئی۔
سامنے نہ گئی تھی۔ اس نے کئی میں آ کرتھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے اوراسٹول پر بیٹھ کر کھانے گئی۔
وہ لوگ کھانا کھا چھے تھے اُم فروا کئی کی چیزیں سمٹنے گئی۔ کھانا کھانے کے بعد بلال حمید ٹرائی کئی میں لے
آیا تھا۔ ''اُم فروا تم کھانا سمج طرح کھاؤیہ کیا کھارہ تی ہو۔'' بلال حمید نے اُس کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ میں
آیا تھا۔'' اُم فروا تم کھانا سمج طرح کھاؤیہ کیا کھارہ تی ہو۔'' بلال حمید نے اُس کے ہاتھ میں کوئی پلیٹ میں

تموڑے ہے جاول و کھر کہا۔

" کانی بین مجھے زیادہ بھوک نہیں ہے۔" آج اُمِ فروا کواپنے دل پر عجیب سابو جھمسوں ہور ہاتھا۔ جیے دل سمی نے منھی میں جکڑ لیا ہو۔ بچا ہوا کھانا اُمِ فروانے پلاسٹک کے بیالوں میں ڈال کرفریج میں رکھا۔ تمام میلے



برتن اسمٹے کرکے سنک میں رکھے اور آسٹین فولڈ کر کے برتن دھونے تگی۔ بلال حمید اور ملک مصطفیٰ علی آ ہستہ آ ہت ہاتیں کررے تھے۔اُم فروانے کچن کی صفائی کی اورایتے بیڈروم میں آگئی۔ " بلال بلالا وَأُم فروا كويْ" ملك مصطفىٰ على نے أس سے كہا۔ وہ بھارى قدموں كوبمشكل اٹھا تا بيزروم تك آیا۔" فروکیا کرر بی ہو؟" وہ بیڈ پر جینی اُم فروا کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ سے نہیں۔'' وہ زبردی مشرائی۔ آیک بے نام بے چینی اُس کے اندر بھر رہی تھی۔ اب اُم فروا سوالیہ نگاہوں سے اُسے دیکھر ہی تھی۔ '' فروملک مصطفی علی تم ہے کوئی بات کر ناحا ہے ہیں۔'' ''مجھ ہے کوئی بات ....؟'' وہ نہایت تیز کہج میں سرعت سے بولی۔ " كيابات ہے؟" وہ ابھي تک جيران تقي- اُس كے ليج ميں لخي اُرْ چكي تقي-جبكه آج سے پہلے اُس نے بلال حيد سے اس كہيج ميں بات تبيس كى تھى۔ تم چلوتوسہی۔' بلال کے منہ ہے کوئی ڈھٹک کی بات نہیں نکل رہی تھی۔ " میں کیوں جاؤں کی غیرمحرم کے سامنے بلاوجہ، جبکہ پہلے صرف آپ کی خاطر میں اُن کے سامنے چلی گئ تھی کیونکہ آپ میرے شو ہر ہیں۔ آپ کا حکم ما ننا میرے لیے ضروری ہے۔ " فرواب بھی میرانکم مجھواور لاؤ کچ میں چلوانہیں تم سے بے حدضروری بات کرنی ہے۔ ' بلال حید کا ول اس وقت خون کے آئسور ور ہاتھا۔ "میں اُن ہے اور وہ مجھ ہے اسے فری نہیں ہیں جو اُنہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔" احیا تک اُم فروا كى تى كىسى كلالى مو كئى تقيس، آواز بحرائے كى تقى جگر جگرة كھوں ير بمشكل بندھ باندھے بيٹى تھى - بلال حميد كاب اندازاً ہے بہت بُرالگ رہاتھا کہ اس کا خاوند کسی غیر آ دی کے سامنے اسے لیے جانے کے لیے اصرار کررہا ہے۔ " بلال آپ کو جھے غیر مرو کے سامنے جانے کے لیے نہیں کہنا جاہیے۔" وہ حزن وملال میں ڈولی آ واڑے کو یا ہوئی۔ "اسنس جی یا گناہ ہے۔ آخر میرا اُن سے داسطہ ی کیا ہے جووہ مجھ سے بات کرنا جا ہے ہیں۔ ''اُم فروا دیکھوضد نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں ناں پھرتمہیں تھبرانے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔'' اس وقت بلال تمید کا دل جاہر ہاتھاوہ دھاڑیں مار مار کررو پڑے۔ میں نہیں جاؤں گی۔' وہ روہائی ہورہی تھی اُس کے ہونٹ کیکیارے تھے۔ پہلی مرتبہ وہ اپنے خدائے مجازی کی کسی بات پرا نکاری ہور ہی تھی۔ ' مجھے آپ ہے ایک اُمیدنہیں تھی کی ایک غیرمرم سے مجھے بات کرنے کے لیے مجور کریں مے۔میری برورش ای انداز میں تہیں ہوئی میں یہ گناہ جھتی ہوں۔ مجھے آپ اپنی اور میرے رب کی نگاہوں میں گناہ گارنہ ریں۔ آپ میرے شوہر ہوکر مجھے مجبود کردہے ہیں کہ جس آ دمی کو میں جانتی تک تہیں۔ آپ اُس کے سامنے مجھے لے جانا جاتے ہیں۔' "فروخدا کے کیے میری بات مان جاؤ۔ اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ پیر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ممہيں پريشان مونے كى بھلاكيا ضرورت ہے۔ تمبارا شوہر ہونے كے ناتے ميں تمہيں حكم ويتا ہوں تم ميرے *WWW.PAKSOCIETY.COM* 

''اگرآپ کا حکم ہے اور آپ اس بات کو معیوب نہ جھتے ہوئے مجھے حکم دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔''اس وتت اُم فروانے آنسوؤل کے دریاا ندر ہی روک لیے تھے۔ أم قَروانے دو پٹادوست کیااور بلال حمید کے پیچھے جلی آئی۔وہ نگاہیں جھکائےصونے پر بیٹھ گئی " لمك صاحب علم كرين آپ كو مجھ سے بچھ كہنا ہے؟" "جي ٻال مين آپ سے بات كرنا حاسا مول ـ" ملک مضطفیٰ علی اندر ہوتی اُم فروااور بلال حمید کی تکرارسُن چکے تیجے۔اُم فروا کے وہ تمام مان جواُسے بلال حمید پر تھے۔ اچا تک سے ڈھے سکئے تھے۔اس وقت وہ بار بار پلٹیں جھیکتی سوچ رہی تھی۔ یوں کسی غیر مرد کے سامنے بیٹھنے سے پہلے وہ مرجاتی توزیادہ بہترتھا۔ ملک مصطفیٰ علی کسی گہری سوچ میں تھے۔ '' اب میں آ ب سے جو کہنے جار ہا ہوں وہ آ پ کو بہت ہمت اور حوصلے سے سُننا ہوگا، دراصل بات بہت بڑی اور بے حد تکلیف وہ ہے۔ میں آپ کو پھر کہدر ماہوں۔ آپ کو ہمت کرنا ہوگ۔'' وہ تو بس آئیسیں پھیلائے سائسیں لے رہی تھی۔اُس کے وجود میں سکت نہیں تھی۔اُس کے وجود پر ہلکی ہلکی لرزش طاری ہور ہی تھی۔ یہ بات آپ کو بتانے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اُمیدے آپ حل وہمت سے بلال اور میری بوری بات سنیں کی۔ آ ب کے لیے یہ بہت بڑا دھیکا ہے۔ بلال آ پ کا قصور واڑے۔ آپ اس کے لیے جوہزا بھی تجویز کریں گی وہ اس کے لیے تیار ہے۔ وہ سزا تب بھی اس کے جرم کے سامنے کم ہوگی۔'اس وقت اُم فروا سرایا جبرت بی نکرنگران دونوں کو گھور رہی تھی۔اُس کا رنگ فن ہو چکا تھا، چبرے پر دھواں ہی دھواں تھا۔ کیلے میں کا نئے اُگ آئے تھے۔جیسے کسی نے اُسے تلوارجیسی تیزمشین کے دویا ٹوں کے درمیان دے دیا تھا۔وہ نہ مجھ ر ہی تھی بیتمام تمبید کس لیے باندھی جارہی ہے۔ یہ سی باتیں ہیں جن کائس ہے کوئی تعلق ہے؟'' ملک مصطفیٰ علی کو یا ہوئے ۔'' وراصل آپ کی اور بلال کی شادی اتفاقیہ ہوئی ہے۔اوراس شادی کا مقصد یکھاور تھا۔'' " آپ کہنا کیا جا ہے ہیں۔ بیں آپ کی بات نہیں تھی۔ اور آپ کون ہوتے ہیں جھے سے ایک بے ہودہ بات كرنے والے مسل جي آب البيل منع كيول نبيل كرد ہے۔ " بلال کے کہنے پر ہی میں یہاں آیا ہوں۔ بلال حید کی بجائے ملک مصطفیٰ علی بولے۔ تا کہ آپ کو بچ بتانے میں بلال کی مدد کرسکوں۔'' پلیز آپ میری بات کل سے میں اور میسوچیں بجز وقت خدانے آپ کو بہت بڑی پریشانی اور امتحان سے بچالیا ہے۔ آپ کو پہلے میری اور بلال کی پوری بات سنٹنا ہوگی۔ای میں آپ کی بہتری ہے۔"" أم فروا ميں تمهارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تم آرام سے ہاری پوری بات من لو۔" بلال حميد " خدایے تہمیں بہت بردی مصیبت سے بچانا تھااس لیے اُس نے تہمارے لیے ملک مصطفیٰ علی کو بھیجا ہے۔" اس دوران پہلی مرتبہ بولا۔ ‹ بس حمهیں ہمت کرنا ہوگی اچھی لڑ کی ہتم اتنی نیک باعزت باپردہ ہو مجھے بھی بیں آ رہی ایسی بات میں تم '' ملک صاحب آپ کو جو کہنا ہے جلدی کہہ دیں۔اب مجھ میں اتنا حوصلہ بیں ہے۔جلدی کہہ دیں۔آپ ہے کی طرح کروں۔

کھل کر بات کریں لمحد کمجھے افریت سے دوجار نہ کریں۔'' اُم فروانے سکتی آئٹھوں پر پخ بستہ انگلیوں کی پوریں رکھ لیں۔'' بلال نے آپ سے شادی کسی اور کے کہنے پر کی تھی۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بم اُس کے سر پر پھوڑ دیا۔ '' کیا۔۔۔۔۔؟'' اس کی پھیلی آئٹھیں ساکن ہو چکی تھی۔ اس کی آٹکھوں میں جیسے کسی نے دہکتے انگارے انڈیل دیے تھے۔ جن کی جلن اورافیت ناکی پاؤں جلی بلی کی ماننداسے إدھرسے اُدھر بنے رہی تھی۔ انڈیل دیے تھے۔ جن کی جلن اورافیت ناکی پاؤں جلی بلی کی ماننداسے اِدھرسے اُدھر بنے رہی تھی۔

" میں جی نہیں۔" اس کی تھی تھی آ واز میں اچا تک تلوار جیسی تیزی عود آئی تھی۔ وہ زمیوں میں گذھی گداز لیوں میں باری تھی تیزی عود آئی تھی۔ وہ زمیوں میں گذھی گداز لیوں میں با تیں کرنے والی لڑکی آج زندگی میں بہلی باراس قدر کرختگی سے بولی تھی۔" آپ برائے مہر بانی کھل کر بات کریں۔" " جب سے بلال کی آپ سے شادی ہوئی ہے۔ اس نے اپنا بھیا تک منصوبہ بدل دیا ہے۔ اب بیہ ہر ہرساعت خدا سے اپنے گنا ہوں کی معانی کا خواستگار رہتا ہے۔ اپنے کیے پرنادم ہے۔ بیاب صرف اور صرف آپ کی بہتری جا ہتا ہے۔"

ہ پ کون عورت؟'' اُم ِ فروا کا سرگھوم رہا تھا آئکھوں کے سامنے سفید دھند چھارہی تھی۔اُس کا جسم ٹھنڈا ہوا جارہا تھا۔'' وہ عورت جوفرسٹ ٹائم آپ کود مکھنے آئی تھی اور پھر آپ کی شادی میں شیامل ہوئی تھی۔''

ار ہا ھا۔ وہ تورت بروٹر سنت کام آپ دور چھے ان فی اور پھر آپ فی شاد فی بین شاق ہون فی۔ '' بیاتو بتارہے تھے کہ وہ ان کی آئی ہیں۔'' اُمِ فروا کی آ واز بار بار رند ھاری تھی۔اس کی سائنس تیز ہوتی ا کان کا دیم تھے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کا کہ ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کا کہ کا دیم کھیا۔

ہوئی کڑ کھڑار ہی تھیں۔اس کے چہرے پر عجیب دھوپ چھاؤں کے پہرآ ن تھہرے تتے۔ ''اُس کانام فیری ہے۔وہ عصمت فروشی کا دھند ہمعززشہری بن کر کرتی ہے۔بالآ خرملک مصطفیٰ علی نے اُس

رایم مراهی دیا۔

'''گ۔۔۔۔۔کا۔۔۔۔۔کیا۔۔۔۔'' بیأس نے چکرا تا سردونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔وہ لڑکھڑا کرصونے کی بیک پر جاگئی۔ اس کی آئکھیں بندتھیں۔ زردی بھرے چرے پرلرزا طاری تھا۔اُم فروا میں ہلکی ی جنبش لینے کی بھی ہمت نہیں تھی۔اُس کے بدن سے کسی نے روح بھیج کی تھی۔اُس کی کھلی آئکھیں اب بھی بلال حمید کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔اس کے بگلے میں آنسوؤں کا پھندا لگ رہاتھا۔

گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندالگ رہاتھا۔
روح کے تارکاٹ دینے والی تانج سچائی آم فروا کو ہلکان کرگئی تھی۔ پھروں کے اس شہر بے صدامیں اس وقت
کس کو مدد کے لیے پکارتی۔ ملک مصطفیٰ علی اس لڑی کو بول ہے آب چھلی کی مانندر ڈپٹا و کھے کردگی ہو گئے تھے۔
بلال حمیداندر ہی اندر دھاڑیں مار مارکررور ہاتھا۔ وہ تو آم فروا کو پھولوں کی طرح ہنتا تھلکھلاتا دیکھنا چاہتا تھا۔
اس وقت وہ کس بے بسی وکرب سے دو چارتھی۔ وہ بخو بی مجھسکتا تھا۔ اُس کے سینے میں فیجر پوست ہور ہے
سے اُس کا دل چاہا اس معصوم لڑی کے پیروں سے لیٹ کراپنی غلطی کی معانی مانگ نے۔ کیا اس کے معانی
مانگ لینے سے آم فروا کے دل کو گھائل کر وہنے والے زخم مندل ہوجاتے۔ اُس کی وہ تکلیف فتم ہوجاتی۔ جو
بلال حمید نے آئے۔ سونی تھی۔

☆.....☆.....☆

وہ أمِ فرواہے کہنا جا ہتا تھا کہتم جوسرا مجھے دو میں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ بے شک مجھے دار پراٹکا دواہمی بھی مجھے بھانی دے دواور میرے بیروں تلے تختہ تم خود تھینچو۔ تم جیسی نیک لڑکی تو نصیبوں والوں کو ملتی ہے۔ ایسا قد ر دان جو تمہیں سینت سینت کر رکھتا۔ جو وضو کر کے غیرمحسوں طریقے سے تمہاری پرسٹش کرتا، تمہاری پاکیزگی کی



عقیدت میں اُس کے رضار جھگتے ، اُس کے ہونت تہارا تام لینے سے پہلے سل کرتے ۔ اُس کا جنر سے تہاری پاکی بیان کرنے کے لیے ہوتا ۔ وہ تہاری عصمت کی سم کھاتے ہوئا اِنی سیخ کے دائے کراتا ۔ ' بال تمید کہ ی سوچوں میں غرق اُم فروا سے ہملکا م تھا۔ جو اِس دفت ایک بت کی طرح بیٹی ہوئی تھی ۔ اُس کی پھر اُلی ہوئی آئے کصیں خلک تھیں ۔ ملک مصطفیٰ علی نے آ ہت آ ہت نے تلے لفظوں میں اُس سے تمام بات کہد دی ۔ وہ ایم ہی مم جیٹھی رہی ۔ ملک مصطفیٰ علی نے آ ہت آ ہت ہے بیٹے گیا اور اُس کے پیروں پراپی تھنڈے ہاتھ رکھ دیے ۔ آیا۔ وہ اس وقت پھر کی ہوچی تھی ۔ بلال حمید نیچ بیٹھ گیا اور اُس کے پیروں پراپی ٹھنڈے ہاتھ رکھ دیے ۔ آیا۔ وہ اس وقت پھر کی ہوچی تھی ۔ بلال حمید نیچ بیٹھ گیا اور اُس کے پیروں پراپی ٹھنڈے ہاتھ رکھ دیے ۔ آپ کا میرے پاؤں کو اپنے میرے پیروں کو کیوں ہاتھ لگایا۔ ابھی تک میں آپ کی منکوحہ ہوں ۔ آپ کا میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی تک میں آپ کی منکوحہ ہوں ۔ آپ کا میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی تک میں آپ کی منکوحہ ہوں ۔ آپ کا میرے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ ابھی تک میں آپ کی منکوحہ ہوں ۔ آپ کا میرے پاؤں کو ہاتھ لگانا۔ میرے لیے گنا وظیم ہے۔ 'وہ بولتے دیوار سے جاگئی۔

'' ''میرے مالک جمجے معانی فرماوے!اس میں میری خطانہیں ہے کہ میرے مجازی خدانے میرے پیروں کو چھوا۔'' کھٹی گھٹی سسکیاں بھرتے ہوئے وہ چکراتے سرکے ساتھ بول رہی تھی۔

اُن دونوں کوایک اور جھٹکا لگا۔ بیلڑ کی اب بھی ایساسوچ رہی ہے۔

'' اُمِ فروامیں قابلِ معانی نہیں ہُوں یہ تہاری ہر تجویز کردہ سزائے لیے تیار ہوں۔'' تم تکم تو کرو۔'' اُم فروا کا پورا سرا با۔اب بھی کمپکیار ہاتھا۔ ملک مصطفیٰ علی نے قریب پڑی بوٹل میں سے گلاس میں پانی ڈال کر گلاس اُمِ فروا کوتھا نا جا ہا۔لیکن اُس نے نفی میں سرجھنگ دیا۔

''ام فروا پلیز میری درخواست پرغور کریں ۔'' ملک مصطفیٰ علی نے فرسٹ نائم اُس کا نام لیا تھا۔'' بلال کے اندرا کیا جھاانسان ضرور موجود ہے۔ ای لیے تو اس کے اندر کیا جھے انسان نے آپ کو بچالیا۔ پیطرح طرح کے بہانے بین کر فیری کو ٹالڈار ہا اور کسی ایسے تھی کی تلاش میں رہا جواس کی بدد کرتا۔ خدا نے مجھے آپ دونوں کی بدد کے لیے بینے ویا ہال ہے جو نا قابل معانی غلطی ہوئی ہے آپ کو بتا سکے اس کے بعدا کس محورت کو بک معانی غلطی ہوئی ہے آپ کو بتا سکے اس کے بعدا کس عورت کی طبیعت صاف کریں۔ میں اُس مورت وال کو عرب ناک سزاوے چگا ہوتا سکے بال ان کے بعدا کس محورت مال معانی غلطی ہوئی ہے آپ کو بتا سکے بال کو اس محورت مال محررت ناک سزاوے کی موجود ہوائی جو اس کی بدائی ہوئی ہیں اس کی بدائی ہیں۔ اُس کی موجود مال کو اس کے بال کو اس کی بدائی ہوئی ہیں۔ اُس کی بدائی ہوئی ہیں۔ اُس کی موجود ہیں اُس کی بدائی ہیں۔ اُس کی دو آت کے اور خلا کی دو بھی ۔ آپ فروا آج کے ایک موجود کی ہوئی ہوئی ۔ اُس کی خلائی کرتا رہا ۔ اسے سکیوں کی موجود کی خاور کا کو اس کے برائو کیرہ کی ہوئی ہوئی ۔ اُس کی غلا کی کرتا رہا ۔ اسے سکیوں کی خاور کی کوجود کی موجود کی خاور کی کہ موجود کی خوار کس کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کی خوار کو کہ کی دو بال موجود کی کرتا ہوں کے بیرائن میں مقید حسن ملک مصطفیٰ علی کو مہوت کر دیا تھا۔ کی دو ایس کی کرائو کیرائی کی کرتا ہوں کرتا ہوں کی کرتا ہوں کی کرائو کیا گیاں جرائو تھا۔ کی دو جوار کی خوار کی تھا۔ اچا تک اے لگاس کی ناگیں اس کی ہوئی گیاں کرائور کی تھا۔ اچا تک اے لگاس کی ناگیں برائی ہوئی کی دو جوار کی تھا۔ اچا تک اے لگاس کی ناگیں برائی ہوئی کی دو جوار کی تھا۔ اچا تک اے لگاس کی ناگیں برائی ہوئی کی دو جوار کی تھا۔ اچا تک اے لگاس کی ناگیں برائی کی ناگیں کر بھی دو موجود کی جو بی کی دو جوار کی تھا۔ اُس کو تو کو کو کی دو جوار کی تھا۔ اُس کی ناگیں کی دو کی دو جوار کی تھا۔ اُس کو خوار کی تھا۔ کی دو جوار کی تو کو کو کی دو جوار کی تھا۔ اُس کو خوار کی تھا۔ کی دو جوار کی تھا۔ کی دو جوار کی تو کو کی دو جوار کی تو کو کی دو جوار کی تو کو کی دو جوار کی تو کی دو جوار کی کر تا ہوں کی دو کی دو کی کر کی دو کر اُس کی دو کی دو کر کی کی دو کر کی دو کر کی کر کی دو کر کی کر کی



مانس کے ساتھ اللہ کی صدائیں بلند ہور ہی تھیں۔اللہ اللہ کی صدائیں وہ دونوں بت ہے اس اللہ والی کی زبان میں کی کے سے سے کام فروا پراک جنون بھر کی رفت طاری ہو چکی تھی۔ اُم فروا کواس حالت میں و کھے کر ملک مصطفیٰ علی جسے منہوط وجود کے طویل قامت والے مخص کے ہاتھوں میں پسیند آئی تھا۔ اُن کی کشادہ پیشانی بھی نم ہو چکی تھی۔ اس وقت بلال حمید کوایسے محسوس ہور ہاتھا کوئی تیز دھار والی نو کیلی چھری ہے اُس کے سینے پر لمبی کی کیس وقت بلال حمید کوایسے محسوس ہور ہاتھا کوئی تیز دھار والی نو کیلی چھری ہے اُس کے سینے پر لمبی کی گیری میں سوراخ بنا گئے تھے۔ جو تیز اب کی ما نندھ لمباد ہے جانے والے جو اُس کے گالوں کی چمڑی میں سوراخ بنا گئے تھے۔

ملک مصطفیٰ علی کے دل کی کیفیت بہت عجیب تھی۔ اُنہیں اس بندی کے زُوبر داپنا آپ بہت ہی ارزاں اور حقیر محسوس ہور ہا تھا۔ اُس کی بچکیوں کے درمیاں بدستور ، اللہ ہا ، اللہ ہا کی صدائیں جاری تھیں۔ جیسے اندر سے اُنہ مراک میں اُن اُن فر میں جہ برای میں ایک میں اُن میں اُن

أس كا دل كث رباتها\_أم فرواكے وجود پرايك وجدان بھرالرز وطاري تھا\_

''اُمِ فرواہمت سے گام لو۔'' بلال حمیداُس کے قریب آیا۔ ''انھوشاباش۔'' وہ تو زندہ لاش کی طرح بے حس ہو چکی تھی۔ بلال حمید نے اُسے کندھوں سے پکڑ کرصوفے پرلا کر ہیشا دیا اور پانی کا گلاس اُس کے ہوئٹوں سے انگادیا۔ دو چار گھونٹ پینے کے بعد اُمِ فروا کی حالت بہتر ہونے لگی تھی۔اس نے دونوںِ ہاتھوں سے اچھی طرح آئکھیں صاف کیس۔اُس کی بھیکی ارزنی پلکیس اب بھی

اس کے عارضوں برکانپ رہی تھیں ۔ستواں تاک سرخ ہو چکی تھی۔

'' أم فردا دنیا کی ہرمزامیرے تصور کے سامنے کم ہے لیکن اچا تک میرے اندرجنم لینے والے اجھے انسان نے مجھے گناہ کمبر ہ سے بچالیارتم معاف کر دومجھے۔''

'' دیکھیں آپ کے ساتھ ایسانا قاملِ معانی تھیل تھیل کھیلا گیا ہے۔ آپ کی پاک دامٹی کا شاید یقینا اللہ نے بھی ذمہ لے رکھا تھا تبھی تو آپ محفوظ جگہ پر ہیں۔اب آپ کوان حالات سے نبرد آ زما ہونے کا حوصلہ جا ہے۔'' کی مصطفل علی ہے است

''آپ مجھے میرے والدین کے گھر چھوڑ ویں۔'' وہ بمشکل کہہ یائی۔

" ابھی آپ ادھر ایں۔ حالات کنٹرول ہوجائیں۔ بہت سوج بچار کے بعد آگے برحنا ہوگا۔ اپنے والدین پرآپ ان برکی افنادنہ تو ٹیس۔ وہ بھی آپ کی طرح بھرجا کیں گے۔ آپ ہماراساتھ دیں، ہم آپ کی جہتری کے لیے ہیں۔ ان برکی افنادنہ تو ٹیس۔ کی مصطفیٰ علی اُم فردا کے سامنے بیٹھ گئے۔ "اُم فردا کیا پاآپ ہی ہمارے لیے میں بات ہمارے لیے میں کہت ہمارے کے وسیلہ بخش بن جا میں۔ ان ملک مصطفیٰ علی بھی کسی سے اس قدر منت ساجت والے لیے میں بات بہیں کرتے تھے۔ انہیں کیا ہوتا جا دیا تھا وہ خود جران تھے کہ اُن کے اندر بیا جا تک کیسی تبدیلیاں رونما ہمور ہی ہیں۔ اچھے بار بارخدا کی بیں۔ اچا تک سے دنیا کی آسانش انہیں بھی اور بے کشش کیوں محسوس ہور ہی ہیں۔ مجھے بار بارخدا کی وصدانیت یاد آ رہی ہے جو ہمارے ہرفعل سے واقف ہے۔ گواہ ہے ہمارے اعمال کا سمات پردوں میں جھپ کر بھی گناہ کر کیس دب ہرجگہ ، ہر کو موجود ہے۔ وہ ہمیں در گھا ہے۔ روزِ محشر جب اُس رب کی چپ ٹو نے گی تب کوئی بناہ گاہ ہمیں قبول نہیں کرے گا۔ وہ ہم سے ایسا منہ موڑے گا کہ ہمیں در کھنا بھی پند نہیں کرے گا تب وہ سمات روز ن بھی بند ہوجا کی جن کے بیچھے جھپ کر ہم گناہ کیو بردی بہادری ہے کرتے کھرتے تھادروں نے ہمیں خاموش ہیں در کھنا رہنا تھا۔ "بیانی بیس۔" بوال جمید نے گلاس ملک مصطفیٰ کی جانب بردھایا جوانہوں نے ہمیں خاموش سے در کھنا ہو ہیں بردی بہادری ہے کرتے بھرتے تھادروں نہیں۔ اُم ہمیں خاموش سے در کھنا رہنا تھا۔ "بیانی بیس۔" بوال جمید نے گلاس ملک مصطفیٰ کی جانب بردھایا جوانہوں نے ہمیں خاموش سے در کھنا رہنا تھا۔ "بیانی بیس۔" بوال جمید نے گلاس ملک مصطفیٰ کی جانب بردھایا جوانہوں نے



خاموثی سے پکڑلیااور پورا گلا*س ختم کر*ویا۔ اُم ِفروا پہلے ہے پچھے بہتر فیل کرر ہی تھی۔ ملک مصطفیٰ ملی اُس کی بہتر حالت و کھھ کر بولے۔

'' مراد ولا میں آپ کے لیے ایک گھر کا انتظام کردیا ہے۔ وہ ایک چھوٹی می انیکسی ہے۔ فی الحال آپ وہیں شفٹ ہوجا کمیں۔اس کے بعد فیری ہے بھی نمٹ لیتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے دعدہ کرنا پڑے گا آپ اپنے پیزنمس کو پچونہیں بتا کمیں گی بلکہ ہمیشہ کی طرح خوش خوش اُن ہے لیس گی۔''

''آپ دہاں شفٹ کیوں ہوئیں؟ یہ بات بلال سنجال کے گااور مولوی صاحب کو بھی مطمئن کردےگا۔ یہ انہیں بتادے گا کہ اس نے میری فیکٹری میں جاب کرلی ہے۔ یہ فیکٹری ملک مراد ڈیئری کے نام سے کائی معردف ہوچکی ہے۔ اس میں اسٹنٹ سپر وائز رتعینات ہو چکا ہے اور گھر بھی کمپنی کی جانب سے ملاہے۔ اِس لیے ہم دہاں شفٹ ہوگئے ہیں۔آپ بھی یہی بتائے گاا ہے گھر والوں کو۔اگرآپ میری بات سے مطمئن نہیں ایس جو جس طمئن نہیں ایس کے ویسائی ہوگا۔''

" بجھے اب کسی پراغتبار نہیں رہا۔ کیا پتا اِس بار بھی آپ میرے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوں؟" اُم فروالکڑی

کی طرح سخت زبان کو بمشکل ہلا یائی۔

'' ''نبیں '''بین '''بین ''''بین '''بین نظمی ہوئی ہے اب ایسا کچھنہیں ہوگا۔اُم فرواتم یقین کرومیری بات پر۔بس ایک مرتبہ تم محفوظ ہاتھوں میں چلی جاؤ ، اِس کے بعد میں مرتبھی جاؤں تو کم از کم مجھے تمہاری فکر تونہیں ہوگ۔'' بلال حمید نے اُمید بھری نگا ہوں سے ملک مصطفیٰ علی کی طرف دیکھ کراُم فروا ہے کہا۔ وہ اُٹھ کر بیڈروم میں جانے گئی۔ تو ملک مصطفیٰ علی نے اُسے لکارا۔

'' آپ اپناسامان پئی کرکیس، شام کو میں ٹرک بھیج دوں گا۔ ساتھ لیبراور دو گن مین بھی ہوں گے۔ آپ آج ہی لال حویلی شفٹ ہوجا کمیں تو بہتر ہے۔'' اُم فروانے اثبات میں سر ہلا یااوراندر چلی گئی۔

''الله تیرا صدشکر ہے۔ایک مرحلہ تو کے ہوگیا۔'' بلال حید زمین پرسجد کے میں گر گیا۔ جب اُس نے سجد ہے سے سراٹھایا تو اُس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔وہ فرش سے اٹھااور ملک مصطفیٰ علی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ملک صاحب میں کیمے آپ کاشکر ریادا کروں۔''

'' بلال بیسب مجھاس نیک لڑی کی مجہ سے خدا کے تھم سے ہوا ہے ۔ اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں۔ ہاں بلال تم یہاں سے شفٹ ہونے کے بعدا ہے موبائل کی سم تبدیل کرلو۔''

''' ''لجی بہتر۔'' بلال حمید نے دیکھا اُم فرواا پی مخصوص جگہ پرجائے نماز بچھائے عصر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ '' ملک صاحب آپ نے جو پچھ میرے ساتھ کر دیا ہے میاحسان میں تمام عربیں اُتار پاؤں گا۔کوئی کسی کے اب دیند سے '''

سے انا بیل مرتا۔
'' شکریداداکرنا ہے تو اس نیک لڑکی کا اداکر و جس کی پاکیزگی دیکھ کرمیرے اندر براانسان مرکیا۔ میں قطعی
اس بات سے لاعلم تفاہ میں تو اس بات سے لاعلم تفاکہ میرے اندر کی بے شار پرتوں میں آخری پرت کے اندر
کوئی صالح نفس براجمان ہے۔ میں غافل تھاس اُس سے۔ جس کو اِس لڑکی نے جگایا۔ اس لڑکی کے ہم دونوں
مقروض ہو بچے ہیں۔ بلال تمہارے ساتھ بھی بہی ہوا۔ تم اُم فرواکو لائے کس ارادے سے تھے اور جب تم نے
خداکی جمتیں سے گند ھے پُرنور چرے کو دیکھا تو تمہارا ارادہ خود بخو دبدل کیا۔ تم ایپ کیے پرشرمندہ ہوئے۔



ا حساس ندامت نے تہمارے اندر بے چینی بھردی۔ بلال میں سمجھ سکتا ہوں تب تم بل بل کی موت مرے ہو گئے۔ تمہارے مغیر نے تمہیں کمی ساعت چین نہ لینے دیا ہوگا تم نے بہت اچھا کیا مجھ پر بھروسہ کر کے، بلال تم درست کہتے ہو۔ انسان کوبھی ند بھی نہایت مجبوری کی حالت میں کسی ند کسی پراعتبار کرنا بی پڑتا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے بھی کوئی نیکی کمال ۔'

'' ملک صاحب ہماراا تفا قالمنا خدا ہی کے علم سے تھا۔ آپ بھی میرے لیے دعا کرتے رہیں۔اب اُم فروا

جھے معاف کروے۔

''بلال اُس کے ساتھ تو بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے۔اب اگروہ معاف کرتی ہے توبیاُس کی اعلیٰ ظرفی ہوگی۔''' ملک صاحب آ بِ بہت تھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں آ پ کے لیےاچھی می چائے بنا کرلاتا ہوں۔''

"بلال تين كب بناكرلانا\_"

" جائے بی کر پھر مبحد میں عصر کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔" بلال حمید نے بیڈروم کے دروازے کے قریب جا کر دیکھا۔ اُم فرواسجدے میں گری ہوئی تھی اس کاجسم ہولے ہولے ارز رہا تھا اور اُس کی سسکیاں کمرے کی سو کوار خاموشی کومزیدا واس کررہی تھیں۔ بلال حید کجن میں جائے بنانے چلا گیا۔ اُس نے جائے کا یائی چو لیے پر رکھاا درٹرالی میں کپ لگانے لگاتھوڑی دیر بعدوہ جائے کی ٹرالی لیے لا وَرَجْ میں آ عمیا۔ جہاں ملک مصطفیٰ علی ٹا تگ پر ٹا تگ رکھے گہری سوچ میں ڈویے ہوئے تھے۔اُن کی گہری براوکش آ تکھوں میں اُلجھاؤ کھرے بھنور ا مجرڈ وب رہے تھے۔ بھاپ اڑائی جائے کی پیالی بلال حمیدنے اُن کی طرف بڑھائی۔وہ چونکے۔

" شکر ہے۔" وہ محونث محونث جانے چنے لگے۔ دوسری بیالی بلال حمیدا تھائے اُم فروا کودینے بیڈروم میں چلا

آیا۔وہ ابھی تک تجدے میں تھی۔

"أم فروايه چائے رکھ د ہا ہوں۔" بلال حمید نے سائیڈ بیبل پر پیالی رکھتے ہوئے آہے پر چے ہے ڈھک دیا۔ اب وہ اُے فرو کہنے ہے بچکیانے لگا تھا۔ اس ونت وہ اُس کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ جائے رکھ کر وہ جلدی ہے باہرآ گیااورائی پیالی اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھ گیا۔

رات کو ہی بیلوگ مراد ولا کی وو کمروں کی الیکسی میں شفٹ ہو گئے تھے۔اُم فروانے صرف اینے جہز کا سامان اٹھایا تھا دہاں ہے۔ باتی سامان اُس محص کا تھاجس نے پچھ عرصہ کے لیے بلاک حمید کو یہ گھر دیا تھا۔ جاتے ہوئے بلال جمیدنے گھر کی جابیاں ہمسائے کودے دی تھیں کہ عضرنا می کوئی لڑکا آئے تو اُسے دے دینا۔

یہ بے حد خوبصورت اسٹامکش انیکسی تھی۔ جو مراد ولا کے رہائشی ایر یا کی بیک پڑتھی۔مراد ولا میں ایسی پانچ ائیکسیاں تھیں۔اکٹر ملک عمارعلی اور ملک مصطفیٰ علی کے دوست یا با با جان کے قریبی جانبے والے لا ہورشہر میں میمان آنے والوں ووستوں کے لیے مخصوص تھیں۔ یہاں پر اکثر کوئی نہ کوئی آ کر مخبرتا تھا۔ جمی انیکسیال فرعیشڈ تعیں ۔ ضرور باتِ زندگی کی تمام سہولیات ہے آیا ستہ۔ فی الحال اُم فروانے سامان اسٹور میں رکھوا دیا تھا۔ اپنی ضرورت کی چند چیزیں اس نے بیڈروم میں رکھ لیکھیں ۔ مبح فجر کے وقت وہ یہال پہنچے تھے۔ ایک بیڈروم انٹرنس کے کوریڈور کے ساتھ تھا۔ سامنے بواسا ہال، وائیں سائیڈ پرایک اور بیڈروم اور استور



روم تھا۔ ہال کے فرنٹ پر یُو شیپ اسٹانکش کچن تھا۔ باہر چھوٹا سالان تھا۔ جس کے تین اطراف کانی او نجی روکری تھی۔ لان مومی پھولوں ہے بھرا ہوا تھا۔ مخمل جیسی ہموار گھاس بہت بھلی معلوم ہور ہی تھی۔ انٹرنس کے چھوٹے ہے برآ مدے میں اور ہال میں گلاس ونڈ و کے قریب انڈر پلانٹ بودے خوبصورت مملوں میں رکھے ہوئے تھے۔ جنہیں دیکھ کرطبیعت فریش ہوجاتی۔

جب وہ پنچے تو تھوڑی دیر بعداُمِ فروا نے وضو کیا اور فجر کی نماز ادا کرنے لگی۔ بلال حمید باہر ہے درواز ہ، لاک کرتالال حویلی کی مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جہاں لاؤڈ اسپیکر پر دعوت ِنماز دی جار ہی تھی کہ فجر کی نماز ک مند کی مرب ناجھ سانچ

جماعت کھڑی ہونے میں یانچ منٹ ہیں۔

جب بلال حمید مبحد میں پہنچا تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی ،صرف دو مفیں تھیں۔ بلال دوسری صف میں کھڑا ہوگیا۔ جماعت کے اختیام پر بھی مزارعوں ، ملاز مین اور بچے آ ہستہ آ ہستہ مسجد سے نکلنے لگے۔ سبھی گزرتے ہوئے ایک نگاہ بلال حمید پرضرورڈ التے ۔ شایداُن لوگوں نے سوچا ہوگا کہ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ یا ہوگا۔ یا انگیسی میں تفہرا کوئی مہمان ہوگا۔ اس وقت بلال حمید مسجد میں تنہارہ گیا تھا۔اُس کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں ،اُس کی ذات مقدس کے سامنے اسمنے ہوئے تتے ۔ پھروہ تجدے میں گراگریہ وزاری سے خدا سے اپنے گنا ہوں کی معانی ما تکنے لگا۔ وہ سسک رہا تھا۔

" مالک تو میرے لیے مجھے بہتر کردے۔ تجھ سے بچے دل کے ساتھ اپنے گنا ہوں کی معانی کا طلب گار ہوں۔ مالک! تو میری مدوفر ماتا کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہ کرسکوں۔ تیرے تابعدار، فرما نبردار بندوں میں شامل ہوجاؤں۔ رب سوہنے اس خطار کار بندے کو معاف فرمادے۔ ایک لڑکی کی بابت تو نے مجھے تو بہطلب کرنے والوں کی صف میں لاکھڑا کیا۔ مولا! رب کا گنات میری تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔''

و وں سے ہیں و سرمید و ریک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی خطاؤں کی معافیاں مانگار ہا۔اباس کا دل ''دامت کے آنسوؤں کے بعد کافی ہلکا ہو چکا تھا۔وہ خود کو بہت بہتر پار ہاتھا۔وہ اٹھارومال سے چہرہ صاف کیا اور 'آ ہت روی ہے چلنا ہوا مسجد ہے ہا ہرنگل آیا۔ایک ہاری اپنے بیلوں کو ہانگنا ہوا اُس کے قریب سے گزرا۔ یہ مسجد لال حولی کے رہائش احالیے کے ہا ہر کھیتوں کی طرف تھی۔

بیلوں سے گلے میں رہی گھنٹیوں کی پُرسوز آ واز کا نوں کو بہت بھی معلوم ہورہی تھی۔ وہ لڑکا اپنی ہی تر نگ میں ماہے گا تاجار ہاتھا، بہت او خی آ واز میں۔ وہ کھیتوں کی جانب بڑھ رہاتھا۔ اب وہ بہت دورنگل چکا تھا۔ اُس کی سریلی آ واز اور بیلوں کی گھنٹیوں کی آ واز ال کراپ بھی بلال حمید کی ساعتوں کو چھورہی تھی۔ صبح کا ذب کی ترال سپیدی بڑھ رہی ہی بر پھورت ، خداوند قد وں کی ثنا خواہی کررہے تھے۔ درختوں کے چول سے جھا نکتے جب پچکی نیند میں اپنے پرکھولتے تو ایک پُرسرار ارتعاش چھیلی چلا جا تا، تب اُن سب کی ملی جلی خوشی کی چچا ہٹ خوبصورت روھم کا تاثر پیش کرتی تھی۔ قد رہت کے حسن کا پھیلی چلا جا تا، تب اُن سب کی ملی جلی خوشی کی چچا ہٹ خوبصورت روھم کا تاثر پیش کرتی تھی۔ قد رہت کے حسن کا پیش کری خوبصورتی ہے اس کا نیات بنانے والے مالک کا صد شکر اوا کررہے تھے۔ کئویں کے دہت کو اپنی گورٹ اہٹ وورے ساتی کی ۔ اس وقت پورالا ہورخوابِ خرگوش کے مزے لے رہاتھا۔ کین لا ہور رہی کے پیش علاقہ میں اپنے شوق کے لیے بنایا گیا، گاؤں مرادولا میں صادق کی پہلی کی پھوٹے کے ساتھ ہی جا گیا۔ کی خاندرونی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اپنی شناخت کروا کر وہ گیٹ کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اپنی شناخت کروا کر وہ گیٹ کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اپنی شناخت کروا کر وہ گیٹ کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اپنی شناخت کروا کر وہ گیٹ کے اندرونی گیٹ کی جانب بڑھا۔ اپنی شناخت کروا کر وہ گیٹ کے اندر



داخل ہو گیا۔ دربان نے خوش سے مصافحہ کیا۔ ملک مصطفیٰ علی نے بھی دونوں کیٹوں کے دربانوں کو بتا دیا تھا کہ بلال حميد ميرادوست باوروہ كھ مدت كے ليے يہيں يرانيكسي نمبرتين ميں رے گا۔ بلال حميد حو بل كے مردان خاینہ ہے گزرتا ہوا انیکسی نمبرتین کی جانب بڑھنے لگا۔ تارکول کی براوکش سڑک ہے گزر کروہ انیکسی کی طرف آ یکیا۔ اُس نے لاک کھولا اور اندر واخل ہوگیا۔ گھر میں ایک ہو کا عالم تھا۔ مہری خاموثی سے بلال حمید کو م مراہٹ محسول ہونے لگی۔ اُس نے ہال کی تمام کھڑ کیوں کے پردے اطراف میں کردیے، جہاں ہے اِس الیکسی کے لان کا دیو بہت خِوبصورت دکھائی دے رہاتھا۔ وہ دیے قدموں بیڈر دم کی طرف آیا تو اُم فروا کری پر من بيهمى قِرِ آن پاک پڑھ رہی تھی۔ وہ الٹیے پاؤں داپس مزااور پکن میں چلا گیا۔

مچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ برتنوں والی کیبنٹ میں ضرورت کے تمام برتن موجود تھے۔ دوسری کیبنٹ میں مسالا جات جائے چینی آئل سب کھیڈیوں میں ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ شایداً م فروانے مجرکی نماز کے بعد پچن کا سامان ترتیب ہے رکھ دیا تھا۔ اِس وقت بلال حمید کا دلِ جائے پینے کو جاہ رہاتھا۔ فریج میں دودھ وغيره موجود تفا-اس نے چو کہے پر پائی چڑھا دیا۔ دودن پہلے ہی تو وہ گھر کا تمام راش لا یا تھا، جوآتے ہوئے وہ ساتھے لے آیا تھا۔ بلال حمید نے دو کپ جائے کے بنائے ٹرے میں رکھے اور ہال میں آ گیا۔ أم فروا أے وکھائی نے دی۔ وہ بیڈروم میں ہی آ گیا۔ یہاں بھی وہ نہیں تھی۔شاید واش روم میں ہو۔ اُس نے گلاس نیبل پر ٹرے رکھ دی ۔ تھوڑی دیر بعیدوہ واش روم سے نکلی۔ بلال حمید نے اُس کی سوجی ہوئی آ تکھوں کی طرف دیکھا۔ اُے لگا جیسے اُس کے دل پر کمی نے گھونسہ مار دیا ہو۔ اُس کی آئکھوں کے پوٹے سوجے ہوئے تھے۔ کافی دیر تک دہ روتی رہی ہوگی۔ بلال حمید کے دل کو جیسے تھی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔

''اُم فروا چائے لے لو۔ روزانہ تم مجھے چائے بنا کر پلاتی ہو، سوچا آج میں تہمیں، اپنے ہاتھوں سے جائے منا کر پلاؤں۔'' اُم فروانے کوئی جواب نہ دیا، نہ ہی اُس نے بلال حمید کی طرف دیکھا۔ وہ بیڈ کور کی ساؤمیں درست کرتے ہوئے بیڈکشن تر تیب سے رکھنے گی تھی۔ وہ یوں ہی پلٹی بلال حیداً س کا اُداس چہرہ دیکھتے ہوئے پھر بولا۔" أُم فروا چائے مختندی ہور ہی ہے۔' اُس نے خاموشی سے جائے کا کپ اٹھایا اور بیڈر پر جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں خاموشی سے جائے بیتے رہے۔ بلال حید کواس خاموشی سے تھبرا ہے محسوس ہونے لگی تھی۔

'' أم فروا ابھی تک تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔'' وہ کری ہے اُٹھ کراس کے قریب بیڈیر آ کر بیٹھ گیا۔ اُم فروانے لحہ بھرے لیے شکوہ بھری نگاہوں ہے بلال حمید کی طرف دیکھا اور دوسرے کیے گرم گرم بھاپ اڑاتی چاہئے پرنظریں مرکوز کردیں۔اتنے دن ساتھ گزارنے کے دوران ایک مرتبہ بھی اُمَ فرواکے چبرے پر ہاکا ساتناؤ بھی نہیں آیا تھا۔ وہ جب بھی بلال حمیدے ہاتیں کرتی لگنا اُس کے منہ سے بھول جھڑر ہے ہیں۔

'' أم فروا مجھے جواب دو۔'' وہملتجیانہ کہج میں اُسے و مکھار ہاتھا۔

"ا تناكيكه آپ نے ميرے ساتھ كرديا اوراب جاہتے ہيں كدميں آپ كومعاف كردول \_" "أم فرواميں مانتا ہوں مجھے بہت بڑی بھول ہوئی ہے۔ اگرتم مجھے معاف کردوتو تمہاراا یک اوراحسان

ہوگا مجھ پر ۔ خدا بھی تواپنے بندوں کومعاف کردیتا ہے نال۔'

''ہوں خدامعاف کر دیتاہے کیونکہ وہ خداہےاور خداہے نیازہے۔''

'' توتم مجھے معاف نہیں کروگی؟''اب وہ بناجواب دیے خاموثی سے جائے پٹی رہی۔ بلال حمید نے محسوں



کیا اُم فروااُس کی طرف نہیں دیکھر ہی تھی۔وہ جائے گی چسکیاں بھرتی رہی۔ ''آپ آج مجھے میرے میکے چھوڑ دیں۔'' ''اُمِ فرواا بھی تم وہاں کیسے جاسکتی ہو۔'' ''کیوں نہیں جاسکتی ؟''

'' میں تمہیں منع نہیں کرر ہالیکن تم اپنی حالت و کھوتمہاری آئیمیں سوبی ہوئی ہیں۔ چہرے رغم کے پہاڑا تر آئے ہیں۔ وہ لوگ پریشان ہوجا میں گے۔ تمہاری طرف سے کئی خدشات اُن کے ول میں آتھیں گے۔ کئی سوال تم سے پوچھے جا میں گے۔ اگر آئیمی و رائی بھی بھنک پڑئی تو اچھائیمیں ہوگا۔ وہ لوگ پریشان ہوجا میں گے۔ تمہاراسا منا کرتے ہوئے میں گھبرار ہا ہوں۔ مولوی صاحب اور بے بے بی کا سامنا کیے کر پاؤں گا۔ میں مولوی صاحب جیے ٹریف انفس تحفی کے سامنے کیے کھڑا ہو پاؤں گا۔ آم فرواتم اُن سے فون پر بات کر لوگیکن ایسا ویسا آئیمیں پچھ نہ بتانا۔ و کھوتم تو پریشان ہو ہی گراب آئیمیں پریشان مت کرو۔ اچھی لڑی خدا ہے میں نے ایسا ویسا آئیمیں پچھ نہ بتانا۔ و کھوتم تو پریشان ہو ہی گراب آئیمیں پریشان مت کرو۔ اچھی لڑی خدا ہے میں نے سے ۔ آم فروائم ہیں وی تعداد ہے شرمندگی کا احساس سے ۔ آم فروائم ہیں انسان میں ابھا۔ یہ انسان کی جانب آنا چا بتا ہوں۔ ابرا ہوں گا جانسان مورح میں اٹھا۔ میں ابھا۔ میں ابھا۔ یہ انسان کرایا۔ آئی کا جانب آنا چا بتنا ہوں۔ اسلام کی کا جانسان میں اٹھا۔ ایسان کی تعداد ہے تھے۔ آئی کی وعوت میں اٹھا۔ میں ابھا۔ یہ انسان کی ایسان کی جانب قدم براھانا چا بتا ہوں۔ بار بار کہوں گا دی درب سے روشناس کرایا۔ آئی کا ہر جگہ، ہم لمحہ ہونے کا یقین میرے اندر پختہ کیا۔ اگر تم بچھے معاف نہیں کردگی میں اسے دوشناس کرایا۔ آئی کا ہر جگہ، ہم لمحہ ہونے کا یقین میرے اندر پختہ کیا۔ اگر تم بچھے معاف نہیں کردگی دائی ہیں۔ اندر پختہ کیا۔ آئر تم بچھے معاف نہیں دور گر بدل حمید نے سورۃ آل عران کی آیت نمبر 20 آم فروائے سانے پڑی۔ (ترجہ) اورتم میں سے لوگ بھی ہونے چا ہیں جو نیکی طرف بلا میں اور انجھے کام کرنے کو کہیں اور کرے کا موں سے روکیں اور میر میں۔ لوگ مراد کو کہیں اور کر میں اور کہیں اور کر میں گور کی میں۔ اندر کہیں اور کر کی کاموں سے دو کیں اور کہیں اور کر مراد کو کہیں اور کر مراد کو کہیں ہوئے چا ہیں جو نیکی طرف بلا میں اور انجھے کام کرنے کو کہیں اور کر مراد کی موں سے دو کیں اور کر میں۔ اندر کیک کی گورٹ کو کہیں اور کی میں۔ کیک کی گور کی میں۔ کیک کی گور کی میں کی کی گور کی کی گور کی کی ہوئے جانب آئی کی گور کی کی کی کی گور کی کی گور کی کر کی گور کی کر کی گور کی کی گور کی کر کی گور کی گور کی کر کی کی گور کی کر کر کی کر کر

اُم فروائے تب ایک نگاہ بلال حمید پرڈالی،اُس کی آئیسیں سے بول رہی تھیں۔ ''تم مجھے ایک مرتبہ معاف کردو۔ میں سدھر تا جا ہتا ہوں ہم مجھے نیکی کی طرف آنے کی دعوت تو دو۔'' وہ اُمِ

فروا کے جواب کا منتظرتھا۔لیکن اس کی چپٹبیں ٹوٹ رہی تھی۔ بلال حمیدنے اُس کی خاموثی پرصبر کرتے ہوئے ً بات آ گے بڑھائی۔

'' میں اور ملک صاحب آج فیری کی طرف جائیں گے۔ اُس کے چار لاکھ بھی واپس کرآؤں گا اور ملک صاحب اُسے سمجھا بھی دیں گے۔ اُس کی طبیعت خوب اچھی طرح صاف کرے آئیں گے۔ اب ذراسنجل کررہے۔ اگرائیں نے اییاوییا پچھر نے کی کوشش کی تو ملک صاحب اپنے ہی طریقے سے اُس سے نمٹ کیں گے۔ ورنہ وہ اپنے انجام کی خود ؤے دار ہوگی۔ اس عورت نے جھے اس گناہ آلود زندگی کی طرف راغب کیا تھا۔ میں تو اپنے تایا اور اُس کے بیٹوں کے مظالم سے نگ آ کر یہاں نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ فیری نے اپنے میرا برین واش کیا کہ اچھائی برائی کا فرق ہی میرے اندر سے مٹ گیا۔ بغیرسوچ میں اُس عورت کے اشاروں پر چلیاں ہا۔ اُم فرواتم جیسی پاک لڑی کے قابل میں تو بھی ہوہی نہیں سکتا، نہ پہلے تھا نہ بی اب ہوں۔ میرے جم کا چلاار ہا۔ اُم فرواتم جیسی پاک لڑی کے قابل میں تو بھی ہوہی نہیں سکتا، نہ پہلے تھا نہ بی اب ہوں۔ میرے جم کا ایک رواں گنا ہوں میں تھڑا ہوا ہے۔ میں تو اس سوچ تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ میرے جیسا غلیظ تھی تمہاری

طلب کرے۔'' بلال حمید کی آواز اس کے اطراف بازگشت بن کر بگھرر ہی تھی۔اُسے کا نوں سے پچھ سنائی نہیں وے رہا تھا۔ بس کان سائیں سائیں کررہے تھے۔ وہ اُم فروا کی جھکی آئیسیں دیکھتا رہا بلال حیدا پنا آبلهٔ ول کیے چرکراُم فرواکودکھا تا جس میں اس کے لیے پاک جِذَ بے سیک رہے تھے۔وہ اُم فروا ہے بحر بیکرال کی وسعتوں سے بھی بڑھ کرمجت کرتا تھا۔ ایس محبت جس میں کسی بھی قتم کی ریا کاری یا جھوٹ شامل نہیں تھا۔ بلال حمید برطرح سےاسے خوش دیکھنا جا ہتا تھا۔وہ اس کی خاطر ہر سزا کے لیے تیارتھا۔بس اُم فروا پر کوئی آ بچ نہ آ ہے وہ یمی سوچتا رہتا تھا۔ اسے ہرطریقے سے فیری ہے بچانا جا ہتا تھا۔ دروازے پر دستگ ہو گی۔ بلال حمید کی سوچوں کی پٹاری بھرتی چلی تئی۔وہاٹھااوردروازے کی طرف بڑھ گیا۔''السلام وعلیکم جی!''

"ميحويلى سے آپ كاناشية آيا ہے۔ ''إس كي ضرورت تونبيس تهي \_

''جناب ملک صاحب کا حکم ہے! آپ کا ناشتہ کھا ناحویلی کے اندرون خانہ ہے ہی آئے گا۔ جناب میرا نام نفرِ اللہ ہے۔ چھوٹے ملک صاحب نے مجھے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ بازارے پچھ منگوا نا ہوتو ہتا دیا کریں۔لال حویلی کے پہلے گیٹ کے سامنے سڑک کراس کر کے بالکل میں پر سپر مارکیٹ ہے۔روزانہ منے دس بج میں سوداسلف کینے جاتا ہوں ،آپ بھی بتادیا کریں۔'

"نفرالله بھائی بہت شکریہ۔" بلال حمیدنے اُس کے ہاتھ سے ناشتہ کی ٹرے پکڑلی۔

" بال-" وه والبس چلا گيا۔

بلال حمید در وازہ بند کر کے اندرآ گیا۔ ہال کے سینٹر ٹیبل پر اُس نے ٹرے رکھ دی۔ اوپر سے ٹرے پوش ہٹایا تؤیرا تھے، انڈے ، حلوہ پوری اور تھر ماس میں جائے۔ بلال حمیداً م فروا کے بیڈروم میں آھیا۔ '' أم فروا ملك صاحب نے ناشتہ بھوایا ہے، آ جاؤ ناشتہ كرلو كل سے تم نے پچھ نہيں كھایا۔'' '' مجھے بھوک نہیں ہے۔''بلال حمید کی طرف دیکھے بغیرہ ہ بولی اور ہاتھ میں پکڑی سیج پڑھتی رہی۔ '' تھوڑا سا کھالو۔ خدا کے رزق کے لیے انکارنہیں کرتے۔اٹھوشاباش گرم گرم ناشتہ ہے ٹھنڈا ہونے پر بدمزه ہوجائے گا۔''وہ دیسے بی بیٹھی رہی۔

'' أُم فرواتم خود بى تو كہتى ہو۔ شوہر كى برجائز بات ماننى جا ہے۔ ميں تمبارا شوہر ہوں ناں۔''وہ أم فروا كے نزدیک آگیا۔ اُس نے اثبات میں پلکوں کو جنبش دی۔

' پھراُ ٹھ جا دُاور باشتہ کرلو۔''وہ خاموثی ہے بلال حمیدے پیچیے ہال میں چکی آئی۔جوبیک وقت ڈرائنگ روم، لیونگ روم، لا وُرنج کے لیے استعال ہوتا تھا۔امپورٹڈ قیمتی قالین پروہ سنجل سنجل کر پاؤں رکھتی صوفے پر آ کر بیٹے تھی۔ بلال حمید کچن سے پلیٹی جائے کے کپ لے آیا۔ بلال حمید نے بیبل مزید قریب کھسکالیا اور اس كوا مين سائية والصوف يربينه كيا-

"شروع كرويه

"" پیسے" بلال حید نے بیار ہے اُس کی طرف دیکھا۔اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے بلیٹ میں ایک پوری



اورتھوڑا ساحلوہ ڈال لیا۔ ملک صاحب نے اتنا ڈھیرسارا ناشتہ جمجوادیا ہے۔ ہم دوہی تولوگ ہیں۔ 'اس نے کوئی جواب نہ دیا تب وہ بھی خاموثی ہے ناشتہ کرنے لگا۔اُ م فروا کوا پنا جھوٹا سا،صاف تھرا گھریاد آئٹمیا جہاں وہ تخت ہوش پر بینے کر بے بے جی اور اباجی کے ساتھ تاشتہ کیا کرتی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد اُم فروا برتن اُنھا کر پچن میں کے گئی۔ کافی سارا ناشتہ نیج عمیا تھا جواس نے فرج میں رکھ دیا۔ ناشتے والے برتن دھوکر انہیں خٹک کر کے ٹرے میں رکھ دیااوراُوپرٹرے پوٹی ڈال دیا۔وہ دوبارہ اپنے بیڈروم میں آگئی۔ '' اُم فروالان میں چلوگ ہے چھ دریتا زہ ہوا میں منصے ہیں۔'' وہ خاموثی ہے بلال حمید کے پیجھے لان میں چلی آئی۔ بیج کی کافی او نجی باؤنڈری تھی۔ لان میں لو ہے کی سفید کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ کیاریوں میں لگے رنگ بر منکے پھولوں میں کھوگئ جو ہواکی ملکی م سرسراہ ف سے ملتے ایک دوسرے کے گلے ال رہے تھے۔موسم بہت ا چھا ہور ہاتھا۔ آسان پرسفید سرمکی بادل استھے ہو گئے تھے۔ بادل تیزی سے مغرب کی ست بڑھ رہے تھے انہیں شاید کہیں اور جا کر برسنا تھا۔ پچھ تو قف بعد سورج بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا۔ وہ کافی دیر تک پھولوں کی کیار ایوں کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ بلال حمید سامنے چیئر پر بیٹھا پھولوں کے پاس ممضم کھڑی اُم فروا کودیکھتار ہا اس وقت وہ سوچ رہا تھا میں اس اچھی سی لڑگی ہے ہرگز قابل نہیں ہوں۔ فیری کا مسئلہ کل ہوجائے تو میں اس ہے سبکدوش ہوجاؤں گا۔میراسایا بھی اس پرنہ پڑے۔کوئی نیک اورشریف کڑکا اس کی زندگی میں بہار بن کر آ جائے۔ تب میں اُم فروا کو بحفاظت اُسے سونی سکوں جو بیچے معنوں میں اس کاحق دار ہونے کا اہل ہو۔ اس کی طرح نیک ہو۔ میں تواس کے لیے بنایا بی نہیں گیا۔اس کے لیے کوئی اور ہے انشاء اللہ وہ جلد آئے گا۔اللہ یاک خوداسباب پیدا کردےگا۔' ملک مصطفی علی ای طرف آ مے۔ د والسلام وعليكم ملك صاحب! " بلال حميد كعر ابوكيا-'' وعليكم السلام بلال كيسے ہو؟'' ملك مصطفیٰ علَی نے مصافحہ كرتے ہوئے بلال حميد كا كندها تضبيتها يا اور كرى پر بینه گئے۔" اور سناؤ کیسے ہو۔" ملک مصطفیٰ علی کی نگامیں بار باراً م فروا کی طرف اٹھ رہی تھیں جو پھولوں میں گھری ا پی اہمیت مزید بردھا چی تھی ۔ کوئی مسئلہ تو پیش ہیں آیا۔'' اپنی اہمیت مزید بردھا چی تھی کے کوئی مسئلی تو خفیف محوں میں پھراُ دھر دیکھا۔ اس وقت اُم فرواسفیدلہاس ''نہیں ملک صاحب۔'' ملک مصطفیٰ علی نے خفیف محوں میں پھراُ دھر دیکھا۔ اس وقت اُم فرواسفیدلہاس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اُس کی بڑی سیاہ آئیمیں ، اُن پڑھنیری مڑی ہوئی پلکیں ۔جنہیں وہ ہار پار جھپک ر ہی تھی ، بند ہونٹوں کے ساتھ وہ کھڑی بھولوں کے ٹھنڈے رنگوں سے اپنی آئکھوں میں تر اوٹ بسار ہی تھی۔اس کی اندرونی دلگیر کیفیت ہے کوئی آگاہیں تھا۔اس تکلیف دہ حقیقت نے تو اس کے حواس ہی تم کردیے تھے۔ اب بھی اس کی نم نم آ محصیں ہرا سال تھیں کہ اس کے ساتھ ہوکیا گیا ہے؟ اس کے اندرساون کی ابھا کن رُت جیسا جل تھل تھا۔ ووتو اپنے شوہر کی ہمراہی میں اپنے ایٹار اور اُس کی لاِرْ وال پرستشوں ہے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے بابل کے آگن کوخیر باد کہ کر اِن منزلوں کی جانب نگی تھی۔ لیکن بلال حمید نے اسے پستیوں میں دھیل دیا تھا۔ اُس نے مولوی ابراہیم کی بیٹی سے ساتھ کیا بھی تو بہت بُرا تھا۔ أس نے يہي تو سوچا تھااس بے تحاشا خوبصورت لؤكي كوجانور تماامير زادوں كي ہوس كي جينت چڑھا كرأس ڈائن نماعورت سے دس لا کھ بٹور لے گا۔ اُم فروا کے اندر آتش فشاں موجزن تھے۔ جن کی دراڑوں سے قطرہ و ما المراب المراب المار المار المار المرابي المربي المربي الماري الماري

\_WWW.PAKSOCIETY.COM

97 23-130

PAKSOCHTY.COM

اس کے روم روم سے شیسیں اُٹھ رہی تھیں۔ سچی بحبتوں کی متلاثی بن کروہ بلال جمید کی زندگی ہیں آئی تھی۔ وہ اُس کے برفعل سے بحروسا، سچائی وایما نداری چاہتی تھی۔ لیکن تہیں نہیں کردینے والی اُٹل حقیقت سینہ تانے اس کے برفعل سے بحروسا، سچائی وایما نداری چاہتی تھی۔ لیکن تہیں نہیں کردینے والی اُٹل حقیقت سینہ تانے اس کے بروی کوروں کی ۔اب بلال جمید کا چیرہ اس کی آئی ہوں میں ایسی چیجن پیدا کر رہاتھا جیسے گلے میں بھنسی ہٹری اُڈیت پہنچائی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی پھولوں پڑھیری ہوئی تھیں لیکن وَ بُن کہیں اور دھکے کھار ہا تھا۔ وہ اپنی مومی انگلیاں سفاک سے مروڑ رہی تھی۔ اُم فروانے اِس دوران ایک مرتبہ بھی پیچھے بیٹھے بلال جمید کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ ملک مصطفیٰ علی کی آئد ہے بھی بے خبرتھی۔ بڑے سے دو پٹے کا ہالہ اس کے شہابی چیرے کو اور پا کیزگی بخش رہاتھا۔ اس کڑی کی یا کیزگی کو کھی کراس کا نام لینے سے پہلے ہونٹوں کو آب زم زم دے سل دینا چاہے تھا۔ کیساتما شابنا دیا تھا بلال جمید نے اس کا۔

"ملك صاحب آب في ناشة بمجواني كايسي تكليف كا"

'' بلال تکلیف کیسی جمہیں میں نے دوست کہا ہے۔ یقینا تمہارے دل میں بھی سوال افستا ہوگا کہ میں تم پر
اتنا مہر بان کیوں ہوں۔ بلال تم نے جس نیک کام کااراد و کیا ہے اُس میں تھوڑا ساجھہ میں بھی ڈالناچا ہتا ہوں۔
اُمِ فروااکی غیر معمولی شخصیت ہے میں نے آج ہے پہلے ایسی نیک سیرت لاک نہیں دیکھی ۔ بانا کہ اُسِطے چہرے
اکثر دھوکہ بھی دے جاتے ہیں۔ میں نے بہت لوگوں گی آئکھیں غورے دیکھی ہیں۔ مجھے آئکھیں پڑھنے کا ہنر
آتا ہے۔ اُمِ فروا کی آئکھیں ایک بچی مومنہ والی آئکھیں ہیں بلال تمہارے ساتھ بھی تورہ دی ہے۔ تم نے
اس کی آئکھیں نہیں پڑھیں ؟''

'' ملک صاحب میں نے تو بس اس کے بارے میں اتناجا ناہے کہ دن کے بارہ گھنٹوں میں ہے آٹھ گھنٹے وہ سے اللہ معرفیشناں میت ''

عیادت الہی میں مشغول رہتی ہے۔'' دوس یہ اس اس بڑھ نے مراکزی سکھ

" كيااليي لڑى تمنے پہلے بھى ديلھى؟"

'' ''نہیں دیکھی ملک صاحب! شاید ہی وجھی کہ جس مقصد کے لیے میں اے لایا تھا۔ اے دیکھ کرمیراارادہ بدل گیا۔ میں اپنی ہی نظروں میں گرگیا۔ اس کی وجہ سے میں بدل گیا۔ میرے اندر کے کسی کوئے کدرے میں ایک اچھا انسان موجود تھا۔ اس نے اُسے اُن کہا حساس سے چمنجوڑ ڈالا۔ تب میں ایسے ہڑ بڑایا جسے کسی نے مجھے سوواٹ کا کرنٹ لگادیا ہو۔'' دھوپ کی صدت بڑھر ہی تھی۔ اُم فردا کب کی اندرجا پھی تھی۔ '' ملک صاحب اندر چل کر جیٹھتے ہیں۔ مجھے آپ سے مجھ مروری بات کرنی ہے۔'' وہ دونوں اندر کی جانب

بڑھنے گئے۔ '' میں بھی آج ای لیے فیکٹری نہیں گیا کیونکہ تہیں چند ہا تیں سمجھانی تھیں ہے بلاوجہ لال حویلی سے ہاہر نہ

للنايم نيم تبديل كرلى؟"

'''بی ہاں میرے پاس ایک دوسری سم بھی تھی۔'' ''' پھر بھی اصبیا طائم ان پر فون نمبرائینڈ نہیں کرو گے۔'' دونوں ہا تیں کرتے ہوئے ہال میں پینی گئے تھے۔ اُمِ فروا بیڈروم میں تھی اور درواز ہ بند تھا۔ ملک مصطفیٰ علی صوفے پر بیٹھ گئے۔ بلال حید فرت کے سے کولڈڈرنگ نکال لا یا۔ ملک مصطفیٰ علی نے اُس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا۔ بلال حیداُن کے سامنے بیٹھ کیا۔ لا یا۔ ملک مصطفیٰ علی نے اُس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ لیا۔ بلال حیداُن کے سامنے بیٹھ کیا۔ ''بلال یہاں پرتم بالکل محفوظ ہو۔''





'' ملک صاحب فیری ہے گیے جارلا کھ میرے پاس موجود ہیں۔ میں جاہتا ہوں وہ پہنے میں اُسے جلدی پہنجادوں۔''

کوئی انہیں اندر سے جھنجوڑ رہاتھا۔ اُن کی چوڑی پیشانی پر پسینے کے قطرے اُر آئے۔ بلال جمیدے اُم فروا کے متعلق سُن کر چر جب وہ اُم فروا سے ملے تو اچا تک سے یکسر وہ بدل گئے۔ تب انہیں خود سے پیزاری محسوں ہوئے احکامات برعمل کرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرسکنا تو اللہ کی بندی اُم فروا کو دیکھے۔ مولوی ابراہیم اور اُن کے جو احکامات برعمل کرے۔ اگر ایسا بھی نہیں کرسکنا تو اللہ کی بندی اُم فروا کو دیکھے۔ مولوی ابراہیم اور اُن کے بیٹے اساعیل کو دیکھے۔ متعقی پر ہیزگاروں کی بیٹھک میں جیٹھے۔ زاہدوں ، عابدوں کے پاس جا نمیں ، وہاں خدا ہوگا۔ اُن سے ملے انہیں محسوس کرے جنہیں ہم نہیں ویکھ پاتے لیکن وہ تو نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اُن کی موجودگی کی ہوگا۔ اُن سے ملے انہیں محسوس کرے جنہیں ہم نہیں ویکھ پاتے لیکن وہ تو نہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اُن کی خوشبو ہمارے اندھیرے دل کومنور کر جاتی ہے۔ ملک مصطفی علی کے بھی پچھا لیے جذبات تھے۔ '' بلال تم دو چارون رُک جاؤ۔ میں اپنے طور پر اُس عورت اور اُس کے پھیلے سلسلے اُس کی اپروج کا پا جذبات تھے۔ '' بلال تم دو چارون رُک جاؤ۔ میں اپنے طور پر اُس عورت اور اُس کے پھیلے سلسلے اُس کی اپروج کا چا

'' ملک صاحباً س کی پہنچ بہت دوردور تک ہے۔ کئی کوتو میں بھی جانتا ہوں۔ وہ سب بڑے بڑے سیاست دان، بیوروکر برنے ،معروف کمپنیوں کے مالکان، پولیس کے اعلیٰ افسران فیری کے تلوے چاشتے ہیں۔اب تک وہ منجھی ہوئی شکارن بن چکی ہے ہے جسمی لوگ اُس کی ڈھال ہے ہوئے ہیں۔اس لیے تو دندنا تی پھرتی ہے۔وہ خود منجھی ہوئی شکارت بن چکی ہے ہے جسمی لوگ اُس کی ڈھال ہے ہوئے ہیں۔اس لیے تو دندنا تی پھرتی ہے۔وہ خود

میں بردادم خم مجھتی ہے۔اس ملک کی ہاگ ڈورسنجا لنے والوں کی دجہ ہے۔'' ''میں اس عورت کے خلاف ثبوت اسٹھے کر کے اسے عبرت تاک سزا دلواؤں گا تا کہ آئندہ وہ کسی مجبورلڑ کی کوتباہ نہ کر سکے۔''اگر اس ملک کے کرتا دھرتا کہ بے لوگ ہیں تو اچھے لوگ بھی ضرور ہیں ۔کوئی تو الیی عورت کو اس

کے انجام تک پہنچائے گا۔'' ''ملک صاحب خدا آپ کوہمت دے۔'' ''بلال اُم فروا کا خیال رکھنا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بغور بلال حمید کی طرف دیکھا۔ ''بلال اُم مِن فروا کا خیال رکھنا۔'' ملک مصطفیٰ علی نے بغور بلال حمید کی طرف دیکھا۔ (عشق کی راہدار یوں میں،زندگی کی سے بیانھوں کی چیم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی اگلی قسط،انشاہ (عشق کی راہدار یوں میں،زندگی کی سے بیانھوں کی چیم کشائی کرتے اِس خوبصورت ناول کی اگلی قسط،انشاہ

الله آئده ماه طاحظه يجي)

59 000





اس کی ساس نے بالکل درست کہا تھا کہان کی دونوں بہوؤں نے اپنی اپنی تعلیم مسرال آ کری ممل کی تھی جمروہ میاہم بات فراموش کر مکئیں کہان دونوں کے شوہر يبيل كراچي ميسيشل عقاوردا مدے مخے قدمے جب جہال ضرورت ہو .....

## باؤس وا نف اورور کنگ و مین کی زندگی کا فسانه، ناولٹ کی صورت

" شارب! "ای نے محورا۔ ''ہاں چلاو گی، تحریک بھی جلاؤں گی۔ میں لرسكتي مول اور، اور مرجعي على مول-''شاباش کیا تقریر کی ہے۔ میں لڑھکتی ہوں اور

لژابھی سکتی ہوں۔''وہ آیک مرشہ پھر بولا۔ ''لڑا تو نہیں سکتی البتہ مار سکتی ہوں اور وہ بھی حمہیں ۔" وہ اس کو مارنے کے لیے اتھی الیکن

شارب كہال آسانى سے ہاتھ آنے والاتھا۔ وہ خود ہی اے نہ پکڑیائی اور سامنے بڑی تیائی سے تفوکر کھا کروہیں بیٹھ گئے۔دل جوویسے ہی رونے یرآ مادہ تھا،اس ذرای تھیں نے کام آسان کردیااور

وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ " تہنیت بیٹا کیا ہوا؟ کیازورے چوٹ لگ می

ے۔"ای فورای قریب آسٹیں۔شارب بھی دوڑا

"كما بواءكما بوا؟" " کچھ نبیں ہوا، ہوگا کیا، مرول کی نبیں۔" وہ بس میں نے کہدویا کہ بیمکن نہیں ہے۔ تہنیت ل جهنجلار بي تقى -إساين اي يرغصه آر باتفا-'' بیشادی نہیں ہوسکتی۔'' شارب نے کاریٹ پر لیٹے لیٹے ہانک لگائی۔ 'تم تو چپ ہی رہو۔'' تبنیت کا ہاتھ شارب کی

طرف برمها، وه چوکنا تها، فوراً بی دوسری طرف

''ایک تو میں تمہارا ساتھ دے رہا ہوں اور تم .....احسان فراموش ـ''اس نے تہنیت کے غصے کو

وسے مددی ورخواست کی ہے۔ نہیں جاہے مجھے کسی کا احسان۔ میں خود اپنے

الله العالية على المارية کرو چیف جسٹس اور وکلاء کی طرح کامیاب تحریک چلاؤ، شاباش۔" شارب نے اس کی بات کا منت ہوئے کمی تقریر کرڈالی۔





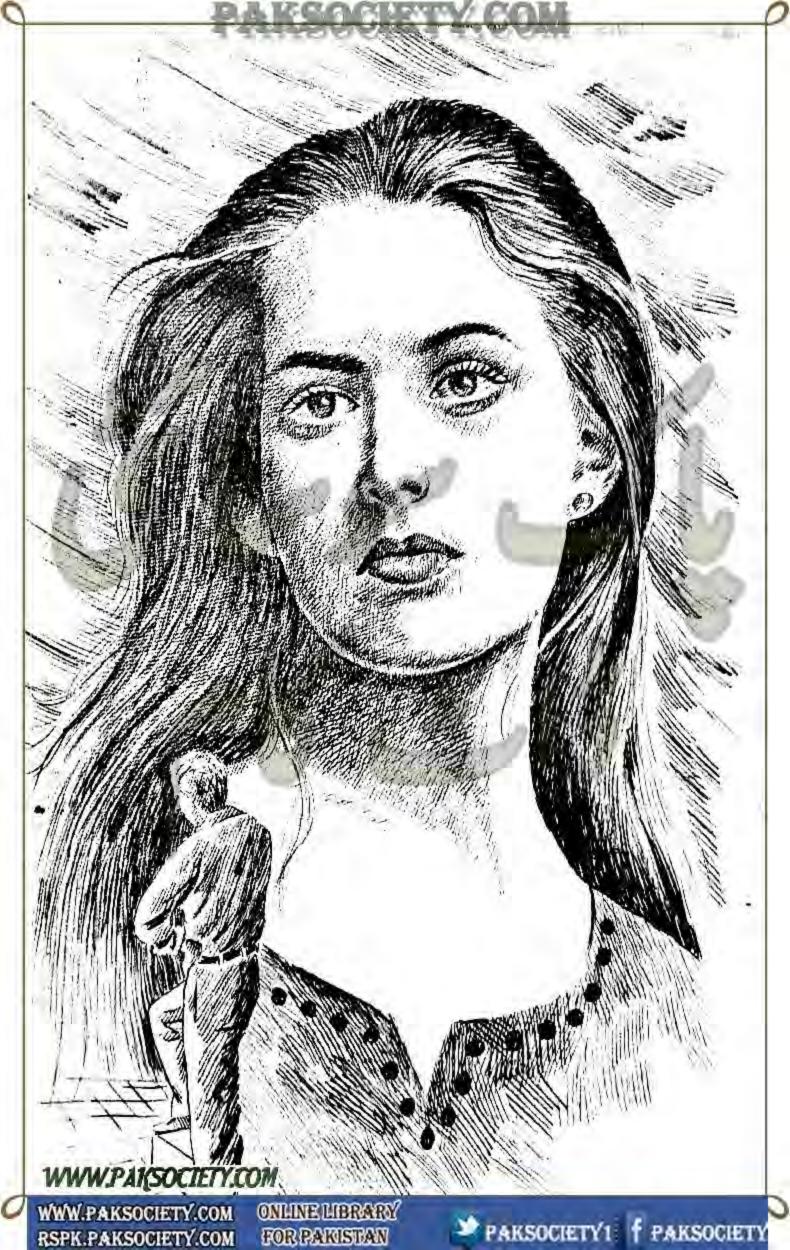

## باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



PAKSOCKTY.COM

جھنجلائی۔

''خدانہ کرے، ایس بے تکی باتیں کیوں نکال رہی ہومنہے۔''ای نے تھر کا۔

"ساری بے تکی ہی ہاتیں ہور ہی ہیں گھر میں،
کتنی مشکل سے ایڈ میشن ملا تھا، مجھے۔ کیا کیا
منصوبے بنائے تھے میں نے ،اپن تعلیم کے اور آپ
نے لے کرسب خاک میں ملاویے۔"وہ ابزورو
شورے رورہی تھی۔

''میں نے تو بیٹا تمہارے بھلے بی کے لیے سب
کیا ہے، پھرتم سے پوچھا بھی تو تھا، تب تو تم نے پچھ
نہیں کہا۔''امی اس کے رونے سے پریشان تھیں۔
''تواب بھی کیا کہدر بی ہوں۔'' وہ سسکی۔ ''ارہے تو پھر یہ رونا دھونا؟''امی کی سمجھ میں
ہات نہیں آر بی تھی۔

ا می اُس کے ان بیکم صاحبہ کہنے پراپی بےساختہ مسکر اُہٹ ناروک پائیس۔

''کیابات ہے بھی سے ساس کوالقاب وآ داب کے ساتھ یادکرتی ہوتم واقعی قوم کی قابل فخر بیٹی ہو۔''وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔

''ماروں گی میں تم کو، آپ سمجھالیں اس کوای۔ ورنہ یہ بہت بُراپٹے گا۔'' ''اچھا بھی پٹتے ہیں امی جی۔'' شارب کی

معصومیت د یکھنے والی تھی۔ معصومیت د یکھنے والی تھی۔

''شارب کری بات ہے بیٹے۔ بہن کواور وہ بھی مہمان بہن کوکوئی ستا تا ہے۔ بہت یاد کرو گے جب جلی جائے گی۔''ای نے شارب کو سمجھایا۔ ''یمی تو، یمی تو بات ہے بیٹے بٹھائے مہمان

بنادیا۔اب میں خاک ای تعلیم جاری رکھ پاؤں گی۔ بی۔اے کوئی گڑیا کا کھیل ہے۔ جان مارنی پڑتی ہے پڑھائی میں تب جا کر کہیں کچھ بن یا تا ہے انسان اور یہاں تو ابھی بورے دو سال کمل کرنے میں باتی ہیں، آخران کواتن جلدی کیوں ہے۔''

یں اس میں میں اور اس میں ایائے سے گرفار ہم موے۔" شارب کو اب جانے کون کون سے مصرعے یادا رہے تھے۔

'''ائی آپ کو پڑھانے کا بھی شوق ہے اور گھر سے بھگانے کا بھی۔''

''بیٹیاں تو ہوتی ہی ہیں پرایا دھن، اہیں رخصت کرنائی پڑتا ہے۔ یہی دستور ہے زمانے گا۔'' امی نے اسے تھنچ کر محلے لگالیا۔''تم کیا جانو میرے ول کی جمالت سے تو تم تب مجھو گی جب خود ماں ہو گی اور میری جگہ پر ہوگی۔ میں نے تو کوئی کام بھی تمہارے پو جھے بغیر نہیں گیا۔ حد تو یہ ہے کہ خود فراز کی امی سے کہا کہ لڑی لڑ کے کا ایک دوسرے کود کھے لینا بہتر ہوتا ہے۔''

" کہا تھا کہ نیس، جواب دو تم نے اسے دیکھ لیا پھرتم سے یو چھ کر جواب بھجوایا اور تم بھی یہاں پڑھ رئی ہو، وہ بھی وہاں لندن میں پڑھ رہاہے۔"

"تو پڑھتارے یہ بلاوجہ ..... ہوں" اس نے مرجعکایا در جملیمل کے بغیرسب کھے کہائی۔
دراصل وہ بھی تھی کہ اب صرف بات کی ہوگا۔
ہوگا۔ فراز سے اس کے والدین مطمئن شے اورخود تہنیت کو بھی اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، البتہ شارب کو وہ جیسا لگنا تھا اور تہنیت اس کی شرارت سجھنے کے باوجود بھی بھی چڑجاتی تھی اوراب جویہ نیا شوشا چھوڑ اگیا تھا کہ صرف بات طے نہ ہو، تکاح بھی ماتھ ہی ہوجائے۔ ایک تو اس سے بندھن مضبوط ماتھ ہی ہوجائے۔ ایک تو اس سے بندھن مضبوط موگا دوسرے تہنیت کا ویزا بھی آسانی سے لگ

(وشيزه 62)

PAKSOCIETY.COM

''اُف، بنا تو کوئی دیکھے، حالاں کہ بچھ دنوں بعدخود بی گاتی آ و گی، پیا کا گھر پیارا گئے۔' ''مجمی نہیں، مجھےاپنے گھرے پیارااورکوئی گھر لگ بی نہیں سکنا۔''

''ایسے نبیں کہتے بیٹا، دہ بھی تو تہمارا گھر ہوگا۔'' ''

ای نے سمجھایا۔

''تو کیا میرا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں؟'' وہ اداس ہوگئی۔

''نہیں، ماں باپ کا گھر تو اپنا ہوتا ہی ہے، مگر لڑ کیوں ں کا اصل گھر ان کے پیا کا گھر ہوتا ہے۔'' شارب نے امی کی بات پورے ہونے سے پہلے

بہ متہبیں ان معاملات کی بڑی سمجھ داری آگئی ہے۔''وہ بھائی سے الجھی۔

'''''آچھی بات ہے بیٹا، بھائی سمجھار ہاہے تو سمجھو ۔ ہم سب جاہتے ہیں تمہارے لیے وہ گھر جنت بن جائے۔ تم سکھی رہو۔''

\*\*

'' دوھوں نہاؤ پوتوں مچلو۔'' شارب نے ہاتھ اٹھا کردعامکمل کی۔

اس مرتبه تو ده بنس پردی به اچهادادی امال به ا

تہنیت کی ہونے والی ساس بہت سمجھ داری خاتون تھیں۔ فراز سے برے دونوں بیوں کا شاریاں کر چکی تھیں۔ان کی دونوں بہویں نا صرف پڑھی تکھی تھیں بلکہ جاب بھی کررہی تھیں۔سب سے بردی نوشین ڈاکٹر تھی اور دوسری اریبدایک کانج میں پڑھا رہی تھی۔ وہ شے زمانے کے تقاضوں سے پوری طرح واقف تھیں، ای لیے جب انہوں نے نکاح کی تجو ہز پیش کی تو تہنیت کے والدین کے پاس انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا،سوائے اس کے کہ تہنیت ابھی پڑھ رہی ہے۔ پڑھائی ڈسٹرب ہوگی۔'' جائے 8۔
تہنیت کو بخت اختلاف تھا۔ اس کو اپنی تعلیم
یبیں کمل کرنی تھی اوراس کا لندن امریکا کہیں رہنے
کا کوئی ارادہ نبیں تھا۔ وہ اپنی دوستوں ، رفتے داروں
کے ہاہر جانے کے کیریئر پرہنتی تھی ، کیانہیں ہے
یہاں؟ یہ ملک جنت ہے اور میں اپنی جنت کیوں
میموڑ کر جاؤں۔ پر جب ہے 11/1 کے بعد ہے
مسلمانوں پر خاص طور پر مسلمان نوجوانوں پر
گزرنے والے سخت حالات سنتی تو اور اس کا دل
گزرنے والے سخت حالات سنتی تو اور اس کا دل
وہاں ہے ہے جاتا۔

'' ای گیمجھ میں نہیں آر ہاتھا کہاب تہنیت جاہتی کیاہے،اس لیے ذراج شجلا کر بولیں۔ ''جوجاہتی ہوکھل کر کہو۔''

"میں میہ کہدرہی تھی کہ آپ نے جو یہ ....." اپٹے نکاح کی بات ان سے کرتے ہوئے اسے تحاب آرہاتھا۔

"بیٹا جب ہاں کرنے کا ارادہ ہی کرلیا تو وہ جو رسم بھی چاہے کریں۔" ای اب اس کی بات مجھی تھیں۔ "محمر کیوںای ابھی کیوں؟"

"بیٹا نکاح ایک مضبوط بندھن ہے اور تم کیوں پریشان ہو تمہارے پاپااور میں جب مطمئن ہوئے ہیں تب ہی تو بات طے کی ہے۔ پھر اچھا ہے تمہارے ویزے دغیرہ کا مسئلہ بھی آسان ہوجائے گا۔"

"جب مجھے کہیں جانا ہی نہیں تو ویزے کا کیا سوال؟"

''کیوں؟ جانا کیوں نہیں ہے تہہیں، پیائے گھر تو جانا ہی ہوگا۔''شارب پھر پچ میں کودا۔ ''ای آپ اے تو منع کریں۔'' وہ زور سے

جين -



طیبہ کے ساتھ تھر میں داخل ہور ہی تھی تو وہ اپنی گاڑی سے آمول کی پینی اتروا رہی تھیں، تہنیت كے سلام كے جواب ميں انہوں نے برى كر جوشى ے طیبہ کو بھی تہنیت کے ساتھ ہی گلے لگالیا، پھر یاں بی پڑے شاپرزا کھا کر تہنیت کو پکڑاتے ہوئے 'گرمی بہت ہورہی تھی میں نے لان کے پچھ نے پرنٹ دیکھے تو تمہارے لیے بھی لیتی آئی۔اب خدا کرے جہیں بھی پندآ جا تیں۔ "آپ ہر دفعہ اتنا تکلف کیوں کرتی ہیں۔" ا می ، آم کی بیٹی و مکھ کر پریشان ہور ہی تھیں۔'' کہاں اچھا لگتا ہے بیٹی کے سسرال سے پچھے نہ کچھ وصول " بهنی ماری تبنیت کوآم پیند میں توبیع اپنی بہو کے لیے لائی ہوں۔ آپ پلیز کوئی خیال نہ کریں۔"وہنس کر بولیں۔ . مگر چه جلدی میں تقییں بگر پھر بھی ای کے ساتھ پیاتھ تہنیت اور طبیبہ بھی ان کی خاطر مدارت میں لگ کنیں اور ان کے جاتے ساتھ ہی طبیبے نے بڑے بھولین سے تبنیت کی امی سے کہا۔ "آنی میرے لیے بھی ایک الی بی ساس ڈھونڈ ہے، جہنیت کے تو مزے ہیں۔'' ووگل احمد کے سوٹ الٹ بلٹ کر دیکھر ہی تھی

جن کے رنگ اور پرنٹ بکار بکار کرائی قیت کا اعلان کردہے تھے۔ طےتو یہ ہوا تھا کہ رخصتی دوسال بعد ہوگی مرفراز کی بے تابیاں تہنیت کو کسی خطرے کا احساس دلار ہی خصیں اور وہی ہواء ایک سال ہی گزرا تھا کہ ایک دن فرازی می نے یہاں آ کر بیمڑ دہ سایا کہ فراز عید پ آرہا ہے، وہاں بیا بھی کہد دیا کہ آپ لوگ تیار کی رکھیں ، بس میں اپنی بہوکوا ہے گھر لے جادی گا۔

"ارے بیرکیا کہا آپ نے؟ پیرجونوشین صاحبہ ہیں، یہ میڈیکل کے چوتھے سال میں تھیں، جب رخصت ہوکر ہارے گھرآئیں۔ناصرف تعلیم ممل کی بلکہ ہاؤس جاب کی انف روثین بھی نبھائی اوراب ماشاءالله جاب كرربي بين اوراريبه صاحبه نے بھي اينا ماسرزاینے گھر میں آ کر ہی پورا کیا تھااور یو جھ کیں دونوں سامنے ہیں۔ میں نے بین کہا تو بیٹی سمجھا بھی، مجھی تو زندگی بری سبک خرامی سے اپنا سفر طے كردي ب-سارےم طےسامنے ہى طے ہورے وں سکون سے رسان سے ۔نوشین کامیکہ اسلام آباد میں ہے اور اربیہ کے والدین اور بھائی سب سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ ان شاءاللہ کمی تسم کی کوئی پریشانی کا ذکر تک نہیں میں ہے آپ اورعلم حاصل کرنا وہ بھی ہمارے گھر میں ، کیا مشكل ہے۔ائے وہال علم دوست ماحول ملے گا۔" ال كرتے اى بن برى - برى دهوم دهام سے نکاح ہوا۔ نوشین نے تہنیت کو ایک سیل فون لاکر

" بیفراز نے بھیجائے تہادے لیے، ہائے ہائے میرا بیچارا دیور، کیسی پڑھائی، کہاں کی پڑھائی بس اب توسیق محبت رہ رہ ہوگیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، "اسے تو تم سے وہ ہوگیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، بھالی۔"اسے اریبہ نے بھی مزالیا۔

Love in first sight" نوشین ملکصلائی۔

دونوں جٹھانیاں بہت المجھی تھیں، دوستانہ ماحول میں چھیڑ چھاڑ کرتی تھیں یہنیت کو دونوں ہی المجھی لکیس، پھرساس جو کہ عید تہوار ہی کانہیں، گرمی، سردی، سالگر دادر پاس ہونے پر ہرموقع کا خیال رکھ رہی تھیں۔

أس دن جب تبنيت اپئ عزيز از جان ووست



تہنیت بھی اٹھالیتی تو جی ٹھیک ہے ہی گہتی ، مگر ریسور رکھنے کے بعدا می ہے دیر تک جھگڑتی ۔ ''کل میرا گرینڈ ٹمیٹ ہے اور ان کی ذرا سی شائیگ آپ کو پتا ہے مبح سے شام تک کی چھٹی ۔'' وہ ح' آ

پر است کی است کراتی ہیں۔' شارب اگر کہیں پاس ہوتا تو ہو گئے سے ناچو کتا۔ '' تو تم چلے جاؤ شا پنگ اور کنچ دونوں کے مزے لینے۔''

''اسے ہمارے نفیب کہاں، وہ میری ساس
ہوتیں تو میں ۔۔۔۔'' وہ شر مانے کی ایکنگ کرتا۔
''جوں جوں شادی کے دن قریب آرہے تھے،
جہاں سیل پر فراز مستقبل کے خوب صورت خواب
دہراتا رہتا وہیں، شارب جی بھر کرستاتا تھا۔ وہ
سوچی میں چلی جاؤں گی تو کیا شارب جھے ذرا بھی
میں نہیں کرے گا۔ اتنا تو ستاتا ہے مگر جب کارڈ
میں نہیں کرے گا۔ اتنا تو ستاتا ہے مگر جب کارڈ
تھا اور سامنے رکھی سیٹ پر جس میں اعزاء اور اقربا
کے ساتھ ساتھ احباب اور دیگر ملئے جلنے والوں کے
تام لکھے تھے ان پر ٹک بھی لگار ہا تھا اور ساتھ مسلسل
کے ساتھ ساتھ ان پر ٹک بھی لگار ہا تھا اور ساتھ مسلسل
میں مہاتھ ان پر ٹک بھی لگار ہا تھا اور ساتھ مسلسل
میں مہاتھ ان پر ٹک بھی لگار ہا تھا اور ساتھ مسلسل
میں مہاتھ ان ہو تھی ہی کار ہا تھا اور ساتھ مسلسل

وہ حپ جاپ بیٹھی تھی۔ یکا یک دل بھرسا آیا، وہ رونے تگی ۔ تبھی شارب سب جھوڑ کر بھا گا آیا اور اس کواپنے کندھے سے لگا کر بہت آ ہتہ سے بولا جانتی ہو۔

"Why girls are married and to go a stranger's home?" Because they are blessed angels of almighty. After filling their own homes with colours of happiness they '' مر ابھی، اتن جلدی، کیا تیاری ہوسکے گی بھلا۔''امی بو کھلاک گئیں۔ ''کوئی ضرورت ہی نہیں، کسی قتم کی تیاری گ۔ ہمیں واقعی کچھنہیں چاہیے،سوائے اپنی بنی کے اور آپ تو بس اپنے دل کو تیار کریں، بنی کو رخصت کرنے کے لیے۔'' انہوں نے بڑے سجاؤ سے

پھر تو سارے اگر تگر دھرے ہی رہ گئے۔فراز بھی آڑنچکے تھے کہ دل والے دلہنیا لے جائیں گے، سوعید کے جاندشادی طے ہوہی گئی۔

ہے....ہ ''آپ تو حد کرتے ہیں کوئی ایسے بھی کرتا ہے۔''تہنیت نے نون پرشکوہ کیا۔

ہے۔ ''دواقعی یارا سے کہاں کوئی کرتا ہے، مزا تو جب افاجہ ہم اورتم عید کا جا ندساتھ ساتھ و کیھتے ، کوئی رفاجہ سے میں بات کرتا رمضان میں شاوی کرنامنع تھوڑی ہے، میں بات کرتا ہوں می ہے۔''اس نے بات کودوسرا ہی رنگ دے دیا۔ دیا۔

''نہیں، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے می سے بات کرنے کی۔'' وہ گھبرا کر بولی۔ ''اس کا مطلب ہے عید کے فوراً بعد ہی، ٹھیک ہے چلوجس میں تم خوش۔'' وہ بات پکڑر ہا تھا اور مزے لے رہاتھا۔

وہ کیا کہتی یہ تو ہوتا ہی آیا ہے کہ: میں سچے کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کردے گا تیاریاں شروع ہوگئیں۔ وہ ای کو تو اکثر منع کردیتی تھی۔ آپ خود ہی کرلیں، میرے پاس شاپیک جیسی فضولیات کے لیے وقت نہیں، مگر جب می کا فون آتا کہ میں آرہی ہوں، تہنیت سے کہیے تیار رہے تو بچاری ای جی جی ہی کہہ پاتیں۔خود



انظار میں بیٹھے تھے، گر فورا ہوئی۔
"ایں۔" وہ چونکا" اور دو جوتم پڑھنے پڑھانے
کارٹ لگائے ہوئے تھیں۔" دہ ہنا۔
"دو اوہ میرا نادان ماضی تھا۔" دہ بھی ہنی۔
"اچھا آؤ ذرا سمجھ دار مستقبل کی باتیں کرتے
ہیں۔" اس نے تہنیت کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو وہ کھنی چلی
آئی، گرمصنو کی فقگی دکھاتے ہوئے ہوئے ہوئی۔
"دورا آرام سے باتیں کریں۔"
بعلا یہ باتیں کوئی آرام سے کسے کرسکتا ہے۔" دہ
اب غراق اڑار ہاتھا۔

مگراس کا دل جو ذرا ذرای باتوں پرروشخے کا عادی تفاجیے سب کچھ بھول کربس اس کے ساتھ کے لیے اختیار ہی کھوئے جارہا تھا۔ وہ ہار رہی تھی مگر عجیب ہارتھی جس میں اے کچھ بھی پُرانہیں لگ رہا تھا۔" میں پچھ بیں جانتی مجھے بس آ پ کے ساتھ ہی مانا سے "

و ہ بھی اسے چھوڑ کرجاتے ہوئے خوش کہاں تھا، مگر جانا تو تھا، سودہ چلا گیاا در تہنیت کولگا وہ اندر سے بالکل خالی ہوگئی ہے۔

go to colour other home"

(الزكيال شادى ہوكر ايک اجبى كے گھر میں
كيوں جاتی ہيں؟ كيونكه لڑكيال خدا كى رحمت ہوتی
ہیں۔اینے گھروں میں خوشیاں بھیرنے کے بعد وہ
دوسروں کے گھر وں کوروشن کرنے چلی جاتی ہیں)
ووسکرانے گئی، گر بھائی كی آئنھیں تم نم ہی
رہیں۔ بہن بیٹیال رخصت کرنا ایسا آسان بھی ہیں،
مگر کرنا پڑتا ہے كہ قانون قدرت ہے۔
مگر کرنا پڑتا ہے كہ قانون قدرت ہے۔
ہیں۔ بہن بیٹیال رخصت کرنا ایسا آسان بھی ہیں،

تہنیت کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، ہر ہرتقر یب شاندار رہی۔مہندی، مایوں،شادی، ولیمہ حتی کہ چوتھی جالا، ساری رسمیں ہوئیں اور بہت خوب صورتی سے منائی گئیں۔ سب نے بہت تعریف کی۔فراز اور تہنیت کی جوڑی سب ہی کو اچھی گئی۔

شادی کے بعد میکے سرال کی دعوتوں میں فراز کی چھٹیاں ختم ہوگئیں۔ تہنیت کی پڑھائی کا بھی کا ٹی حرج ہور ہاتھا۔اہے بھی کالنے جانا ہی تھا۔سؤئی مون آگلی ملاقات پڑل گیا۔

" کوئی بات نہیں ہوی، اچھا ہے ہم پھر سے فیے شخ میں گئے۔ جب پھی عرصے بعد بن مون منا کیں گئے۔ جب پھی عرصے بعد بن مون منا کیں گئے۔ اس نے بڑی محبت سے اس کے گال چھوتے ہوئے کہا۔

وہ بہت اُداس تھی، اسے توبات بات پر رونا آرہا تھا۔ کمبخت دل ان چند ہی دنوں میں کوئی اور راگ الاپ رہاتھا۔ کیسی بڑھائی کہاں کی پڑھائی؟ وہ اب پڑھنے لکھنے سے میکسرمشر ہوچلاتھا، وہ روئے گئی۔ '' دیکھو بھٹی اگر یوں روز گی تو میں تہمیں اپ ساتھ ہی لے جاؤں گا۔'' وہ نماق کررہا تھا، لندن ساتھ لے جانا اب اتنا آسان بھی نہیں رہا ہے، ساتھ لے جانا اب اتنا آسان بھی نہیں رہا ہے، تہنیت کتنے ہی لوگوں سے واقف تھی جو ویزے کے



## فلا في دُسك كي ايجاد

'' گاڑی میں ڈرائیونیس کرسکتی۔ بھی کر بی نہیں پائی، حالال کہ شارب نے کتنا سکھانا چاہا دہ نہیں جانتی تھی کہ ہرونت کڑتے رہے دالے بھائی کے ذکر پر بھی اس کی آئیسی نم نم سی ہوجا کیں گی۔ دہ اپنی آئیسیس پونچھر ہی تھی۔ آئیسیس پونچھر ہی تھی۔

> " ترکیس" " محصیل "

''پھررو کیوں رہی ہو؟'' ''ایسے ہی۔''

''ایسے بی یامیں یاد آ رہاہوں؟'' دہ چپ ربی، مگر دل ہاں ہاں کی گردان کرتا

رہا۔ ''یار مجھی تو خوش کردیا کرو، سیج بول کر۔ چلوتم مت بتاؤ محر میں بتاؤں میں تنہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ہر ہل ہر کھے۔ پاس ہوتی تھی، دوسری نوشین لے جاتی تھی۔ جواد اپنی گاڑی میں پہلے اپنی بیوی اربیہ کوچھوڑتا تھا، پھر خود جاتا تھا۔ تہر خود جاتا تھا۔ تہر دن چھوڑا تھا۔ کوسب ہی نے پیشکش کی، پچھ دن چھوڑا تھا۔ تہر مصیبت یہ تھی ہرایک کو دوسرے سے الگ سمت میں جاتا ہوتا تھا۔ شہر میں صبح وشام کیا دن کے کسی بھی وقت تیزی ہے دور دور مختلف سمتوں میں سفر آسیان نہیں تھا، عمو فا گاڑیاں بمپر سے بمپر ملائے چلتی تھیں۔ لازی بتیجہ یہ لکاتا تھا کہ کسی کو میسوڑ تے ہوئے خودا پنالیٹ ہوجانا معمول بن جاتا میں۔

تہنیت بید مسائل سمجھ رہی تھی اور جانتی تھی کہ یہ کوئی ایک ون کی تو بات ہے نہیں ، مگر دہ کرے تو کیا کرے ، بیرہ نہیں سمجھ یار ہی تھی ۔ ''تم پہلے کیسے آئی جاتی تھیں۔'' نوشین نے

''یا اور اپ کردیے تھے، کھی دین ہے آجاتی معی اور بھی بھی بوائٹ ہے بھی آئی جاتی تھی۔' ''لو پھر تو مسلاطل ہوا، پوائٹ چلتے ہیں تو یہاں ہے بھی ضرور چلتے ہوں گے۔''نوشین نے کہا۔ ''ہاں شاید چلتے تو ہوں گے۔'' وہادر کیا ہیں۔ ''بو چھناا بی دوستوں ہے کوئی شاید تریب رہتی ہو۔''اریب نے بھی مشورہ دیا۔ مگر اتفاق ہے اس کی کوئی دوست اس طرف

نہیں آتی تھی۔ پوائٹ کا بھی بیانہیں چل سکا، پھر وین کی بات ہو کی اور بالآخرایک ٹیکسی لکوادی گئی۔ اس نے فراز سے اپناؤ کھ بتایا۔ ''ارے جانم یہ بھی کوئی مسئلہ ہے بھلائم گاڑی لے لواورخودڈ رائیوکرو۔'' ''دنہیں مجھے ڈرلگتا ہے۔''

ودس سے ور لگتا ہے جناب کو، گاڑی سے

WWW.PAKSOCIETY.COM

وونين ال

PAKSOCIETY.COM

اندر کے موسم کی رتیسی نے باہر کی فضا بھی بدل دی تقی کے بلکی بلکی می سب نے اس کی توجہ اپنی طرف مینی تواس نے اینے کمرے کی لان کی طرف کھلنے والی کھڑ کی کھول لی مٹی کی سوندھی سوندھی سی خوشبواس نے زور سے سائس میں اتاری موسم کی ولفریم نے اسے خوش نہیں کیا تھا، اُداس کردیا تھا۔ " پتانمیں وہ اس وقت کیا کرر ہا ہوگا؟" تب ہی اس کے بیل کی مہم ٹون مُنگٹانے لگی۔ مجھ میں ہےتو ،تو ہی تو بسا۔ بیفراز نےخود بی سیٹ کیا تھا۔ " کہاں تھے آپ ۔'' وہ ٹورابولی۔ "مِين اب كهال جاسكتا بول يار بتم ميراا تظار كرراى تعين نائو وه خوش ولى بيا۔ د «نبیس» ده بس بارش مور بی تقی تو ......" "تق ..... "وه اب بنس ر با تفاء آخروه پکڑی گئی۔ پتائمیں اس کے ہننے پریا خود ہی اپنے آپ ے اولا کر تھکنے پر وہ آج ول کی بات کہنے پر مجبور

> "پيالياکې تک چلے گا؟" "کرا؟"

"رات، ہوا اور بارش ہائے، یہ موسم اور یہ
دوری۔ وہ شوخ ہور ہاتھا۔
"آ ہے بچھمت کہیں آپ کی کوئی مجبوری نہیں
ہے۔ "وہ روہ ہانی ہوری تھی۔
"کیوں میری مجبوری کیوں نہیں ہے، میں
آپ کی خاطر یہ جرسلسل سے رہا ہوں۔"
و" تو مت تہیں، میں نے بھی نہیں کہا کہ ....."
بولا۔ "تم نے نہیں کہا تھا مجھے پڑھنا لکھنا ہے۔ سب
بولا۔ "تم نے بیس کہا تھا مجھے پڑھنا لکھنا ہے۔ سب
سے آھے بڑھنا کہ اس

ایک لطیفه سنوگی، میرے دوست نے سایا کہ اس کی بیوی آئ کل پاکستان گئی ہوئی ہے۔ دہاں سے نون پر بات ہور ہی تھی تواس نے پوچھا کہ آپ مجھے یاد کرتے ہیں۔ اس پر میرے دوست نے کہا، بہت۔

بیوی نے پوچھا، کب۔ کبھے میں اشتیاق ہی اشتیاق تھا۔

تو میرے دوست نے جواب دیا کہ'' صبح جب موزے نہیں ملتے۔''وہ ہس پڑا۔ وہ بھی میننے کی۔

مریارتم نے تو ابھی تک مجھے موزے دیے کی عادت ہی نہیں ڈالی، گر میں تہیں یاد کرتا ہوں۔
بہت ہے کچھ نہیں کہوگا۔'' وہ اپنے کہج میں پیار
سموٹے پوچھ رہا تھا۔اور اب اس کا موڈ بھی اچھا
ہوگیا تھااس کے بنس کر ہوئی۔
ہوگیا تھااس کے بنس کر ہوئی۔
''بالکل یادبیں کرتی میں۔''

''اچھا۔'' وہ ٹھنڈی سائس بھر کر بولا۔''ہماری تسمت بہال تو مجھ ہو یا شام بس ایک ہی نام یا در ہتا ہے۔ سی بتاؤ کبھی بھی نہیں ، میں یا زنبیں آتا۔'' ''کبھی بھولوں تو یاد کروں نا۔'' اس نے جلدی سے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اسے معلوم تھا تھوڑی ور میں دوبارہ کرے گااور وہی ہوا۔

☆.....☆.....☆

اس رات وہ انظار کرتی رہی، مگر معمول کے مطابق فون نہیں آیا۔ اس کا صبح نمیٹ تھا اور سر بخاری سے اس کا صبح نمیٹ تھا اور سر بخاری سے اس کی نہیں سب کی جان جاتی تھی، مگر وہ ایک حرف نہیں پڑھ رہی تھی۔ بس غائب دہا فی سے کتاب کا وراق الٹ پلیٹ رہی تھی، پھر اس نے کتاب بندگی اور کھی آتھوں سے سینے و سیمٹے کے کتاب بندگی اور کھی آتھوں سے سینے و سیمٹے و سیمٹے کے بحائے آتھیں بندگر کے فراز کے ساتھ دور نگل گئی۔ بحائے آتھیں بندگر کے فراز کے ساتھ دور نگل گئی۔



"ایے سوچی ہوائے مجازی خدا کے بارے ميں '' اس نے جھوٹ موٹ منہ پھلایا۔''اور میں بے وتو نے تمہاری محبت میں وہ سب یجھے ہی کرتار ہاجو بھی زندگی میں نہیں کیا۔'' "مثلاً" اس في مزے ليتے ہوئے يو حيما۔ ''مثلاً مجھ جیسا خص جے بھی کوئی شعر یا زنہیں ہوا ہمہاری خاطر کتنے ہی اشعاریا دیے۔ '' یاد کیے۔''اس نے بڑی اداسے پوچھا۔ ''نہیں ہلے ڈھونڈے پھریاد کیے۔' ''احِيما پُرجُهِي جُهِسنايا يُونْنِينَ ـ'' "سب سنائيس مح، دهيرج رڪو-« نبین ابھی سنا کیں۔" "اجها-" اس سے ملنا تو اس سے بیا کہنا مجھ سے پہلے میری نگاہوں میں كوئى روب اس طرح ند أزا تھا تھے ہے آباد ہے خرابہ دل ورنه میں کس قدر اکیلا تھا ''واہ واہ کیا بات ہے۔لگتا ہے۔نانے کی انچھی وہ کیے گی کہ ان خطابوں سے اور س س ب جال ڈالے ہیں تم یہ کہا کہ بیش مافر جم اور سب مٹیوں کے پیالے ہیں وه با قاعده الينتك كرر باتفاء و كلكصلان تحلى-"كمال بيتى تواجع خاصے شاعر بن ميئے ہو، ویے تجربہ کاری جھلک رہی ہے۔"وہ چھٹررہی تھی۔ " تجربه کاری؟" اس نے چونکنے کی ایکٹنگ

ايباً كونى شوق نبير، مين، مين توسيب جيسى بهي نبير بن عمق۔ 'اس کے نداق پر دہ دل سلسل سے بولی۔ " کیا ہوا۔ کیا ہوا ہے بولو؟ کیا کسی نے بچھ کہا ہے۔' وہ مکدم پریشان ہو گیا۔ " بنیں مجھے کی نے چھٹیں کہا، یہاں سب بہت اچھے ہیں۔'' وہ جھنجلار ہی تھی۔ پیراس کی بیر جمنجلامت دن بدن برحتی ہی جارہی تھی۔ وہ جب بھی فون کرتا وہ اُ کھڑے أ كھڑے ٹون میں جواب دیتی، وہ بھی الجھے لگتا اور اب اکثربات حفلی رجحتم ہوتی۔ "مسئله كياب تبهارا؟" وه چركر يو چيقا-وہ فون رکھ وی تو اور بھی انسر دہ ہوجاتی۔ پیہ مجھے کیا ہوجاتا ہے، میں اس سے بات کیوں نہیں كريالى \_ مين وافعي حامتي كيا مون - يرهائي الك ڈسٹرب ہور بی تھی، تا میں إدھر کی رہی تا أدھر کی۔ بلاوجه ميسب اس شادي كى جلدي جلدي كى وجه سے ہوا ہے۔ساراقصور ہی اے فراز کا نظر آتا۔ یوں بی طنے کر مے اس کے امتحان شروع ہو گئے اور جس دن وہ آخری پیردے کر گھر آئی تو ایک نہیں دورد خوشگوار سر برائز منتظر تھے۔ تا صرف فرازآ يا موا تفا بلكه اس كاويز البحي لگ كيا تفا- وه جس کام کومشکل مجھر ہی تھی ، وہ خود بخو د آسان ہو گیا تھا۔ وه خوش تھی اوراتی کہ خوشی چھپائے نہیں جھپ رہی تھی اوروہ اُس کے جگماتے چرے پرخوشی کے سارے رنگ دیکھ رہاتھااوراس کے قرب سے سرشارتھا۔ " بجھے پا ہوتا کہتم اتی خوش ہوگی تو میں در ہونے ہی نہیں دیتا۔'' وہ ہنا۔ مچوڑیں بیرب بہانے ہیں، اب مجھے کیا معلوم که و بال آپ کی دلچیپیاں ہیں کیا کیا۔' وہ بھی "بين؟ وه چونکا۔

وروشين (٥)

"اجمااياب توآع بمى سنو"

"ورنه مجھے مجوراً إدهراً دهرد يكنايزے كا-"وه آہتہے بولا۔ " یہ مجھے دھمکی دی جارہی ہے تو چلو یوں ہی سى، آج سے كھانا بنانا بند\_"اس نے دونوں ہاتھ "ارے نہیں بہیں بیوی! میں تو بس یو بھی کہدرہا. تھا۔تم کھانے بناؤ، روز مزے مزے کے بہب کو کھلاؤ، مگرخود پررم کھاؤ،تم مجھے یوں ہی اچھی لگتی ہو نازك العادث، خوب صورت، ولريال" ''بن بن بن كري بين آپ كواچي طرح مجھتی ہول۔"وہ ہی "مجھتی ہونہ تو میری مجوری بھی مجھتی ہوگی، ایک شریف آ دی مول، کیا کرول بیوی کی تعریقیں كرتار بتابول وآخر كم مين بحى تور بنائے تا۔ چہ چہوہ اس کی چھیر جھاڑے لطف کیتی ،سوچتی واتعی زندگی کے بیرنگ کتنے خوب صورت ہیں۔ ☆....☆....☆ پھر جھے وہ اس روٹین سے پچھ اُ کتانے ی کلی۔" ہر دیک اینڈ پر کوئی نہ کوئی موجود، ہماری تو کوئی پرائیو کی بی بیس رہی۔" السيفة مظراور حيراكا پروكرام ب، مارى طرف آنے کا۔" ووقع آفس جاتے ہوئے بتانے "كيول؟"وه بيساخته بولي\_ "ارے کیوں کی کیابات ب،منظرنے تم سے چکن کژاہی کی فر مائش نہیں کی تھی ،اُس دن ۔ ''وواس کی بات پر جیران تھا۔ ''تو خمیرا ہے کیوں نہیں کرتا، وہ یہ سب

عثق میں اے مصرین کرام تخنیک کام آلی ہے مجركمري سائس مينجة ہوئے اے قریب كيا اور اور میمی لے کہ اِدوب جال ہے وه اب کہاں من رہی تھی، وہ تو سوچ رہی تھی زندگی تنی خوب صورت ہے، زندگی بہار کا نغمہ ہے۔ زندگی مست کردینے والا ساز ہے۔ زندگی خوشیوں مجرا کیت ہادراس کی آئمیں سرور میں بند ہونے لگیں۔ کتنے دن کی بےقراری کوقرار سا آ رہاتھا۔ ☆.....☆.....☆ وہ لندن آ مئ ۔ زندگی کا یہ نیا زُخ اے بہت ا چھا لگ رہا تھا۔ اس نے جی نگا کر کھر پیارا کھر ہجانا شروع کیا۔ پھرروزنی وی دیکھ کراورای سے یوچھ کر ئ ئى رىكى بىز زائى كرنى شردع كردى ـ 'یارتم تو زبردست ہو، کیا خوشبو آ رہی ہے۔'' وہ سراہتا ہوا گھر میں داخل ہوتا تھا، پھراس نے اپنے دوستوں ہے بھی تعریق شروع کردیں۔ یوں ان كے بھی فرمائش پر دگرام شروع ہو گئے۔ زیادہ ر گھرے بھڑے Home Sickness کا شکارلڑ کے تھے، وہ بہت خوش ہوتے تھے اور جی بحر کر تعریفیں کرتے تھے، تو وہ بھی خوش ہوجاتی تھی۔

" مجھے تو یہاں لگتا ہے کہ تمہارے بیڈل کیلوریز کے کھانے اور اتن تعریقیں یارتم تو پھول کر عمیا ہوجاؤ

" خوا مخواه، ميس بميشه ايسے بى اسارث رمول گ\_"وهارائي\_ "رہنا بھی ورنہ...." اس نے دانستہ بات ادهوري جموروي-"ورندكيا! آكے بولو\_"

*www.paksociety.com* 

ماراا پنائى تو مونا چاہے كرميس-

فرمائش \_ ماري ائي بھي كوئي زندگي ہے، كوئي لحه

'' کیا ہو گیا جان۔'' وہ واقعی جیران تھا۔''منظر

PAKSOCIETY COM

ے، کچھا چھاسام هرف بتائیں میرے وقت کا۔'' ''ایبا کروں ایم ایس MS کرلوں۔'' وہ چونک سامیا۔'' کیوں خود کومشکل میں پھنیا رہی ہو، اول تو اچھی یو نیورٹی میں ایڈمیشن ہی مشکل ہے، پھر گھر داری کے ساتھ پڑھائی۔ چھوڑ ویار بہت پڑھ لیا۔''

''چلو جوتمہاری خوشی'' وہ خلاف تو تع مان ممیا اوراس نے ہات ہی ختم کردی۔

پتائیس کیوں تہنیات اپنی بات منوانے پرخوش نہیں ہو یار ہی تھی۔اسے ایسا لگ رہاجیسے وہ خود سے ناراض ہوگئی ہو۔

''تو بہہے یہ مجھے کیا ہور ہاہے۔'' بلا وجہوہ اپنے ول کی بدلتی ہوئی کیفیت پرخود حیران تھی۔

میراا چیا دوست ہے اور تمیرا ہے بھی تو تمہاری اچھی بن ربی تھی۔کوئی بات ہوگئی ہے کیا۔'' '' بیصرف منظر جمیرا کی بات نہیں ہے، بھی کوئی تو مجھی کوئی ادر۔ یار بھی بھی تو ٹھیک ہے تکر ہرویک اینڈ پریمی بلاگلا مجھے اچھا نہیں لگتا۔میرا جی جا ہتا ہے بس ہم دونوں ہوں اور بس۔''

''ایں۔' وہ چونگا۔''ہم تم ہوں مے بادل ہوگا، بس۔ یہ بس مجھے اچھالگا،تم تو کانی رومائنگ ہورہی ہو، خیریت توہے۔'' وہ چڑار ہاتھا اور وہ چڑگئی۔ اسے دمر ہورہی تھی۔وہ چلا گیا،وہ کڑھتی رہی، چڑتی رہی اسکیے، پھر توبیا کثر ہونے لگا۔وہ چڑتی وہ شمجھایا۔

و کھو پیسب تم نے خود تو شروع کیا تھا۔ وہ سب محبت کرنے والے لوگ ہیں اور اس دیار غیر میں اور اس دیار غیر میں اپنائیت ومحبت ہی سب مجھ ہے۔ یاریہاں یمی تفریح ہے، پھر سب تمہار اساتھ دیتے ہیں۔' وربس مجھے اچھا نہیں لگتا، ہر وقت بلا وجہ مجمع لگتا، ہر وقت بلا وجہ مجمع لگتا، ہر وقت بلا وجہ مجمع لگائے رکھنا۔'

ں ہے رہا۔ ''بُری بات ہے ایسے نہیں سوچتے۔'' وہ پیار سے سمجھانے لگتا۔

'' مجھے لگنے لگا ہے کہ جیسے بس بے مقصدی زندگی گزار رہی ہوں میں۔'' وہ اپنی سوچ خود نہیں پڑھ یار ہی تھی۔

میں '''کیوں!! حمہیں ایسا کیوں لگتاہے۔'' وہ بہت پیار سے اس کے بالوں میں اٹکلیاں پھیرر ہاتھا۔ ''ایسے ہی بس کوئی مقصد تو پیشِ نظر ہونا ہی

عاہیے۔

" تو ہے نہ مقصد تمہارے پاس ، اپ شوہر کو خوش رکھنا ، اپ گھر کو جنت بنانا۔ بیوی نیک بیبیوں کے میں طورا طوار ہوتے ہیں۔''

وادا ابا بنے کی منرورت نہیں

لوشيزه 🗗 🗈

میں رکھنے کا عادی تھا۔ ہیں رکھنے کا عادی تھا۔ ہی جاہتا تھا۔ وہ جھوٹی جھوٹی یا تھی کرے اس سے کہ آج کیا ہوا۔ وہ کس سے ملا، کسی نئے بن کا احساس ملایانہیں، پھروہ بھی اس سے شیئر کرے، اپنی یو نیورٹی کی یا تمیں، نئے دوستوں کا ذکر، اسا تذہ کی باتمیں مشکل بھی کہ دور تک اور کوئی تھا بی نہیں جس سے باتمیں کی جاتمیں۔

لندن کا موسم بھی اے سوٹ نہیں کررہاتھا۔ کیلا گیلا، سیلاسیلا۔ وہ تو کراچی کی عادی تھی، جہاں بادل اکثر نظر آتے تھے، جو کہیں اور برنے کو ادھرے گزرتے اور جو بھولے ہے بارش ہوجاتی تو کاروبار حیات بھی بند ہوجاتا، مگر وہاں توجیعے بچھ ہوتا ہی نہیں تھا اور کراچی کی رم جھم کی دعا کیں ماتکنے والی بہت جلد لندن والوں کی طرح سن ڈے کی آرز ومند ہوکر رہ گئی۔

چھٹیاں بڑی جلدی ختم ہوگئیں۔ وہ چاہتا تھا واپس ہوجائے، وہ چاہتی تھی کچے دن اور ..... وہ اس کی بات ٹالنا کہاں چاہتا تھا، سوسیر کمی ہوتی گئی۔ واپسی آ کر اسے پہلی خبر، یہی ملی کے فراز کی جاب ختم ہوگئ۔ وہ پریٹان ہوگئی۔

''کوئی بات نہیں جانم تو بین نہیں اور سہی۔' وہ
مکرار ہا تھا، تہنیت کو اس کی مگراہٹ کے بادجود
اس کے چبرے پر بھرے افسردگی کے رنگ نظر
قرب تھے۔ یہ جاب اس نے بڑی مشکل سے بخت
مقابلے کے بعد حاصل کی تھی۔ اس کے یوں چلے
جانے کا دُ کھ تھا اسے ۔ تہنیت کوخود پر غصر آرہا تھا۔
جانے کا دُ کھ تھا اسے ۔ تہنیت کوخود پر غصر آرہا تھا۔
زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کرلیا۔ وہ اپنی
پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھر داری ہیں بھی انجی رہنے
گئی۔ فراز کو دوبارہ جاب لی گئی، گریہ جاب تھوڑی
من خی ۔ ٹائمنگ بھی زیادہ تھی، مگر اس نے تہنیت
منعلق میں جا اپنی تک ودوشیئر کی نااپی نئی جاب سے متعلق نیادہ بھی اور چاپ کو الگ الگ خانوں
زیادہ بچھ کہا۔ وہ گھر اور چاپ کو الگ الگ خانوں



کردی۔ وہ بھی بازارے ہی کچھ لے آتااوراس کو ہر طرح آرام دینے کی کوشش کرتا۔ پڑھائی بہت سخت تھی۔اباے ٹھیک سےاندازہ ہو چلاتھا۔ دونوں امتحانات کڑے تھے، مگراب وہ پیچھے ہمنا

نہیں جاہتی تھی۔

شروع دنوں کی بے چینی رفتہ رفتہ مستقل بن گئی، بھراس کی ٹھن رونین نے اسے نڈھال کردیا۔ صبح صبح جانے کی جلدی، پھر کچھ جی نہیں جا ہتا کھانے پینے کو\_دوپېردوژ تے بھا گتے ليكجرز روم اور لائبريرى کے چکر کا منے گزر جاتی اور جب وہ تھی ہاری کھر کی طِرِف چلتی تو بس جی په چاہتا که پچھ بھی مل جائے، كہيں ہے بھی ملے تو وہ فورا كھالے۔ ايسے ميں اہے اپنی امی بہت یاد آئیں۔ وہ جب اسکول اور پھر کا لج اور یونیورٹی سے آئی تھی تو کتابیں بیک ایک طرف ڈال کر بھوک بھوک کا شور مجادی تی تھی، پھر م کرامی ڈائٹیش کے منہ ہاتھ دھولو، نہالو، کپڑے بدل لومروه پہلے کھانے کی ہی را لگائے رہتی اور پھرامی بھی اس کے سامنے کر ما گرم کھانا لگادیتیں۔ای کی یادآتی تو آسکیس ڈیڈیائے لکتیں۔وہ ماں بنے کے مراحل سے گزرری تھی اورائی مال کی قدر ومنزلت اس کے دل میں اور براہ گئی تھی۔ وہ انہیں بہت یاد کرتی تھی، ہر ہر بات پرای بھی اس کی طرف سے فکر مند تھیں۔اے روز ہی فون کرتیں، جاہے دومنٹ ای بات ہوسکے۔ ☆.....☆.....☆

اب جو ڈاکٹر کے وزٹ کی تاریخ آئی تو فراز نے بتادیا کہ اس کا آ نامشکل ہے، وہ خود ہی چکی جائے، وہ اس کے مسائل جھتی تھی مگر پھر بھی عجیب سا احساس ہوا، وہاں پینچی تو لی پی بہت ہائی تھا۔ ڈاکٹر نے آئے ریفر کردیا۔اس نے فورا فراز کوفون کیا، مگر اس کا بیل بندتھا۔ وہ پچھ تھبراہٹ محسوس کررہی تھی، " پتانہیں مجھے کیا ہورہا ہے۔" وہ جھنجا رہی ۔
میں۔
د'تم تھک کی ہواور کوئی بات نہیں۔" دہ کچن میں اس کے ساتھ ہی گھڑاتھا۔
وہ آجاس کی فرمائش پر بریانی بنارہی تھی۔ ابھی اس نے کوشت پٹیلی میں ڈالا ہی تھا کہ اس کا جی متلا نے نگااور وہ باتھ روم کی طرف دوڑی۔
مثلا نے نگااور وہ باتھ روم کی طرف دوڑی۔
مثلا نے نگاروہ ابکائیاں لے لیے کرنڈھال ہورہی تھی۔
مگروہ ابکائیاں لے لیے کرنڈھال ہورہی تھی۔
مرجوہ کی طبیعت تو بچھڑ یادہ ہی خراب ہورہی ہے۔
ہے تم مچھوڑ وو، میں سب دیکھلوں گا۔"
وہ بچھ بھی تابول پائی مگراس کا دل مشکورتھا۔ بید وہ اس کی خوش تھیبی تھی کے فراز جیسا زندگی کا ساتھی

ئے کیف ہوگئی ہی۔

اس کی طبیعت دوسرے دن بھی ناسنہملی، وہ
یو نیورسٹی بھی نا جاسکی، پھر فراز کے مشورے سے وہ
و ناکٹر کو دکھانے گئی، وہیں اسپتال میں ایک چھوٹے
سے نمیس کے بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی
الوہی خوشی سائی گئی۔ وہ اتن خوش تھی کہ پُر لگ
جا کمیں اور وہ پاکستان چلی جائے۔ای کوسنائے اور
می کو بھی جواس کی خیریت پوچھتی رہتی ہیں۔وہ تضور
می کو بھی جواس کی خیریت پوچھتی رہتی ہیں۔وہ تضور
می تصور میں وُ ورنگل گئی۔

فراز کو پتا چلاتو وہ اس ہے بھی زیادہ خوش ہوا۔ ''تم اب کوئی کام مت کر دبس آ رام کرو۔'' ''ارے میر نے امتحانات سر پر ہیں۔'' ''جھوڑ وسب امتحان، بس اب اس امتحان کی تیاری کرو۔'' وہ بصد تھا۔ تیاری کرو۔'' وہ بصد تھا۔

بیاری مرور وہ میری کیرون ہوئی گزرتے رہے،اس کی طبیعت بھی میری، مجھی خراب۔ وہ امتحان کی بھی تیاری کرتی رہی۔البتہ فراز نے اس کی گھر پر مدد کرانی شروع رہی۔البتہ فراز نے اس کی گھر پر مدد کرانی شروع

ووشيزه والم

رائے۔ سیدھاکرتے ہوئے ہوا۔

''لائٹ تو جلالیتیں۔'

وہ چپ ہوئی، یکدم۔
''کیا ہوا، کیازیادہ طبیعت خراب ہے۔'
''کیا ہوا، کیازیادہ طبیعت خراب ہے۔'
''بھررد کیوں رہی ہو؟''
''بھے ای یاد آرہی ہیں، مجھے پاکستان مجوا
دو۔'' وہ دوہارہ سسک رہی تھی۔
''بالکل مفی بجی لگ رہی ہو۔'' وہ ہنس رہا تھا۔
''باکس مفی ہے لگ رہی ہو۔'' وہ ہنس رہا تھا۔
''باکسان مجوانا اتنا آسان ہے کیا؟''اوراس کی ہنسی اسے خت غصہ دلا گئی۔
''کیا مشکل ہے اس ہیں؟'' وہ چپنی۔
''کیا مشکل ہے اس ہیں؟'' وہ چپنی۔
''مشکل ہے، ڈاکٹر تمہیں اب سفر کی اجازت نہیں دیں ہے۔'

اس کا دل بجھ حمیا، کیا تھا جو دہ کہتا، میں تنہیں ایسے میں اسکیلے کہے چھوڑ سکتا ہوں۔ میں ہوں ٹا یہاں، مجھے چھوڑ کر کیسے جاؤگی۔ یہاں، مجھے چھوڑ کر کیسے جاؤگی۔

کھٹو کہتا پہلے کی طرح ،مگروہ کھے کہے ہو جھے ہنا شادر لینے جاچکا تھا۔

اس کا بی بی بیس جایا کہ سارے ون کی روداد اسے بتائے، جب کسی کودنچیس بی بیس تو کیا ہو چھنا، کیا بتانا۔ وہ آئمیس بند کرکے پیاری فندیا کو آوازیں دینے گئی۔

☆.....☆.....☆

وقت کا کام گزرنا ہے، سوگزر ہی گیا۔اس کے
امتحانات ختم ہوئے۔ پھررزلٹ نے اسے بہت خوش
کیا، پھروہ زندگ کی اس شخت منزل سے بھی کامیاب
و کامران لوٹی جس کی تمنا شادی کے فوراً بعد شروع
ہوجاتی ہے، مرجس سے گزرنا مانو دوبارہ زندگی پانا

ہے۔ فرازنے اس کے سارے فکوے مٹادیے۔وہ

پراس ہے برے استال، وہ پہلے کی بھی ہیں گی، مراہے ہمت پیدا کرنی ہی بڑی۔ زندگی آئ کل اے اصلی اسباق یاد کراری سمی۔اس کی سمجھ میں آگیا تھا کہ یہ ہمت ہے جو بڑے بڑے کا موں کوآسان بنادی ہے ہماتھ ہی دہ یہ سمی سمجھ بھی تھی کہ ہمت کی مثال ایک پھولے ہوئے غبارے کی ہے۔ ذرا ناموافق حالات کی سوئی جیمی تو اس کی شکل ہی نہیں حالت بھی بالکل برل جاتی ہے۔ اس لیے وہ ہمت پر تکمیہ نہیں کے بوئے تی ۔اے معلوم تھاای کی دعاؤں کا جماریے

بوے کی۔اسے معلوم مماای فی دعاؤں کا حصاریے اس کے کرد، پھر وہ خود بھی ہمہ وقت وعائیں مانگی رہتی کہ وعاتملی ہے، دعا اطمینانِ قلب ہے۔اُدھر

ے اس کومنبوط رکھنا اور اجھے کی اُمیدلگائے رکھنا

بہت ضروری ہے۔

دل پرانسردگی کی گہری چھاپ تھی۔ فراز نے کیا دن مجر میں ایک لیے کی فرمت بھی نہیں یائی۔ کوئی فون کوئی میں بچر بھی نہیں۔ اس کے فون کالز کے جواب میں بھی نہیں۔ اے لگ رہا تھا اس کی ہمت کے غبارے میں بے اختائی کی سوئی چہو پھی ہے اور اب اس کی ہمت جواب دے رہی ہے۔ وہ ڈاکٹر کی ہمایت کے مطابق دوالے کر سونا چاہتی تھی ، مگر اسے مینونیں آ رہی تھی ، رونا آ رہا تھا۔

پائیس دو کب آیا، مراس کی سسکیوں کی آواز



"الله آپ لوگ اس مرمی میں بغیر لائٹ کے " توبہ اس جزیر کے شور نے تو کان کے پردے ہی چاڑ دیے ہیں۔'' ''یانی کے مسائل تو یہاں بھی حل ہوں مے ہی '' فریفک کا نظام کب سدهرےگا، یبال کا۔'' " پہ کوڑے کرکٹ کا ڈھیر توبہ ہے اس تک کا نظام نبیں تو اور کیا ہو سکے گا یہاں۔ وہ سب سے ملی،خوش بھی ہوئی،تمراہے واپس جانے کی جلدی بھی بہت تھی۔ کتنے ہی رُ کے ہوئے کام یادآ رہے تھے۔ای کا دل تبیں بھراتھا۔ " كيا تفانهنيت جو چيفيال كزار كرفراز چلاجا تا اورم کھورلیں میرے اس "ارے میں ای میں نے دہاں ایلائی کیا ہوا ہے، جو کال آئی تو مشکل ہوجائے گی۔ پھرندرت بھی یہاں آ کر مسلسل بیار ہے۔ یہاں تو بہت ڈراؤنی خبریں سائی دیتی رہتی ہیں،اب دیکھے خسرہ ے بی گئے بچر گئے۔" امی کھے نہ کہہ یا تیں، جب جاب اسے دیممتی -41 ☆.....☆.....☆ رزلث کے ساتھ ہی اسے جاب ال حمی ۔ جاب الچی کی ،سب که رب تنے ،فراز نے بھی یمی کہا۔ "جاب تواجيمي ہے۔" میں جاب اوا پھی ہے۔ بیانہیں کیوں تہنیت کوفراز کے منٹس سے خوثی نہیں ہوئی۔وہ جاب کرنا جا ہتی تھی۔فرازنے کرنے دى تو چرده خوش كيول نبيس مويارى \_وه بار بارايخ دل كوشۇل راي تھى۔ جاب، گھراور بیٹی کی ذھے داریاں، وہ تھن چکر

اس کا ہاتھ پکڑے میٹھار ہاا در تہنیت کو لگا وہ دوبارہ قریب آھے ہیں یا شاید دوری بھی درمیان میں آئی ہی نہیں۔ وہ تھی منی ہی گڑیا گود میں آئی تو سارے درد،سب تكليفين جيسے يكدم حتم بولئين -فرازاین بنی کو بہت جا ہتا تھا۔اس کے چھوٹے موٹے کام کرنے میں بالکل عارمبیں تھا، اسے دونوں مل كرنملاتے - بيكام تہنيت كوسب سے زيادہ مشكل لكا تفارات ننص من بحول كوسنجا لنے كا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا۔فراز نا ہوتا تو وہ کیا کریاتی، وہ فراز کی چھٹیاں ختم ہو تیں تو وہ آئس چلا گیا۔ شکر یہ تھا کہ تہنیت کی چھٹیاں تھیں ، مراہمی اس کے دوسسٹر ہاتی تھے۔ چھٹیاں ہمیشہ کی طرح پُر لگا کراڑ كئي تو تهنيت مشكل ميں يرحمي - اتن چيوني بي كو نس کے باس چھوڑے، بھی می نے دہاں آنے کا رو کرام بنالیا۔ وہ ندرت اپنی پوتی کو دیکھنا جاہتی تعیں۔ بیان کی مہلی ہوتی تھی جبکہ دونوں بوے بیوں نے البیں بوتوں کی خوشیاں دکھا کی تھیں۔ می آ کتیں اور آتے ساتھ ہی دادی ہوتی ک روسی بھی ہوگئے۔ می کچن کے کام بالکل نہیں کر عتی تحس ۔ ان کو کہاں عادت تھی، ہاں اپنی ہوئی کے ساتھ وہ مکن رہتیں۔ تہنیت چاہتی تھی ممی کی خاطر مدارت اچھی طرح کرے۔وہ روز اہتمام کرنا جا ہتی تھی، مگریزها کی اور رات کے زَت جگوں (جو کہ چھوٹے بچوں کے معمولات میں شامل ہیں) نے اسے تھا دیا تھا۔ شکر می تھا کہ می روایل ساس نہیں ☆.....☆

ہے۔۔۔۔۔ہہ ہے۔۔۔۔۔ہہ وہ امتحانات سے فراغت پاکر پاکستان آئی تو اسے یہاں سب بدلا بدلالگا۔وہ بھی سب باہر سے آنے والوں کی طرح ہروقت شاکی رہتی۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

بن مولى محى - البت يوندز ميس كماري محى، باكتاني



قرب بھی کم ہے نہ دوری ہی زیادہ لیکن آج وہ ربط کا احساس کہاں ہے کہ جو تھا وہ بھی بھی اُس سے پچھ کہنا چاہتی، مگر وہ بھی جسے یکدم مصروف ہوگیا تھا۔ گھر آتا تو یالیپ ٹاپ ہوتایا بٹی ۔بس اس کےعلاودوہ اور کی پرتوجہ دیتا ہی کہاں تھا۔وہ کہنا چاہتی تھی کہ:

آج بھی کام محبت کے بہت نازک ہیں ول وہی کار گہہ شیشہ گراں ہے کہ جو تھا ﷺ

وقت آگے بڑھ رہا تھا۔ ورلڈ ٹور کا پروگرام ڈیٹان صاحب کی آ مدئے مؤخر کردیا۔ فراز نے بیٹے کوبھی بیٹی ہی کی طرح چاہت سے لیااوراب اس کی واپسی کے بعد وہ اپنے بیٹے اور بیٹی ہیں دہر تک مگن رہتا۔ خوثی اس کے چیرے سے جملتی۔ بھی بھی بچوں کی معصوم کی شرادت پر وہ تہنیت کو بھی آ واز ویتا۔ دونوں کے درمیان گفتگو کا محور بھی بس بچے مہنگائی، مہنگائی کا شور تھا، مگر وہ خوب دل کھول کر اپنے بچوں کی شابیگ کرتے۔ اخراجات زیادہ تھے اور بھی بھی بچوں کا مستقبل بھی زیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بھی بچوں کا مستقبل بھی زیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بھی بچوں کا مستقبل بھی زیر بحث آتا تو ووٹوں اور بھی بھی بچوں کا مستقبل بھی زیر بحث آتا تو ووٹوں

پاکستان سے رابطہ دن بدن کمزور پڑر ہاتھا۔ اس
کے باوجود اپنی جٹھانیوں سے اور اب شارب کی
شادی کے بعداس کی بیوی سے باتیں کر کے تہنیت
کولگنا کہ پاکستانی عورت کی زندگی میں ابھی رنگ اور
خوشبو سے دوئی زیادہ ہے۔ جیولری اور ڈر میز کی
باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ پاکستان میں عورتیں خود کو
خوش کرنے کے لیے دفت نکال ہی لیتی تھیں، شاید۔
وہ البنة گھڑی کی سوئی کے ساتھ تیز تیز دوڑتے
ہوئے تھک رہی تھی۔ اسے معلوم تھاتھیں سودگ
طرح ہوتی ہے۔ ادائیگی تا ہوتو ہے حساب بڑھتی جلی
طرح ہوتی ہے۔ ادائیگی تا ہوتو بے حساب بڑھتی جلی

کرنی میں کہیں زیادہ، گرامی خوش نہیں تھیں۔ '' تہنیت خودکوا تنانہ تھکا دُ ہیٹا۔'' ''ارے امی، یہاں تو سب ہی جاب کرتے ہیں۔'' میں۔''

" " رحم تے ہیں بیٹا، یہاں بھی کرتے ہیں۔ میں جاب کے خلاف نہیں ہوں، مگرتم وہاں تنہا ہو۔ کوئی مدنبیں حاصل ہے تہمیں، یہاں بہت ی سہولتیں مل جاتی ہیں۔''

ی بہاں سہولتیں ہیں یہاں، یہاں سب اپنے ہیں۔ بہاں سب اپنے ہیں۔ بیں ہوں، ساس ہیں اور یہاں سب اپنے ہیں۔ بین ہوں، ساس ہیں اور یہاں مای سنم ہے۔''ای کواس کی بات پر غصر آر ہاتھا۔ ''وہ تو ہے ای ممر میں نے اتنا وقت صرف اتن مخت سے پڑھا، تو سب بھلانے پرلگ جاؤں۔ پھر امی آرج کی عورت اسے آب کومنوانا جا ہیں ہے۔''

امی آج کی عورت اپنے آپ کومنوا نا جا ہتی ہے۔'' ''جمہیں کون می ضرورت ہے۔ نا یہاں، نا وہاں، ماشا واللہ کھاتے ہیتے لوگ ہیں اورتم کی ہوخود کردوں نے ''

''نہیں امی جاب خود اعتادی سکھاتی ہے اور عورت اپنے مقام ہے آگاہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتا ہے میری سکری فراز کے برابر ہے۔'' ''ہوں۔ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا۔ کوئی فائدہ بھی ہے، یوں لاکھوں کمانے کا۔''

"فائدہ ہےائی، بھلا میے کا بھی مصرف ڈھونڈ نا پڑتا ہے کیا۔ پاکستان کے چگر آسانی سے لگ سکتے میں اور پھر ہم لوگ ورلڈ ٹور کا پروگرام بنارہے میں۔ "وہ انہیں بہلارہی تھی۔

انبیں تو کچھٹا کچھٹمجھا ہی دیا، گراپے اندر کی بے چنی اس کی مجھ سے باہر تھی۔اے اب اپ اور فراز کے درمیان ایک خلاسامحسوں ہوتا تھا۔



اور تھا۔ بورپ کی سیرتو، بھی امریکہ اور کینیڈا کا سفر۔ وه میاں کی بات مان کراب کم از کم سالانہ چشیاں ضرور ليتي تعي - كام ، كام اوربس كام زند كي نبيل -زندگی ہےلطف کشید کرنا ہے کہ زندگی نعت ہے۔ وہ مجھی مجھی الجھتی تو سوچتی آج کی عورت بہرحال تطبین کے درمیان کھڑی ہے۔ وہ اپی ذ ہانت، صلاحیت اور قابلیت ہے مشکل امتحانات، مشکل حالات میں پاس کر کیتی ہے، مرخود کو بجسنااس کے لیے آج بھی مشکل ہے یہ بھی وہ اپنا تقابل مسز فلاں اور سزفلال سے کرنے لکتی ہے۔ کیا آرام کی زندگی ہے۔ عیش ہی میش ہیں۔ جمی تو عرصے آ مے بوصنا بھول می ہے، مرکی کھرانے کی تربیت ہے اس کے اندر کی مشرقی عورت جاگ جاتی ہے۔ کھر کی نوک ملک سنوارنا ہے۔ چبرہ پھیکا پڑتا جارہا ہے تو بڑنے دو۔ آج کیوں تا مجھ اچھا یکا کرمیاں کوخوش كردون، يج بوے ہوتے جائيں تو ان كى فرماتش سرآ تھوں پر، پھراس کے اندرے اس ک صلاصیس، اس کی محنت سے حاصل کی ہوئی ڈ کریاں

رقت تہنیت کی شخصیت میں تفہراؤ لے آیا تھا۔

ہم تبھی وہ سوچی تھی کہ کیا شعور و آگاہی کی

سٹر ھیاں چڑھتے رہناادراپ آرام کوئے دینا، سجنے

سنور نے کی خواہش کو تھی تھی کہ سلا دینا۔ بیسب

مل ٹھی تھے، تو کہیں اندر سے یقین کی روشی لمتی

ضروری تھا اورا کرعقل وخرد کو جلانا لمتی تو راستہ مشکل

موجاتا۔ وہ سر جھنگ کرمسکرانے گئی۔

ہوجاتا۔ وہ سر جھنگ کرمسکرانے گئی۔

ہر سنگ و خشت ہے صدف کو ہر قلیب

نقصال نہیں جنوں کا جو سودا کرے کوئی

ہر سنگ و خشت ہے صدف کو ہر قلیب

نقصال نہیں جنوں کا جو سودا کرے کوئی

اس سے انصاف مائتی ہیں اوروہ پھرراستے نکال ہی

جاتی ہے، تمر رکنے، سانس لینے، دم لینے کا لھے، ی کہاں تھا۔ وہ تو ہفتے کے پانچ دنوں کا بقایا کام دونوں چیٹیوں میں نمٹا تے نمٹا تے اور بھی تھک جاتی تھی۔ حالاں کہ فراز جاہتا تھا کہ وہ چیٹیوں کو چیٹیوں کی طرح ہی گزارے۔ وہ سجھا تا تھا۔ 'جیسا دلیس ویسا تھری کا کم از کم ایک دن اور ایک ون فل آ رام جمل تفریح کا کم از کم ایک دن اور ایک ون فل آ رام جمل کوئی کا مبیں۔

'' دیکھو پاکستان میں لوگ ہیر کے دن دفتر آتے میں تو اور تھکے ہوئے لگتے ہیں، جبکہ یہاں سب فریش فریش ہوتے ہیں۔''

مگروہ کیا کرتی ، چھوٹے بچوں کا ساتھ پچھنیں اور کیڑوں کا ساتھ پچھنیں اور کیڑوں کا ساتھ پچھنیں اور کیڑوں کا ساتھ پچھنیں ایسا چکر وہاں حرام حلال کوڈ کا ایسا چکر تھا کہ لمبی ڈرائیو کے بعد حلال نوڈ کا بندو بست ہو یا تا اور پھروہ بھی حینک نوڈ ز۔ دونوں میاں بیوی وزن بڑھا رہے تھے۔ جا گنگ تو کیا وات نہیں ملتا تھا۔ تہنیت شوق شوق واکن کرآئی مگر دوایک روز سے میں ایک اچھا جم جوائن کرآئی ، مگر دوایک روز سے زیادہ جا تی ہیں یائی۔



PAKSOCHTY.COM





جب کافی دیر تک اشعر کا کوئی میسی نہیں آیا تو أے البحصن می ہونے لگی ،عموماً اتنی دیر وہ اس سے ناراض نہیں ہوا تھا۔'' کیا ابھی تک ناراض ہو؟''آفچل نے بھراس کے نمبر پرمیسج سینڈ .....

## آ گئی کے ذروا کرتا، ایک خوب صورت ناولٹ

"كُونَى بِرِتْيِرِ مِنْ بِين كررباء" آلك نے غصے ے موبائل پرے پخا، 'جب بھی میں بری مول عین أى ونت سب كوياد آتى ہے مجھمين كرنے كى اور اب جب میں فری ہوں توانیا لگ رہاہے جیے سب دوسری دنیا کوسدهار کئے ہیں۔اب کرنے دواس عليشبه کومينج ، مين بھي ريلا ئي نہيں کروں گي ، بلکه عليشبه تو کیا کسی کوبھی ریلائی نئیس کروں گی۔"اُس نے ول میں یکا تہیہ کرلیا۔موہائل کو بیڈ پر پھینک کروہ خود کچن میں آسمی۔اینے کیے ناشتا بنانے، ناشتا بنانے اور یں ہوں۔ کرنے کے دوران بھی وہ مسلسل اپنی سب دوستوں کی بے مروثی پر کڑھ رہی تھی۔ اور تب اس ونت ا جا تک اُس کے موبائل کی مخصوص رنگ ٹون کو بھی۔" 'یقیناً علیشبہ کی کال ہوگی۔' وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب پکٹی ، خوب کھری کھری سناؤں گی میں اے۔ وہ دل ہی دل میں اُس سے اڑنے کے منصوبے بنارہی تھی اور وہ جب موبائل کے قریب ىپنجى تو كال دُسكنك ہوگئ<sub>ى</sub>۔ وہ موہائل اُٹھا کر نمبر چیک کرنے گلی، کال

علیہ کی نبیل تھی کسی نیونبرے آئی تھی ،اس کے غصے کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔اب تو میں زندگی بحراس علیشبہ سے بات نبیں کروں گی موبائل ابھی اُس کے ہاتھ میں ہی تھاجب دوبارہ أی نمبرے كال آھئى۔ ''ہیلو؟ کون ہے۔۔۔۔؟'' وہ غضے میں تھی ادراس پر قابو پانے کی اس نے قطعی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ 'آپکون بات کررہی ہیں؟''ایک پراٹر اور ول س اوازاس ككانول عظرائي وہ ایک کمیے میں ہی اس آ وازے مرعوب ہوگئی۔ "آپكوس سے بات كرنى ہے؟" '' مجھے جھوڑیں، آپ بتائیں آپ کون بات کرری ہیں؟" ''واٹ؟ نان سینس ، بہرکیا بدتمیزی ہے۔سیدھی طرح سے بتاؤ کون ہواور بات کس سے کرتی ہے؟' "محرمدا يسنس كبال سة آسك الله في كبيل آب كا نام "إنان سنس" يا" برتميز" تونبيل ہے؟" وہ شائنگی ہے کو یا ہوا۔ "رانگ نمبر" كه كراس نے كال دُسكنك كردى۔



شرارت اس کی آواز میس نمایال محی-"میں جو بھی موں، آپ کو اس چیز سے کیا مطلب ہے؟" وہ غضے سے چینے ہوئے بولی۔ "آپ آسته بات نبین کرسکتین ؟" "يو، وفر، ايريك اب اكرتم في محمد فون كرنے كى ملطى كى تو مجھ ہے يُرا كو كى بھى نہيں ہوگا۔'' ووایک ایک لفظ چیا کر بولی، تا که أے انچی طرح ہے ذہن تقین ہوجائے۔ " آپ کی آ وازسننا اگر غلطی ہے تو پیلطی میں ساری زندگی کرنے کو تیار ہوں۔" بوے عی رومانک انداز میں اس نے ڈائیلاگ مارا۔ "الديث" اس في غف سے موبائل آف "احرا ادهرا و، بات سنوميري-" تيزي س سر میاں بھلانگ کر حیت کی جانب جاتے ہوئے احركوآ يل في روكا-"كيا ب يار! تم ايخ بزك بحالى كواي بلار ہی ہوجیسے چھوٹے بچے کو بلاتے ہیں۔' وہ وہیں كور كور كور الولا-"ادهرآؤ" اب كى باراس نے باتھ كا اشاره " پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنوال باے کے پاس میں آتا۔" "آرہے ہو، یانہیں؟" وہ آتھیں دکھاتے " بروں کو آ محکمیں دکھاتے ہیں، بدخمیزار کی۔" احرنے ایج بڑے ہونے کارعب جمازا۔ "ارهرا و تا بات كرنى ہے تم ہے "الى دال مكلتى نەدىكى كروەالتجائىيانداز مىں بولى ـ

''عجیب ڈفرانسان ہے۔ ویسے آ واز تو بیاری ے، برخور و فراکتا ہے۔ "وولو موبائل کووالی رکھنے ى دالى كى كە پرے اى نمبرے كال آئى-آلچل کوا بی فریند زیرخاصا غصه آر باتفااور بال کسر اس را مح نبروالے نے پوری کردی۔اس نے بھی سارا غضه اى رانگ بمروالے برنكالنے كا فيعله كيا-"ویکھیے مسٹرا اگر آپ کے پاس بہت فالتو وتت ہے تو اس کا ہرگز بيمطلب ميس ہے كم باقى سب کے ماس بھی فالتو وقت ہے۔ ہاں اسمجھ لوگ ایے مرور ہوں مے جو یا کل اور آپ کی طرح فارغ موں مے۔آب وہاں ٹرائی کریں۔اچھا وقت کٹ جائے گا اُن کا بھی اور آپ کا بھی۔ ' موبائل آن كرتے بى آ كىل نے اسے بے نقط سائيں۔ ''ارے، ارے، اتنا غضه ....؟محترمه میں ئے تو بس یمی پوچھا تھا کہ آپ کون ہیں؟ کیا نام ے آپ کا اور آپ نے تو اچھی خاصی تقریر کر ڈال۔ اس میں اتنا عسر کرنے والی کون ی بات ہے؟" وہ اتن معمومیت سے بولا کہ آ مجل کوتا وہی آ میا۔ "ميرے خيال ميں آپ جيے لوگوں كو، آپ كى بدلیزی کی دجہ سے اگر کوئی چوک پر کھڑا کرے بڑاد جرتے بھی ارے ناتو بھی آپ کوکوئی فیر آن نہ پڑے۔ وه اس وقت سخت غضے میں محی-اس کا بس نہیں چل رہاتھا اگر وہ اس کے سامنے ہوتا تو اس کا چلیں مان لیا، ویسے کیا نام ہے آ پ کا؟''وہ بمى شايدمستقل مزاج بالجرؤ ميك تقار " كيون؟ نام س كر ماركماني ہے؟" أس نے برى روانى سے سلمان خان كى فلم كاۋائىلاگ بولا \_ "آ آ آرام ع ....لا ع آپ اس وقت غفے میں ہیں خرو نام بتانے میں تو کوئی برج نہیں ب، كيون اس بارك مين كيا خيال بآب كا؟"

OM



" اب ملی ہے۔ کیا ہے ناءتم منتیں اور

التجائمي كرتے ہوئے بے حداجي لتى ہو۔ بيرعب وعب والنا تمہارے بس كا كام مبيس ہے۔" وہ سے صیاں پھلا تکما ہوا اُس کے یاس آ کر بولا۔ " ہاں ،اب بتاؤ کیا کام ہے، دیکھوپلیز مجھے میے نہ ما تک لینا بلکی معیشت کو دیے بھی بہت ہے خطرات لاحق میں اور پلیز ناولز یا کوئی ڈانجسٹ منکوانے نہ جیج دینا، کیا ہے نا کہ تھکاوٹ سے میرا بدن چور چور مور ہا ہے۔ ہاں اب جو كمنا ہے كو-" و فکرنبیں کرو، میے نبیں ماگوں کی تم ہے اور نہ اى كوكى ناول منكواؤل كى \_" الو بجر؟" احرنے این آئیمیں پھیلائیں، کیوں کروہ بس بدو کام ہی اس سے لیتی تھی۔ " منبرلوث كراو، اس كا دماغ ورست كرنا بي " كل في موبال اس كما م البرايا-'' ہےایک پاکل '' وہ بے نیازی سے بولی۔ ''تو تھی سائیکاٹرسٹ کو دکھائی نا، میں سائيكا ٹرسٹ تونبيس ہوں، پھر؟" "بيرا مگ كبر ب- ايريث مجھے تك كرد ما ے۔"اس کے لیے بن باداری وہ وہ رکی۔ احرنے ایک فلک شکاف قبقہہ لگایا۔" دافعی ایڈیٹ ہی ہے، جو جہیں تک کررہا ہے۔'' ''بالکل تھیک کہاتم نے ،وہ ایڈیٹ ہے ای لیے مجعے تک کررہا ہے۔ تم بھی تو مجھے تک کرتے ہو، اس ليتم بحى الييف مو" آلكل في مكرات موك بدلہ چکایا۔ احرجی مسکرادیا۔اے اپی بہن سے ای طرح کے جواب کی تو قع تھی۔ تمبراہے موبائل میں سیوکرنے کے بعدوہ پر ہے سے میرمیاں مھلانگا حصت بہ چلا گیا اور وہ خود کی

"ای! گیسٹ روم کی صفائی تو میں کرچکی ہوں،
آپ جائے آ رام کریں میں روثی بھی پکالوں گی۔"
اُس نے اپنی عنایات چین کیس، آنچل کا ایسا موڈ کم
کم ہی بنرآ تھا۔ اس لیے اس کی ای نے اس بات
سے فائد واٹھانے کی بحر پورکوشش کی۔
"وزنہیں روثی تو میں پکالوں گی۔ تم ایسا کر واسٹور

و المبیس دوئی تو میں پکالوں گی تم ایسا کر واسٹور میں جو دوسنگل بیڈ پڑے ہوئے ہیں ،احمراوراحمہ کے ساتھ ل کر بیا یک تو میرے کمرے میں سیٹ کر دواور دوسرااحمرلوگوں کے۔''انہوں نے آئچل کو دو کام بتایا جواس نے بھی بھی نہیں کہا تھا۔

''میں ایں ہیں....؟ افی آپ کے کمرے میں کیوں؟''وہ جمراعی سے بولی۔ ''دواس لیے کہ نینال ابھی تک مغیبہ کے ساتھ

"وہ اس کیے کہ غینال اجمی تک منعیہ کے ساتھ سوتی ہے،اس کیے اس کا بستر بھی میرے کمرے میں ہی رکھوادو۔"

'' میں ہے۔'' اُس نے ایک طرح سے شکرادا کیا، کیوں کہ وہ لیمجھ رہی تی کہ غیناں کا قیام اس کے کرے میں ہوگا اور وہ اپنی چیزوں اور کمرے کی شراکت بالکل پیندئیس کرتی تھی۔

''پر، احرادگوں کو آپ خود ہی بلا کمیں ، میرے
کہنے سے تو وہ آ کمیں کے بیس ، پس اسٹورروم میں
جارہی ہوں ، انہیں بھی بھیج دیجیے گا وہاں ۔'' آپل
کے بید دونوں بھائی احمر اور احمد نوئٹز تھے۔شایداس
لیے ان کی عادت میں یکسا نیت تھی۔ایک وصف جو
ان دونوں میں پایا جاتا تھا، وہ تھا اپنی اکلوتی بہن
آپل کوئٹ کرنا تھا۔ وہ دونوں جب تک آپل کو
اور دونوں اسے تک کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے
اور دونوں اسے تگ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے
نہ جانے دیتے تھے۔

وہ اسٹور روم میں پہنچ کر وہاں رکھی ہوئی تمام چیزوں کا جائزہ لینے تکی۔وہاں پہایک بھی ایسی چیزنہ

(دونين 🗓 🕽

مِن آئی ، این ای کومیلی کرائے کے لیے۔

PAKSOCHTY.COM

ساتھ ساتھ میرا بھی بچ کا تل کردیں گے۔" آپل نے اُسے دھمکایا۔

'' پتانہیں ۔۔۔۔ای نے ابھی تک احرکو کیوں نہیں بھیجا۔'' وہ بزیزائی۔

"ای نے تواہے بھی کہا تھالیکن جھے پا ہے دو ں آئے گا۔"

"so 200?"

دو تمنی حسینہ کی زلفوں کے جال میں سپیس حمیا . سر رجارہ ''

' آگیل نے اس کی بات پر ایک فلک شکاف میرلگایا۔

" به جناتی تعقبه نگانابند کرواور بیدانخواد یهال سے مجھے ابھی کرکٹ ویکھناہے۔" احمد نے ایک دم سنجیدگی کالباد واوڑھا۔

" '' مُعیک ہے جلو۔'' آ فیل قے بھی خلاف معمول برامنائے بغیرنورا تائیدی۔

\$.....

"ای آپ کی صفیہ پھو پو کے ساتھ محبت اور
انڈراسٹینڈنگ کے مظاہرے دیکھ کر کہیں سے بھی
نہیں لگنا کہ وہ آپ کی شدا درآپ ان کی بھادی
ہیں۔"آپی ان کے مرے کے پردے چینج کرنے آئی تو
اپنی ای کے مرے کے پردے چینج کرنے آئی تو
ان کی ایکسامٹنٹ کو دیکھ کردل میں آئی ہوئی ہات
کے بغیررہ نہ کی۔

"أے میں نے اپنی تند سمجھائی کب ہے اور نہ
ہی اُس نے مجھے بھی مرف بھادج سمجھا ہے۔ وہ
میری سکی فالدزاد ہے اور اُس سے بھی بڑھے ، کھیلتے ،
میری بچپن کی دوست ہے۔ ہم اکتھے ، پڑھتے ، کھیلتے ،
کودتے جوان ہوئے ہیں، شاید ای لیے نند اور
بھاوج کا روایتی رشتہ ہم لوگوں کے بچ بھی بھی نیس
آیا۔" عالیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

سمی جو ناکارو ہو۔ تمام چزیں استعال کی اور مردرت کی بی تعییں۔ایک کلڑی کی الماری میں اس کے پرانے ڈائجسٹ اور پچریکس پڑی ہوئی تعییں، وہ انہیں انھا کرالٹ بلٹ کردیکھنے گئی۔ انہیں انھا کرالٹ بلٹ کردیکھنے گئی۔

''پھوپھی بھی تا جب بھی آتی ہیں ہمیں متحرک کردیتی ہیں۔''

احمر جلا بعنا استورروم مين داخل موا-

"کیوں؟ کیا ہوا؟" اُ کچل نے اس کی آ واز پر بلیٹ کرد یکھا، اور پھر مسکرا کر بولی۔

"اچھا بھلا میں کرکٹ دیکھ رہا تھا۔ای کے دل میں نہ جائے کون سما جذبہ بیدار ہواجو مجھے وہاں ہے اُٹھا کر یہاں بھیج دیا کہ تمہاری سیلپ کروادک ۔"وو بہت ہی جھلا یا ہوا لگ رہا تھا۔

"اینڈ ہائے داوے آئیل بیٹا آآپ کے کیوں استے دانت کل رہے ہیں۔"اسے ہنتا دیکھ کرا حمد کا مزید یارہ ہائی ہوا۔

" ''کیوں میرے ہننے پہکوئی پابندی ہے کیا؟'' وہ پھرے مشکراتے ہوئے بولی۔

'' ''نہیں تی، میں کون ہوتا ہوں پابندی لگانے والا، جب اپنے ار ہانوں کا خون کرنے پرامی پہکوئی پابندی نہیں لگاسکتا تو تمہارے ہننے پیہ کیسے لگاسکتا ہوں؟'' وہ بڑے ہی دُکھی انداز میں بولا۔

''کون سے ار مالوں کا خون کیا ہے ای نے؟'' وواب کا فِی صد تک اپنی ہنسی پہ قابو یا چکی تھی۔

''ہا کیں .....ا بھی سے چند کھات قبل جواپنے ار مالوں کا تازہ تازہ خون کروا کے آرہا ہوں؟ تمہیں اپنے ار مالوں کے آل کی واردات بتائی جو تھی، پھر بھی یوچے رہی ہو کہ کون سے ار مالوں کا خون ....؟''وہ انتہائی صد مائی انداز میں بولا۔

"جلدی سے بیڈا تھواؤیہاں سے اور ڈائیلاگ مارنا بھی بند کرو کیوں کہ اگر ای آئیس تو تہارے



ایک بار پر میں ٹون نے اس کی توجہ ماصل كرنى جابى مسلسل ريسيو مونے والى مينجز سے بالآخروه پرسی کئے۔ "كيامتدي آپ كياته؟"ندواج موك مجى اس نے بیالفاظ کھ كراس فمر رسيند كرد ہے۔ "مسئل تواہمی بھی وای ہے۔" اُس ڈھیٹ نے بھی فورار بلائے کیا، جیسےاس کے سیج کاانظار کررہاہو۔ ' متم میرے بھائیوں کوجائے نہیں ہو-تبہارا منہ ادر مرتوز کے عائب کمریں بجوادیں مے دہ مہیں۔" آ فیل نے اُسے دھ کانے کا بی ک سی کی۔ ''ہا ہا ہا..... میں نی الحال آپ کو جاننے کا خواہش مند ہوں۔نہ کہ آپ کے بھائیوں کو۔" لگتا ہے ڈائجسٹ کھوزیادہ ای پڑھتے ہیں موصوف ب "جهيں قطعي كوئي مرورت بيں ہم مجھ جانے كا۔" "ده کیول جی -"بروی باتانی سے بوچھا کیا۔ " كول كرى اكراك في اليا كالوكوك کوشش کی تو میں آپ کووہ، وہ سناؤں کی کہ ساری زندگی بادر کھو کے " ا جماآ آ آ ..... ویے ..... ہم تو خوب مورت لڑ کیوں کی گالیاں بھی بہت شوق سے سنتے ہیں۔" اسائل والي آل كون كيساته وي آيا-"ريملي ؟"اس نے تقيدين كرني جا بي-"جي، جي، بالكل" ''واؤ! پھر تو بہت بے غیرت ہو۔''اب کی بار أس نے اسائل آئلون کے ساتھ میٹی بھیجا۔ " ہال جی اور اتن انسلت کروائے کے باوجود آپ سے بات کرکے اپنے بے غیرت ہونے کا جوت بھی دے رہے ہیں۔ویے آپ نے مجھے ابھی تك ابنانام نيس بتاياء أس في دوباني كرانا جابي "ميس اينانام كيون بناؤن؟" "اور چھنیں تو مجھے اپنی دوست کا نام تو معلوم

بہت عرصہ لی انجائی ہو پومنے کی شادی متقم صاحب ہے ہوئی تمی۔ متقیم صاحب کی پوری فیلی سعود یہ میں سیٹل تمی۔ مقیم سیال میں ایک آ دہ ہار پاکستان کا چکر منرور دگائی تمیں۔ متقیم کا گارشش کا بزنس تھا جس کی ایک برانج وہ پاکستان میں بھی کولنا چاہ رہے تھے، جے ان کے بیٹوں زین، عباد اور زوہیب نے دیکھنا تھا۔ جب تک ان کے کھراور برنس کا سیٹ اپ نہیں ہوجانا تھا تب تک انہوں نے برنس کا سیٹ اپ نہیں ہوجانا تھا تب تک انہوں نے پرنس کا سیٹ اپ نہیں ہوجانا تھا تب تک انہوں نے چند ہوئی۔ خوانخواہ کا سرور د۔ اس نے اپناسر جھٹا۔ چند ہوئی۔ خوانخواہ کا سرور د۔ اس نے اپناسر جھٹا۔ چند ہوئی۔ 'خوانخواہ کا سرور د۔ اس نے اپناسر جھٹا۔ پرنس کی یہ بیٹر شیٹ بھی چینے کر دوں؟''

" المراد المراد المراد المراد المرد المرد

" معاد بمال بعی احری بی کالی بین - اس نے کری بی کالی بین - اس نے کری بی کالی دی۔ کمٹے اطلاع دی۔

☆.....☆

وہ شاور لے کرانگی تو اُس کے سیل کی مینے ٹون
رنگ کررہی تھی۔ وہ موہائل کودیکھنے کے بجائے آئیے
میں اپناجائزہ لینے گئی۔ بلیک ڈرلیس میں ہم رنگ دو پٹا
لیے وہ عام دنوں سے زیادہ تکھری تکھری اور خوب
مورت لگ رہی ہی ۔ بلیک کپڑوں میں اس کی گوری
رنگت مزید دیکنے گئی تھی۔ مینے ٹون کے دوہارہ رنگ
کرنے پراُس نے چونک کرموہائل کودیکھا۔
مریزوہ تی نمبر ہے، جو میں نے احرکودیا تھا۔ "
موہائل کو دہیں رکھ کر وہ پھر سے آئینے کے
ماسنے جا کھڑی ہوگی۔



''ایک تو سجیکٹ اتنا بور اور دوسرا ان لوکوں کا شور۔ " وہ جھنجلا کر بولی۔ اس کے کان اور دماغ سائیں سائیں کردہے تھے، تنگ آ کروہ حیت پر آ محتی۔اس نے سکون کا سانس لیا۔ ہر طرف شام کے بلکے بلکے دھند لکے پھیل کے ۔ سورج غروب ہور ہاتھا۔ وہ اپن جگہ ہے اُٹھ کر حصت کی جار د بواری پیر ہاتھ ٹکا کر گھڑی ہوگئی۔ وہ بوری دجمعی سے سورج غروب ہونے کا نظارہ کررہی عی، أے ہمیشہ سے سورج طلوع اور غروب ہونے كامنظرد يكمنابهت اجيعالكنا قفابه طلوع آ فآب کا منظر جہاں أسے ہمیشہ ہر شے کواپنی تازگی ومسرت کی لپیٹ میں لے لیتا تھا، وہیںغروب ہونے کامنظرایک الگ طرح کی اُداسی اس پیطاری کرویتا تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ ووسریہ دو پٹااوڑ ہے ہوئے بنیجے اُتری اور اُن لوگوں کی ظرف آھئی۔

وہال سب بی موجود تھے، ماسوائے امی کے، ابو بھی اہے آئی ہے آ مے تھے، ابد کوسلام کرنے کے بعد وه چن ميل آگئي۔

آج وه کانی حد تک خوش تھی۔سب نے ہی اُس کے بنائے ہوئے کھانوں کی بے حد تعریف کی تھی اور تو اور احر کو بھی اس کی بنائی ہوئی ڈشر میں سے كير بن نكالنے يا ثو كنے كاموقع نبيس ملا تھا۔

برتن دھونے کے بعداس نے سنگ کوامچی طرح سے صاف کیا، پھر ابو کے لیے جائے بنانے کی، رات كا كمانا كمان كابوجائ لازى يتے تھے۔ البيل جائے دے كروہ احراور احدے مشترکه کرے میں آگئے۔

اس کے اجا تک درواز و کھولنے برسب نے ہی چونک کراس کی جانب دیکھا تھا۔ ''احر! مجھےایک، دوایگسرسائزز سمجےنبیں آ رہی

الونائ وايائ "دوست كے كہائے تمنے؟"اس كادماغ كھومار "آپ کو.....اگر دوست نه ہوتیں تو اتنی در ہے باتیں بھی ند کررای ہوتیں۔" آپل کواب بہ سب مجهد لچسپ سالگ رماتھا۔

''میرانام اُمیدے۔'' اُس نے جان بوجھ کراپنا

غلط نام بتایا۔ ''ادہ گریٹ، نائس نیم ،میرا نام اشعرہےالش مين دوس كي؟"

" السلميك ب، كراس كے ليے ميرى

'' وہ بیر کہ جب تک میں تمہیں خود میں نہ کروں ، تب تک نهٔ تم مجھے تیج کرو کے اور نہ کال ، کیوں میرا موبائل سب أى أفعاتے رہتے ہیں۔" ''چلوا تنابھی بہت ہے۔'

''عین تم سے اب رات کو بات کروں گی ، اب يزى بول۔"

ہوں۔ ''اوے۔'' اُس نے سیڈ آئی کون کے ساتھ منچ سینڈ کیا۔ آ کچل مسکرادی۔

''بے جارہ فری میں بے وتو ف بننے جارہاہے۔'' 公.....公

چھو يو كو آئے ہوئے كاني دير ہو كئي تھي، اى أن سب کیے یاس بیٹھی ہو گی تھیں اور وہ کچن میں معروف بھی ۔سب کوجائے وغیرہ سروکرنے کے بعد وہ خودا ہے کرے میں آئی کل اُس کا پیر تھا۔ پکھ دیر بعدا حمراورا حمر بھی آ گئے۔اس کے بعد قبقہوں اور خوش کپیوں کا وہ طوفان شروع ہوا جو کہ تقمنے کا نام ہی تبیں لےرہا تھا۔اس کا تمرہ ڈرائنگ روم سے خاصا فاصلے پر تھا۔اس کے باوجود اُن کی آوازیں اے بالكل مياف ساكي د ب ري تحيل -



"میں کیا کروں گا؟"وہ چران ہوا۔ "يهال ركياكرد بهو؟" " کو می کارس ''لۆومان بھی پچھن*ہ کر*نا۔'' ''عباد نے کچھ دریزین کی طرف دیکھا، پھر خلاف توقع خاموثی ہے اُٹھ حمیا۔ "كون سااير ٢٠٠٠ "واؤر فرسك اير كليتر بي؟ "جي کليتر ب-" أے بنستا ديکھ كرآ چل كو " كون ى ايكسرسائز ٢٠٠٠ بيثرية كتى يالتى مار کے دو بیٹھتے ہوئے بولا۔''عبارتم خاموتی سے بیٹھنا۔ في مين الي طوطي نه بلانا ـ" " تو بحر جمهيں مجھے تھے کی کیا ضرورت تھی؟" وه فورائے بہلے برا مان کمیا۔ ''سمجما گرونایارازین نے فلسفیاندا ندازا فتیار کیا۔ آ مچل خاموثی ہے ان دونوں کو دیکھر ہی تھی۔ الیی فعنول گفتگوتؤون میں کی باراس کےسامنے ہوئی تحى اور جب بھى ان لوگوں كا چكرلگنا تھا تو اس تفتگو كا دورانيهز بإدوطويل بوجاتا تفار وهامي مختلف اليكسرسائز زسمجها تار بإاورعبا داس دوران فل ٹائم اینے کانوں میں ہیڈ فون لگائے كانے سننے میں معروف رہاتھا۔ "بهت ایزی تنے بیرق اگر کھاور بھیس آرہاتو بتاؤمجھ، میں سمجمادیتا ہوں۔' ' دنہیں، بہت شکر ہے۔'' وہ بکس سینے گی۔ ''اب اجازت ہے مجھے بولنے کی؟''عباداُ ہے كتابس مينت وكدكر يوخض كا-"جي بالكل ہے، آپ بوليں ۔" "ارے تم کہاں جاری ہو؟" آ چل کو دروازے

ہیں، سمجما دو پلیز۔'' وہ وہیں دروازے میں کھڑے كمراس سے فاطب ہوئی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے میٹھانہ جانے کون ک سائٹ سرج كرد باتفار "میں بزی ہوں۔نظر نبیں آ رہا کیا۔" "ليكن بيراكل بيرب-"توكيابوا؟" وهاى معروف سائدازين بولا " تو ہوا ہے کہ تم مجھے وہ ایکسرسائز زشمجھا دو۔" اسےاہے پیرکی بہت فکر ہور بی تھی۔ "زين يارا آج الي سروسر جميل سروكرو-" « كيامطلب؟ " وه چو كنا هو كيا\_ "مطلب بدكر تمبارے ايم ي ايس كرنے كا محدثو فاكده مونا جائية اياراس نالائق كوسوالات سمجھادو۔میرے یاں ونت نہیں ہے۔' اس کارروائی کے دوران آ کچل خاموش تماشائی بن جزبز ہوئی دونوں کو دیکھے رہی تھی۔احر كے نالائق كہنے يراس نے اسے بر يورانداز سے محورا، ان سب کی موجود کی میں وہ اس کے علاوہ اور چھوٹیں کرسکتی تھی۔ " كيول تبهارا نائم كدهر چلا كميا ٢٠٠٠ وه مجي يقينا جان بي حجمرار باقفا-''میرااگلاایک گھنشہای سائٹ کی نڈر ہونے اوك، بيناجي، آب لي آؤبكس وه آفجل ے مخاطب ہوا۔ بندرول کی قلقاریاں لگاتا زوہیب اور فل واليوم مين كانا كاتي احمدكود كيمروه بيسوج راي تمي كريهال وه يرص كي توكي سي؟ زین اس کے براساں جرے کو دی کر بھے گیا کیمتلہ کیاہے؟ وه يكيسوج كربولا-"آ جادُ عبارتم بحي-"



''تم سوئے نہیں ابھی تک'' وہ کھنکتی ہوگی اواز میں ہوئی۔
''تم جاگر رہی ہوتو پھر میں کیے سوسکتا ہوں؟''
اس رات ان دونوں نے جی بھر کے باتیں کیس ، اتنی کہ اجنبیت کی جو دیواران دونوں کے نیج میں مائل تھی اب دہ گرکر پاش پاش ہو پھی تھی۔
اشعر نے اسے اپنے بارے میں سب پھو بتایا تھا۔
وہ دو بہن بھائی تھے، دہ اپنی بہن سے تین سال بڑا تھا اور ایم بی اے کرر یا تھا، جبکہ اس کی بہن ہانیہ میں اللہ کا اسٹوڈ نٹ تھی۔
سینڈ ایئر کی اسٹوڈ نٹ تھی۔

آ چُلُ نے اسے اپنے بارے میں کھی بھی کے اسے اپنی وانست نہیں بتایا تھا، جی کہ اپنا تام بھی وہ اسے اپنی وانست میں بیان وہ نہیں جانی تھی کہ میں بیان وہ نہیں جانی تھی کہ اسے بوری اسے بوری اسے بروی بیاتے بناتے بناتے وہ خود ای بہت بروی بے وقو ف بناتے بناتے بناتے وہ خود ای بہت بروی بے وقو ف بناتے بناتے بناتے دہ خود ای بہت بروی

\* \*

آ نجل اشعرکو بچھنے پورٹر مے سے مسلسل ٹال
رئی تھی۔ وہ اسے ملا قات کے لیے کہدر ہاتھا، مگر وہ
اس بات سے بخت انکاری تھی۔ وہ کوئی خطرہ مول لینا
نہیں جاہتی تھی، مگر دل تھا کہ مسلسل اس کے مثبت
خیالات کی نئی کرر ہاتھا۔ وہ خود بھی اس سے ملنا جاہتی
تھی، وہ بید کچنا جاہتی تھی کہ اشعر جنتی خوب مورت
با تیمی کرتا ہے کیا وہ صرف بالوں کا ہی خوب مورت
با تیمی کرتا ہے کیا وہ صرف بالوں کا ہی خوب مورت
باتوں اور خوب مورت چیرہ بھی رکھتا ہے۔
باتوں اور خوب مورت آ واز کے سحر میں جکڑ کر اپنا
گرویدہ بنالیا تھا۔

اس کو نہ دیکھنے کے باوجوداس کی آواز اور الفاظ سے بیانداز ولگا نامشکل نہیں تھا کہ وہ کتنا اثریکٹو ہوگا۔ سے بیانداز ولگا نامشکل نہیں تھا کہ وہ کتنا اثریکٹو ہوگا۔ آپل فیس بک بیہ ہی دیکھ لیتی اور موبائل بھی اس کاسمیل سا کی جانب بروهتاد کا کرعباد بے ساختہ جلایا۔ ''سونے جارہی ہوں۔'' اس نے بید مشکل تمام ''میٹھو ہاتیں کریں ہے۔'' ''مہیں، کل۔ انجی مجھے نمیند آرہی ہے گڈ نائٹ۔'' وہ فوراً درواز ہ کھول کر ہا ہرنگل گئی اور ہیجھے عبادائے آوازیں دیتارہ کیا۔

\$....\$

حب توقع اس كے سارے پيپر ذہي بہت اليجھ ہو گئے تھے۔اس ليے وہ صدے زيادہ خوش كى ، چوں كہان دلوں گھر ميں گيسٹ آئے ہوئے تھے۔اس ليےاب اس كا زيادہ ترونت پكن ميں ہى گزرتا تھا۔ سب كے اپنے مزاج ، اپني پينديمى ، وہ اپنى الى كے ساتھ ل كے گھن چكر بن كررہ كئى گئے۔

ڈنر کے بعد کائی دریتک وہ سب کے ساتھ خوش کپیوں میں معردف رہی۔ جب وال کلاک نے رات کے بار و بجائے تواس کی ای نے زبردتی سب کو کمروں میں بھیج ویا۔

اینے کمرے میں آنے کے بعدسب سے پہلا خیال جو اُس کے ذہن میں آیا وہ اشعر سے بات کرنے کائی تھا۔

آ کیل گیا اشعر کے ساتھ دو، تین دفعہ بات ہو لگ منی، مرشفر گفتگو ہونے کی وجہ سے وہ اس کے بارے میں درست رائے قائم نہ کرسکی ہی۔ ''ہوسکتا ہے۔ وہ سور ہا ہو۔'' میسیج سینڈ کرنے سے پہلے اُس نے سوچا، اگر جاگ رہا ہوا تو رہا تی تو ا مردرکرے گا اور اگر نہ کیا تو سمجھوں کی کہ سور ہاہے۔'' خود سے سوال جواب کرتے ہوئے آ کیل نے اشعر کو نہر پر ایک رو انگلسی غزل سینڈ کردی۔ ایک ساعت بھی نہیں گزری تھی، جب اس کی کال آ گئی۔ کی کال آ گئی۔



مرے ناول پڑھے گی۔ و کی در گزری می دجب موبائل کی مخصوص میج ٹون بچنے تلی۔ اُس نے جبٹ سے موبائل اضایا اورید ہے تیج او پن کیا۔ "بھائی باہر کئے ہوئے ہیں، موبائل جارجنگ ہے۔ " بین ...... بیرکیا تقابه" وه حیران رو گئی۔" بیرتی س نے بھیجاہے؟" " ال يكون؟" اس في جميكت بوت يو حما-"من باند مول-آب أميد بين؟" مي وري بعدأى مبرية في آيا-"جی مرآب کو کیے با؟" " بمال آپ کے بارے میں اکثر بات "-いたころ "كمابات؟" '' یمی کہ وہ آپ کو بہت جلد میری بھائی بٹانے والے ہیں۔ "واك؟" ووسرتا ياغق عصلك كل-" مجھے ای بلار ہی ہیں، میں آپ سے بعد میں بات کرول کی ، بھالی۔ بائے۔' '' یہ کیا بد تمیزی تھی۔ کتنی ای در وہ غضے سے کھولتی رای ۔ دو تین مھنے گزرنے کے بعد بھی جب، اس ك مسلسل مينجز كے باوجود بھی ريلا يے بيس آيا تواس كاغضه سوانيزية تك يهجي حميابه زين بمربور نيندلے كرمنح منح أشاتو بہت فريش تفارا بي كمريس ان لوكون كامعمول ولي مارتك واك اورا يكسرسا تزكا تفا\_ عباد کو گهری نیند میں دیکھ کراس کا دل پھر مچلاء کافی عرصے کے بعد عباد کوا تھانے کا ایک آ زمودہ اور کارآ مدنسخ آ زمانے کا سوجا۔ اس نے ایک

تھا۔ ورندایم ایم ایس سینڈ کرنے کا ہی کہدوتی کہ موبائل کمینیز کی اس مہولت سے نو جوان لڑ کے لڑ کیا ل مجر پورمستنفید ہورہے ہیں۔ آ مجل کوالی لڑکیاں زہرگتی تغییں جورا تک نمبرز يرحمنون تفتكوكرتي تحيس اورمخلف ويثنك بواتنسء بارکوں میں اینے بوائے فرینڈز کے باتھوں میں ہاتھ ڈال کے تھومتے ہوئے یہ بھول جاتی ہیں کہ وہ كس بيابى كس دلدل كى طرف جاربى بير \_ اس نے آج تک کوئی غیرا خلاقی حرکت نہیں کی متى اسوائے اشعر كے ساتھ بات كرنے كے۔ اس دن بھی وہ ای وجہ سے ناراض ہو کیا تھا۔ و حمیس کیا جمه پرورانجی اعتبار بیس ہے؟" "بات اعتبار کی نبیں ہے۔ بات پیند، ناپسندی ب، جو چز مجھے دومروں کے لیے پیندئیس ہے، أے میں خود کے لیے بھی پندئیس کرسکتی۔' وہ دو توک انداز میں بولی۔ "اوکے بائے" اتنا کہ کرأس نے بات ہی فتح كردى۔ "اس میں ناراض ہونے والی کون کی بات ہے؟" اس طرح کے تی سی اس نے اشعر کے بمبر پر سینڈ كرديه بمرجواب مدارد فك آكرة كل في محميج كرنے بندكرديے كل شام بى أس نے احرسے ايك نیاناول منگوالیا تھا۔وہ اسے پڑھنے میں محوہو تی۔ أسے الجھن ی ہونے کی ،عموماً اتنی دیروہ اس سے

"اوكاب أكدوميج مت كرنا، كوثوبيل أ-" الى دانست ميس أعدابست مينج كرنے كے بعدوہ

ووشيزه 87

جیکے ہے اس کے اوپر پڑا کمبل اتارا اور دوسری جانب اُچھال دیا۔

"ارے کیا تکلیف ہے جہیں، غضے اور نیندکے بوجمل بن سے اُس کی آ واز عجیب کی ہورہی تھی۔
"میں نے ایس کی آ واز عجیب کی ہورہی تھی۔
"میں نے ایس کو کی نازیبا حرکت نہیں کی جوتم
بول خفا ہور ہے ہو۔ میں نے تو تمہیں اُٹھانے کا وہ کی طریقتہ استعال کیا ہے، جو برسوں سے ہمارے کھر میں دائے ہے۔"

"اس کی وجہ؟" عباداے مسلسل خونخو ارتظروں سے محورتے ہوئے بولا۔

''ہاں اب تم نے کوئی قائل توجہ بات کی ہے۔
وہ ایسا ہے نا کہ میراا کیمرساز کا موڈ ہورہا ہے۔ تو
ہیں نے سوچا کیوں نہ تہارا بھی موڈ ہنالیا جائے۔''وہ
اس کے کندھوں پر اپناباز و پھیلائے ہوئے بولا۔
''میں نہیں جارہا، تم خود چلے جاؤ، جھے نیند
آ رہی ہے۔' وہ پھرے سونے کے لیے لیٹ گیا۔
''میں اب واٹن روم میں جارہا ہوں اور جب
میں واپس آ دک تو تم جھے یہاں خوست ٹیکاتے
میں واپس آ دک تو تم جھے یہاں خوست ٹیکاتے
میاد نے غصے سے زین کی پشت کو گھورا، جواس
کی نیند فراب کرنے کے بعد خود فریش ہونے چلا گیا
عاد وہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ زین کی پشت کو گھورا، جواس
کی نیند فراب کرنے کے بعد خود فریش ہونے چلا گیا
علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ زین کی پشت کو گھورا، جواس
عاد وہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ زین نے اسے سونے نہیں
علاوہ اور کوئی راستہ نہ تھا۔ زین نے اسے سونے نہیں

☆.....☆

قربانی دی بی پری-

اشعراس کی جائے ہزار منیں کرتا، لاکھ جتن ہمی کرتا تو بھی شاید وہ اس سے ملنے ندآتی ۔ اگر وہ اس سے ملنے پر رامنی ہوئی تو صرف اس کی بہن ہانیے کی وجہ سے، اشعرتو اس سے ناراض ہوگیا تھا۔

اشعر کے ناراض ہونے ہے آپل کو ایک فائدہ منرور ہوگیا تھا۔ اس کی ہانیہ کے ساتھ بہت انچمی انڈراسٹینڈ نگ ہوگئ تھی۔

ہانیے نے ہی اے بتایا تھا کہ اشعرا سے کتنا پہند کرتا ہے۔ سارا دن آپ کی باتیں کرکر کے بھائی کی زبان نہیں تھتی۔ آپل خود کو ہواؤں میں اثرتا ہوا محسوں کرنے گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ کی نے اے اس طرح سے سراہا تھا۔ اتن محبت کی تھی۔ اتنی اپنائیت، اتنی محبت، اتنی پہندیدگی، وہ خوش نہ ہوئی تواور کیا کرتی۔

بانیداس کے ساتھ گھنٹوں نون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔اس کی باتیں زیادہ تراشعرے متعلق ہوتی تھیں۔اس کے بچین کی ،اس کی شرارتوں کی ، بانیہ کے باتیں کرنے کا انداز بھی بالکل اشعر کی طرح ہی تھا۔ وہ بھی بہت خوب صورت باتیں کرتی تھیں۔ اتن کہ باتیں کرتے کرتے وہ خود تھک جائے یا بور ہوجائے مگر سننے والا نہ تو تھکٹا تھا اور نہ ہی بور ہوتا تھا۔ وہ اپنے بھائی سے یقیناً بہت محبت کرتی تھی ، جمی تو اس کی تعریفیں کرکر کے شعکی تھی۔

آ کیل نے اشعر کو ایک فلرٹ کڑکا سمجھا تھا، جو
اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے اور کتنی کڑکیوں کو اُلو
بناریا تھا۔ اس لیے وہ بھی اسے بے وقوف بنانا چاہ
رہی تھی، مگراب ہانیے کی ہا تیں س کراسے اپنی سوج پر
انسوس سا ہوا۔ اتنا اچھا کڑکا ہے۔ اور میں نے اسے
کیا سمجھا، تف ہے بھھ پر، وہ اتنا شریف، اتنا
معصوم ....۔ کڑکیوں سے کوسوں دور بھا گئے والا۔
معصوم ...۔ کڑکیوں سے کوسوں دور بھا گئے والا۔
اس دن وہ اپنی بھالی (اپنے تایا زاد کی مشکیتر)
کونمبر ملار ہاتھا جو کے علمی سے آ چیل کوئی گیا۔ وہ سمجھا
آ چیل اس کی بھالی کی کوئی کڑن وغیرہ ہے، اس لیے
آ چیل اس کی بھالی کی کوئی کڑن وغیرہ ہے، اس لیے
تھے کررہا تھا، محرکالی بند ہونے کے بعد جب اِس

نے نمبرد یکھا تو یا جلا کفلطی ہے ل کیا ہے، محرآ کچل

\$ 88 0-72

خدانے آپ کو <u>anij Ra</u> دولث سےنوازاہ؟ كياآ ڀايو كباس ينخ كاسلقداً تاب؟ توپيرآپ در ... اه كے سرورق كى زينت كيوں نه بنيں؟؟ آج بی ہارے فوٹو گرافرے رابطہ قائم کیجے۔ 021-34939823-34930470

کی آ داز اسے آئی پیاری، آئی معصوم گلی کہ دوبارہ
کال کیے بنارہ ہی نہیں سکا۔ بیتمام با تیں اسے اشعر
پہلے بتا چکا تھا، لیکن اس نے یقین نہیں کیا تھا۔ آج
جب بانید نے بیسب کہا تو اسے یقین کرتے ہی بنی،
کیوں کہاس کا دل کہدرہا تھا کہ بیریج بول رہی ہے۔
بانید کے کہنے پر ہی وہ اشعر سے ملنے پر راضی ہوگی
گھی، جواس سے ناراض تھا۔

''جب بیہ مجھ سے ملنے آئے گی تو میں تب ہی اس سے بات کروں گا۔'' ہمیشہ دہ یہی جواب دیتا، پھرآ کچل کواس سے ملنے پرراضی ہونا ہی پڑا۔

ماڑی اس نے آخرے ڈرائیوکر ناسیمی تھی۔ قریبی مارکیٹ یا فرینڈز وغیرہ کے گھر آنے جانے کے لیے اجازت نہ ملنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب سے اس نے ڈرائیونگ سیمی تھی تب سے وہ کئی بارا کیلی مارکیٹ، ایمن (اپنی بیسٹ فرینڈ) کے گھر جا چکی تھی۔

وہ بلیک اینڈ بلیوکٹراسٹ میں لائٹ سامیک

اپ کر کے اپی مطلوبہ مگر پہنچ گئی تھی۔ وہ نسبتا ایک

الگ تھلگ نیم تاریک کوشے میں بیٹھ گئی۔ اردگرد

بہت سارے لوگوں کا بہوم تھا۔ ان میں لڑکے اور
لڑکیاں شامل تھے۔ سرگوشیوں میں باتیں، بلند و

باتگ تینقیم ماحول کو ایک الگ طرح کی بی لک دے

رہے تھے، اس نے اپ آ دھے چہرے کو دویئے کی
اوٹ میں کرلیا، وہ دل بی دل میں ڈربھی ربی تھی کہ

اوٹ میں کرلیا، وہ دل بی دل میں ڈربھی ربی تھی کہ

داکر کسی نے دیکھرلیا تو کیا ہوگا؟ یہاں تک آگئی

ہوں تو پچر در اور دیکھتی ہوں، کوئی نہیں دیکھا۔' وہ
خود کونسلی دینے گئی۔

''کہاں ہو؟''اس نے اشعرے نبر پڑسی بھیجا۔ ''بہتی کیا ہوں یار!بس دومنٹ'' اشعر کامینج پڑھ کراہے کچھ حوملہ ہوا۔بس یا کچ

WWW.PAKSOCIETY.COM

دوشيزه. 110 آ دمآ ركيز شهيد ملت رود كراجي \_



ے اینا ہاتھ سیمے تھیجا۔ ''واٹ ربش؟''وہ غضے سے بولی۔ "اوه، سوری" وه میچه شرمنده سا موهمیا، ایل عزت إفزالي يه-ہ چل کواب اپن بوزیش کا خیال آیا تھا۔اس نے جلدی سے اپنے سراور چرے کودویے کی اوٹ میں کیا۔ "اوك ..... كيا كمادً كي تم ؟" وه ويثركوآ واز دیے ہوئے بولا۔ "اس کی ضرورت نہیں ہے۔" آ چل کواس کے وجود سے مخت کھن آ رہی تھی۔ · میں چلتی ہوں کچھ دریا کا کہد کرآ کی تھی۔''وواینا بيك أشاكر كمرى موكلي-ود مر .....؟ اتن جلدى؟ "اسے اس كے رويے کی بالکل سجونہیں آ رہی تھی۔ نون پہلو ٹھیک طرح ہے بات کرتی تھی، مراب اجا تک ..... " بائے" وہ جواب دیے بغیر کھٹ کھٹ جلدی ہے بھاگی، یابرآ کراہے چھسکون ساہوا تھا۔اہے لكاجيے تيدے اجا تك رہائي ل كى مو\_ محروایس آنے کے کتنی ہی در بعداس کے حال درست ہوئے تھے۔ "اف! يه كيا چزها؟ أس كا مجراسالولا رنگ، معد نقوش، چبرے سے میلتی عجب طرح کی وحشت، أن ..... "سب يادا تے ہى أے بارے جرجري آئي۔ ای ونت ایمن کی کال آگئی۔ "بائے یارا کیا کردی ہو؟" " مجدنيس يارا" ألى نهم مم لج من جواب ديار "كيا مواب يارا اتى بدحاس كول لك ربى

من بیشوں کی بہاں، پر چل جادس کی ،اس نے اہنے دھٹر کتے دل کوٹسلی دی۔ و ایکسکوری! "ایک جانی بیجانی سی آوازاس ككانون عظرائي-"جی" کیل نے چونک کرسرا شایا، مردوسرے ہی کمع میں ڈرکے ارے این آسسیں نیچ کرلیں۔ "أف بيركيا مصيبت آحمي ہے؟" ووخود كلامي كے سے اندازيس يولى -"آب نے مجھے معیبت کہا؟" بروی اپنائیت ''آ کیا بر تیزی ہے؟''آ فیل کواس کے اپنائیت بجرےاندازیہ تاؤہی آ کیا۔ "آپ اميدي بين نا؟"اب كى بارخاطب بمى " آ کیل نے جواب کیا دینا تھا۔ تھیراہٹ کے مارے پہال سے اٹھنے کی سوچنے لگی۔'' ''میں اشعر ہوں۔'' یہ الفاظ کسی سی کھلے ہوئے سیے کی طرح آ کیل کے کان سے کرائے ، اگراس کے سر پر ہم بھی چھوڑ دیا جا تا تو بھی اس کی بیرحالت نە بولى، جنني كەپەجىلەن كربولى تى\_ "آپ اميد جين؟" ووشش ويڅ مين لگ ر باتفا۔ "ال" بوى بى مفكل سے اس كے منہ سے بيد " فينك كاذاتم آكين، بن ترسجها تاكرتم ائي مِكمائ كوجيح دوكى ـ" افي بات يدده خودى قبقهداكا كربسا وه اسے دیکھر بالکل شاکڈرہ کی۔اس کی آسمیں کملی کی کملی رو کئیں، چرے کا رنگ فق ہو کیا۔ ائتم تومیرے دہم وگان سے بردھ کرخوب صورت ہو۔" ایناباتھاس کے سفید حملی ہاتھ کی طرف برو حایا۔ آ کل نے کرنٹ کھانے کے سے انداز میں اس

ولايمين 90 يا

ہو؟" وہ اس كى آ واز سے بى پيچان كى كدكوئى كريو

آ می کافی در تک وہ خاموش نظروں سے ارد کر د کا حائزه يتي ربي-مجحه بی در بعداس خاموش ماحول میں عجیب طرح کی اچل می ہوئی، اس نے جما تک کر نیچ ويكها عباداورزين يقنينا إيكسرسائز كررب تقروه بھی ان لوگوں کے پاس آگئے۔ " کیا ہورہا ہے گائز؟" ان دونوں کی اس کی طرف كرمى اس كياس كي آواز رچونك راك-"تم اتن مج كيے جاك كى ہو؟" زين كواسے د کید کرانجانی می خوشی موئی، ساری رات بی آنچل کا علس اس كى آئلموں ميں جعلملا تار باتھا۔ د دبس اليهے ہى رات كوسوئيس سكى ،اس ونت بھى نیزنبیں آ رہی تھی۔ آپ لوگوں کولان میں دیکھا تو موجا کہ میں بھی آ جاؤں۔آب کے ساتھ کی شب اى موجائے گی۔" د کیوں، سو کیول نہیں سکی ، مودیز دیکھتی رای ہو؟' عبادشرارت سے بولایہ « نہیں ،طبیعت خراب تھی'' وہ پچھرتے ہی گئی۔ "كيا مواطبيعت كو؟"عبادكو التحصيل دكماني کے بعدد واس سے تشویش سے بوجھنے لگا۔ ''بس ایسے بی سر میں درد تھا۔'' وہ لان میں يرى مونى چيز ير بيضة موت بول-" تو آ رام کرو، به نه بهو زیاده طبیعت خرار ہوجائے۔''زین کو پھر تشویش نے کھیرا۔ ''کوئی بات نہیں۔''وہ لا پروائی سے بولی۔ "تہارے لیے نہیں ہے، مران کے لیے ہے۔"عبادنے مجرے ای طوطی ہلائی۔ "كيامطلب؟" ووچوقي-" كوئى مطلب وطلب مبيس بداس كى باتوں كاعموا كوكى مطلب جيس بوتاءبس ايسے بى بے تكى بانكاب-"زيناك كمورت بوع بولا-

ہے۔ ان دونوں کی بحین کی دوئی تھی۔ جب تک معمولی ہےمعمولی بات بھی ایک دوسرے کو بتا نہ دیتی، تب تک دولوں میں سے کسی کو بھی چین نہیں آ تا تما۔ آ کل بھی جیے اُس کے بوجھنے کے انتظار میں میں۔ آ دمی بات وہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی، آ دمی اب اس کے ہو مضے کے بعد بنادی۔ بوری بات سننے کے بعداس کے تبتیے ہی تھنے مِين ندآر ۽ تقيه "میں نے تو حمہیں پہلے ہی کہا تھا، بناد کیمے اس ہے دوئی مت کرو محرتم پرتواس کی آ واز کا جا دوچل میانقانا۔''وہ ایک دفعہ پھرانسی۔ و ال بس موحی علطی ." ''خِلوراحچی بات ہے۔'' ''اےاچنجا ہوا۔ ''اےاچنجا ہوا۔ وونبيس يار ....! اس كا احساس موجانا الجمي "اجما میں نے مہیں بتانا تھا کہ سنڈے کومیرا شاچک کا پروگرام ہے۔ تم چل رہی ہونا میرے ساتھ؟" " ہاں چلوں گی، مجھے بھی مجھ شایک کرتی ہے۔" " فیک ہے، میں تم سے رات میں بات کروں کی ، انجی بری موں او کے بائے۔" " محک ب بائے" کال بند کرنے کے بعد أس في الماسر بيذكراد ك علاليا-ساری رات وه سونبین سکی تنی مختلف طرح ک سوچیں أے تمیرے رہیں، سونے کی بے بناہ کوشش كرنے كے باوجود بھى سونبيں كى تھى، ندجانے كون ی چزاہے ڈسٹرب کردہی می۔اس کے سریس شديددردبوني لكاتفا-سورج طلوع ہوچکا تھا، کمرے میں اسے مختن

WWW.PAKSOCIETY.COM



ی موری می ، وہ چہل قدی کرتے ہوئے فیری یہ

''آ فیل اس کی بات بینس پڑی، کیوں کہ زین نے اس کے دل کی بات کی تھی، اب اس کی طبیعت کافی حد تک بہتر ہوگئی تھی اور دل کا بوجس پن بھی قدرے کم ہوگیا تھا۔

☆.....☆

اس نے تین، چار، دن موبائل آف رکھنے کے
بعداب آن کیا تھا۔ اشعرادر ہانیہ کے بہت سار بے
میسجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے تمام میسجز پڑھے
بغیرڈ یلیٹ کردیے اور موبائل کوایک سائیڈ پرر کھ دیا۔
اس کا اس وقت کسی بھی چیز کا موڈ نہیں ہور ہا تھا۔
ای کا اس وقت کسی بھی چیز کا موڈ نہیں ہور ہا تھا۔
ایک جیب طرح کی بے زاری اس پر طاری تھی، دل
کا بوجس بن کسی طرح سے بھی ختم ہونے کا نام ہی
نہیں لے رہا تھا۔

اشعری هیپہداس کے مائنڈ میں پچھاور تھی اور اس کو دیکھنے کے بعداس کی جو ڈپنی حالت ہوئی، وہ یقینا بیان سے باہر تھی۔

''آگر گھر والوں میں ہے کوئی دیکھ لیتا تو .....؟'' بیسوال الگ اسے سوئی کی نوک کی طرح چبھتا تھا۔ موبائل کی چینی ہوئی ٹون اسے خیالات کی دنیا ہے باہر لے آئی۔

کال ہانیہ کے نمبر سے تھی۔ آخری دفعہ بات کرنے کا سوچ کراس نے کال ریسیوکر لی۔ ''کیسی ہیں آپ امید؟'' وہ شاید رو رہی تھی۔ اس کی آ واز بیٹھی ہوئی تھی اور بالکل بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔

''میں ٹھیک ہوں، کہیے کیے فون کیا؟'' اجنبی لہجہ، بے مروت انداز، ہانیاتو ہانیا کی فود بھی اپنے رویتے سے شرمندہ ہوگئ۔ ''آپ نے اشعر بھائی سے کیا کہاہے؟''

اپ کے استر بھائی سے کیا کہا ہے! ''میں نے کیا کہنا تھا؟'' ووالٹاای سے پوچھنے لگی۔ ''اشعر بھائی نے سوسائیڈ کرلی ہے اور اس کی

ذہے دارآپ ہیں۔' وہ ہچکیاں لے کررونے لگی۔ آپل بالکل کم سمی ہوگئی۔

'' یہ کیا ہوگیا؟'' وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اشعراس کی محبت میں اس حد تک بھی جاسکتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود پپرشک کرر ہی ہوتی ہمر اب بات دوسری تھی۔

"" پ ئے بھی باتی لوگوں کی طرح ان کی طاہری شکل وصورت کو دیکھاہے، میر ابھائی دل کا کتا اچھا ہے میر ابھائی دل کا کتا اچھا ہے دیکوان کا سانو لا رنگ تو دکھائی دے گیا، گرشیشے جیسا شفاف دل نہیں، آپ کوان کی صورت تو دکھائی دے گئی، گراچھا کردار نہیں۔ "اس نے روتے نون بند کر دیا۔ نہیں۔ اس نے روتے نون بند کر دیا۔ اور آ جیل جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اور آ جیل جہاں کی تہاں رہ گئی۔

وہ انجی ایک شاکٹر سے شہل بھی نہ پائی تھی کہ دوسرا اُس سے بھی زیادہ شدید شاکٹر اسے تب لگا جب اس کی پھو ہونے زین کے نام کی رنگ اس کی انگی میں ڈال دی۔ وہ بالکل شاکٹر رہ گئی، اس کے تو وہم وگمان میں بالکل بھی یہ بات نہیں تھی۔

زیادہ غضہ اسے اپنے ای ابو پر آرہا تھا، جنہوں نے اس سے بو چھٹا تو در کنار بتانا بھی گوارانہ کیا تھا۔ انہوں نے تو تجھے بالکل ہی بچی سجھ لیا ہے۔ جومیری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ میری مرضی جانے بغیر طے کردیا۔ اگر مجھ سے بوچھ لیتے تو کون سا گناہ ہوجانا تھا۔وہ سوچتی رہی ادر کڑھتی رہی۔

اس کی بھو ہونے نیا گھر بھی خرید لیا تھااور وہ جلد ہی اس میں شفٹ ہوئے والے تنے اور برنس کا سیٹ اپ بھی آخری مراحل میں تھا۔ زین اس سلسلے میں بزی رہنا تھا، اس لیے گھر بھی اب کم کم دیکھتا تھا۔ میں بزی رہنا تھا، اس لیے گھر بھی اب کم کم دیکھتا تھا۔ اس دن کے بعد نہ تو اشعر نے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، نہ ہانیہ نے، وہ دل ہی دل

WWW.PAKSOCIETY.COM

WWW.PAKSOCIETY.COM

RSPK.PAKSOCIETY.COM



"زنده بول؟" ا كمر اا كمر اسالجيه-"سارا قصور ميرا ب- ميري وجه سے ايا ہوا ے۔" پیاشعراس اشعرے تطعا مخلف تھا، جے دہ جانی می ۔ شریر لہد، شوخ الفاظ ، اس کے انداز میں زندگی کی رحق پائی جاتی تھی بھراب وہ زندگی سے ہارا، مالیس اور عموں سے چورانسان لگ رہاتھا۔ " مجمع باندے تہاری سوسائیڈ کا بتایا تھا، اب ممراحال پوچھنے کی بجائے اگرتم یہ پوچھتیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا تو تم یہ بات کو چھتے ہوئے الجي بحي لكتين-وه دپ کی دپ روگئی، کچھ جھیلیں آ رہا تھا کہ "ویے میں اتنا بُرا ہوں نہیں، جتنا نظر آتا موں \_ وہ کٹ کررہ کی۔ ومشکل وصورت بنانا انسان کے اینے اختیار میں کیاں ہوتا ہے۔ ہم کی کی برصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کیے کر سکتے ہیں؟ کسی کی اجھائی یا رُالُ كامعياراس كى خوب مورت يا بدصورتى كى بناير تو قائم نبيس كياجا سكتار" " باندلیس ہے؟" وہ کافی در خاموش رہنے کے المحیک ہے۔" کہلی دفعہاس سے اتن مختصراور ليے ديے انداز من كفتگوكرر باتھا۔ "اس نيمي محمد التبيل كا "م نے كباس سے بات كرنى ما اى كى؟" وہ ایک دفعہ مجر لاجواب ہوئی، واقعی اس نے مجی تو ہانیہ ہے بات نہیں کی تھی۔ یہ خوداً سے جان جیزانا جاہی تھی، مراس کے باوجود لاشعوری طور پر اس کے کال اور میسجز کا اِنظار بھی کرتی رہتی تھی اور باندوہ تواس سے ناراض می اوراس کے پاس ناراض

میں ڈرری می ۔خود کواشعر کا مجرم مجھتے ہوئے اس نے ہزاروں بارخود کولعن طعن کی تھی۔ جب سے ہانیہ نے اسے اشعر کی سوسائیڈ کا بتایا تھا، تب سے وہ اپنی ى نظروں میں کر گئی تھی۔ " پیانبیں زندہ ہے بھی یانبیں۔ وہ ینہ جائے n ع بھی اس سے مدروی کرنے برمجبور می میری بى وجدے اس كى بيرحالت مولى ہے۔ ' وه دن ميں سى بى بارىيە بات سوچى <u>-</u> مرجب اس ك شكل اوراس كے باتھ كى جانب ماتھ بوھانے کا عدازیادہ تاتواہے جمرجمری ی آجالی۔ "بس لاسٹ ٹائم اس سے بات کروں گی۔اگر ووزنده بواتو، أت مجماؤل كى، بتاؤل كى كميرى منلنی ہوچکی ہے، پھرہم چینج کرلوں کی، مجھے کون سا أس كى شكل نظرات كى جو دُر كلي كا-" و وخود كوخود ای مجمانی رای تسلیال وی تارای-آ چل کواس سے مدردی بھی مور بی تھی اور اس ے بات کرنے سے ڈر بھی لگ رہا تھا، پھر چھ دیر بعد بمدردی کے جذبے نے ڈرکو مات دے دی۔ و کیے ہو؟" اُس نے جمکتے جمکتے میں کیا۔ دہ خود کو برطرح کی بات سننے کے لیے وہنی طور پر تیار كر چى سى \_ كافى در يك ريلانى ندآيا، أس ف دوبارہ میں کرنے کی کوشش کی، مر پر مت کرے کال بی کردی۔ يرسى نے كال اثنيذ كريا۔

بيلز جاتى ريس، محركونى كال ريسيونيس كررما تھا۔اس نے دوبارہ نمبرڈاک کیا۔چوکی یانچویں بیل "بيلو" بماري تبيري آواز كوفي، جو يقييناً اشعرا کیے ہو؟" آ فیل کواس کی آ وازس کر

انجانی ی خوشی موئی ۔ ووزندہ ہے بیاحساس سکون کی طرحاس كاروح عي مرايت كركيا\_



PAKSOCHTY.COM

بتاسی تمی ۔ اے ڈرتھا کہ کہیں ایبانہ ہوکہ یہ بات سننے کے بعداس کاخودشی کا پھرے موڈین جائے۔ ''کیا کروں ،اس میں میرا کیا قصور ہے؟''اس نے خود سے ابو جھا۔

''خواب مجی تو میں نے ہی دکھائے تھے تا اُسے، اب فلطی کی ہےتو سدھارنا تو پڑے گاہی گرکیے؟'' بیہ وہ سوال تھا جس کا جواب اسے ٹل کر نہ دے رہاتھا۔

A ......

امین کی بہن کی شادی تقی ،اس لیے آئے دن اس کے بازار کے چکر لگتے اور ساتھ میں دوآ مجل کو مجھی تھسیٹ لین تھی۔

ہے۔ ہی معمول کی طرح سارا دن شاہت کے نام رخوار ہونے کے بعد آئیں اب پیٹ ہوجا کی سوجھ رہی گئی ہے۔ رہی تھی۔ آیک ریسٹورنٹ کے پاس گاڑی پارک کرنے کے بعد وہ نجے آئی کی اوروہ ایمن اس نے ایمن کی جیرے بحرک ایمن کے بعد وہ نجے تی ہو ہوں کے اوروہ آئی نے رہی ہے۔ آئی کی اجرائی ہے آئی کی جیرے بحرک اور استفسار پر وہ بولی۔ رہی ہے، آئی کی کے دوبار واستفسار پر وہ بولی۔ وہ بیتے ہوئے ہی بارے میں بات کر رہی تھی، جمعے تی بین اس کنور کے بارے میں بات کر رہی تھی، جمعے تی بین اس کنور کے بارے میں بات کر رہی تھی، جمعے تی بین آتا اسے بارے میں بات کر رہی تھی، جمعے تی بین آتا اسے بارے میں بات کر رہی تھی، جمعے تی بین آتا اسے بارے میں بات کر رہی تھی، جمعے تی بین آتا اسے بارے میں بات کر رہی تھی، جمعے تی بین آتا اسے بارے میں۔ '' وہ بیشتے ہوئے اسے اس کی جن بین اگر کیاں کیسے بل جاتی ہیں۔'' وہ بیشتے ہوئے اس کے بین اور کے بین بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بین اور کیاں کیسے بارے بارے بارے کی بارے کی بارے کی بارے کی بارے بارے کی بارے کی

کہدر ہی تھی۔ ''کیا کہدر ہی ہو؟''آ چل کو پچھ بجھ نہآ گی۔ ''وہ سامنے دیکھو، تہہیں وہ لڑکا نظر آ رہا ہے

بلیک شرف والا؟" آگیل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، وہاں بلیک شرف میں دولڑ کے ہتھے۔ "ہاں، ایک نہیں بلکہ دو، دو کیوں؟" " وہ جس نے ہاتھ میں موہائل اٹھایا ہواہے۔" " جھوڑ و، دفع کروہ شہیں کیا ہے۔ آگیل ہونے کا اچھا خاصا جواز تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعدروہ خود ہی بول پڑا۔

"ایکچولی، دوخ سے ناراض ہے، جھے سے مجت جو بہت کرتی ہے۔اس لیے کوئی جھے ڈکھ دے دو ہر داشت نہیں کرسکتی۔ میں جاہے لاکھ بدمسورت ہی مگر اس کی نظر میں دنیا کا خوب مسورت ترین انسان ہوں، آخر کو اس کا بھائی جو ہوں۔ ویسے ایک بات بتاؤ تو اُمیر؟ کیا محبت بھی شکل ومسورت دیکھ کرکی جاتی ہے؟"

آ کیل کولگا جیسے وہ ای پرطنز کرر ہاہے، وہ اپنی حکہ شرمندہ ی ہوگئ۔

''م نے میری بات کا جواب نہیں ویا؟'' ''میرے پاس آپ کی بات کا جواب نہیں ہے۔'' فون بند کرنے کے لئی ہی دیر بعد تک بھی وہ کم مم می بیٹھی رہی ۔اشعرے بات کرکے دل کا بوجھ کم کیا ہونا تھا، مزید بردھ کیا تھا، اس کی افسر دگی اور مایوی دیکھ کر۔ ''ایک کپ کائی مل سکتی ہے؟'' وہ رات کے برتن دھونے کے بعد اپنے کمرے میں جانے ہی والی ''می بنادیتی ہوں۔'' ''جی بنادیتی ہوں۔''

در نہیں زمت کی کیابات ہے اس میں۔'' ''ہاں!اب تو ساری عمریہ کا گرنا ہے۔'' آئیل نے پلٹ کردیکھا۔ وہ کہر کرجاچکا تھا۔ وہ مجر سے سوچوں کے سمندر میں غرق ہوگئی۔ اس نے آج تک کسی کا دل نہیں تو ڈاتھا۔ کسی کو تو ڑنے سے ڈرتی تھی ، مبادا کہیں وہ بددعا نہ دے وے یہ وہ اس سے نہ جا ہے ہوئے بھی بات کرنے پرمجبورتی۔ وہ ایس سے نہ جا ہے ہوئے بھی بات کرنے پرمجبورتی۔ وہ نہیں جا ہی تھی کہاس کی ڈات کسی کے

کیے دکھ کا باعث ہے۔ ابھی تک اسے اپنی منتنی کے بارے میں بھی نہیں



ودببن تونبين ، بان اس كي ايك كزن ساتھ رہتى ہے، جواس کی ہی طرح فلر فی ہے اور ان حرکتوں میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔" "اوو مائی گاؤے" اس کا سربہت بری طرح سے و كفي نكا تفاره دونول باتفول مين اپناسرتهام كرره كل-ووجمهيس آخر مواكيا ہے۔" ايمن اسے تشويش ے دیکھتے ہوئے بولی۔ ''میں نے حمہیں اشعر کے بارے میں بتایا تھا تا۔'' ووروبالى اندازيس بولى-"بال ، مر ، كيول؟" "وه يبي بي-" آل ليا ايسانداز من بول جیے اعتراف جرم کردہی ہو۔ "كيا؟"ايمناك چند لمح جرت سويليمني رای ، پراس کے فلک دیاف تیقے جیت کو پیاڑنے مگے۔اے ارد کرد بیٹے لوگوں کا بھی ہوش جیس رہا تما، جوجرت اورد کھی ہے أے دیکھرے تھے۔وہ ہنمی سے لوٹ بوٹ ہونے لگی۔ "اُف باراتم اتى ب وتوف مو-" ب تحاشا بنے کی وجہ سے اس کی آ مھول میں آ نسوآ مے یتھے۔ آ لچل اس کی طرف خاموش نظروں سے دیکھتی رای \_واقعی میں بہت بے وقوف ہول اور بہت بری طرح سے بے و توف بنائی گئی ہوں ، اس نے ول ش سوجا اور ا پن اس به وتونی پرایمن کی طرف د مکی کرسترادی۔ اس کے دل ور ماغ ، ذبحن پرجو بوجھ تھا وہ جیت کیا تفار قریب ہی ہے میوزک کی آ وازاب تیز ہوگی گی۔ بدد نیاوتل دی بيد نياوتل دي بے بی ڈول میں سونے دی وہ بے ساختہ مسکرائی اور پھرا یمن کے ساتھا کس ك بحى فلك شكاف تبقيم جهت بهار نے لكے۔

" ہاں، مجھے کیا جلو۔" وہ پھرے اے مخصوص اسٹائل میں ہمی۔ وہ لوگ یار کنگ ایریا ہے باہر لکل رہی تھیں۔ آ کچل نے ابھی دو، جارقدم ہی اٹھائے تھے کہ تھنگ

"تم اس لا کے کے بارے میں بات کررہی ہو۔جس نےموبائل ہاتھ میں اُٹھار کھاہے؟''وہ کچھ تذبذب كاشكارتك راي مى \_

''میں ..... ہاں وہی، محراب حمہیں کیا ہوا؟'' اس نے بھی اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا۔ آ کچل نے کوئی جواب نددیا بس حیرت کا بت بن کھڑی رہی۔عین ای کمے اس لڑے نے بھی اس کی جانب دیکھا۔

اور پھرجسے بھر کا ہوگیا۔ ''اب چلوبھی، بھوک بھوک کا شور مجاکے میرا وماغ خراب كرديا تمائم نے - ايمن اے كينے موئ اندر لے تی-

"اف! كتنا تعك مح بين نا اور حمهين كيا موا ہے۔"اس کے دھوال دھوال ہوئے چبرے کود کھ کر وه چونک کئی۔

"ابھی کچھ در قبل تم مجھے دہ لڑکا کیوں دکھاری تھی؟" اس كى سونى الجمي تك كمي غير مركى نقطے يركى بولى تحى-"میری آنی کے نے کرائے دار آئے ہیں ہے۔ أف ..... أبحى تم في ديكها تفيانا وو موند، كيا بتادُن حمیں، ایک تمبر کا لوفر ہے یہ متنی بی اڑ کیوں کے ساتھاس کا انیز ہے اور لڑکیاں بھی دہ جوایک سے بره كرايك بين، مجمع بحيس آنى كراتى خوب مورت لؤکیاں اس سے دوئ کر کیے لیتی ہیں؟ یا شایدوہ مجی اس كى بى طرح نائم ياس كردى موتى بين -اس كى اي بهن بيس بي كيا؟"ووايك خيال آنے په يوچه يمنى -

WWW.PAKSOCIETY.COM



\$.....\$





اس کی متیوں بیٹیاں آج ایک ایجھے مقام پرتھیں۔ مینانے ایم ایس کی تھی اور ایک ہائیر سکینڈری اسکول میں سائنس ٹیچرتھی۔ رطابہ ایم بی بی ایس کررہی تھی اور وہ تھرڈ ایئر میں تھی۔ پرانے پورٹن کا پہلا کمرہ اب اسٹڈی روم میں تبدیل ہو چکا تھا جو کہ ذیادہ تر رطابہ کے ہی .....

## زندگی کی تحضنائیوں کوعمیاں کرتے ،ایک خوبصورت ناولٹ کا دومراحصہ

سلطانہ کا ہاتھ ابھی تک بڑھا ہوا تھا۔ کچھ
تذبذب سے شاہین نے وہ چوڑیاں تھام لیں۔
"ایک منٹ ....." سلطانہ نے کہا تھا اور پھروہ
تخت سے انھی تھی اور شاہین کے ہاتھ سے چوڑیاں
لے کراس کی دائیں کلائی میں چڑھادیں۔ چوڑیاں
شاہین کے ہاتھ میں بھی اسی طرح فٹ تھیں، جس
طرح سلطانہ کے ہاتھ میں۔

' میرا شوہر ..... میری چوڑیاں ..... بیہ سوچ سلطانہ کے ذہن میں آئی تھی اور تخت پر بیٹھتے ہوئے سلطانہ نے خود کو سرزنش کی تھی اور مزید کچھ ایسا سوچنے سے ہازر کھا تھا۔

سیف نے سلطانہ کو چوڑیاں پہناتے ہوئے حمرت سے دیکھا تھااوراسے ایک سرشاری می مسول ہوئی تھی۔ اسے کانی اچھا لگا تھا بیسب پھی۔۔۔۔۔اور ایک ہار پھرسے خاموثی چھا گئی تھی۔ بینا کو بھی صورت حال کی تھوڑی می سمجھ ہو جھتھی اور دہ سمجھ بھی رہی تھی۔۔

سلطانه تخت پرجینمی شامین کی گود میں موجود بچے کود مکیمہر ہی تھی ۔ سر دوریسے سے مرحقہ

اب شاہین کی باری تھی۔

چوڑیاں دینے کا فیصلہ سلطانہ نے یہیں بیٹے بیٹھے کیا تھا،لیکن شاہین جو کچھ دینا چاہتی تھی،اس کے بارے میں گھرے سوچ کرآئی تھی اوراس کے بارے میںاس نے سیف کوجمی نہیں بتایا تھا۔

شاہین جیکھاتے ہوئے اٹھی اور تخت کے پاس پہنچ کرسار بان کوسلطانہ کی گود میں دے دیا۔

'' یہ آپ کا بیٹا ہے اور اپنے بیٹے کی تمام پرورش اور تربیت آپ خود کریں گی۔' میہ کہ کرشا ہیں واپس حاریائی پر بیٹھ گئی۔

میف کے ساتھ ساتھ جران ہونے کی باری ابسلطانہ کی ہی۔

"میرابیا ....." سلطانہ نے لڑ کھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے بے بیٹن سے شاہین اور سیف کو باری باری دیکھا تھا اور پھر کود میں موجود تین مہینے کے بچ

(ميشين 96)



ል..... ል

بچپن میں شاہین پڑوئ تھی سیف کی، سامنے والا گھر شاہین کا ہوا کرتا تھا۔ وہ لوگ کرائے کے مکان میں رہتے تھے،لیکن بعد میں انہوں نے شہر کے دوسرےکونے میں گھرخریدلیا تھا۔

بچین میں سیف ہروفت '' چھائن چھائن'' کرتا رہتا اور اس چھائن اور شاہین کے درمیان کہیں اِس بروہ مرمٹا تھا۔

و و شاہین کو ہرونت اپنا سمجھتا تھا۔ مبھی خیال بھی نہ گزرا تھا کہ .....سیف کی ماں بھی بیٹے کے حال سے واقف تھی اس لیے شہر کے دوسرے کونے میں ان کا گھر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے آتا جانا رکھا تھا۔ جب سیف نے معاش ڈھونڈ لیا تو انہوں نے رشتہ بھی ڈال دیا۔

نہ ملاقات، نہ راز و نیاز، نہ کھے اور اکبی یا تیں،
گرسیف کویقین تھا کہ شاہین بھی اے پہندگر تی ہے۔
لیمن ہوا یہ کہ انہوں نے سیف کا رشتہ تھرا کر دوماہ
بعدا یک بہت بڑے گھر ہیں شاہین کی شادی طے کردی۔
سیف نے دو ماہ ، رو رو کر ۔۔۔۔۔۔ خدا سے
گڑ گڑاتے ہوئے دعا کیں ما تگ کر، شاہین کی
رفاقت ما تکتے ہوئے اور اپنے تمام فیک کاموں کے
واسطے دے کر یہ دعا ما تکتے ہوئے کہ اسے اس کی
مہت مل جائے گزارے تھے۔

کین .....شاہین کی اس بزے کھر ہیں شادی ہوئی۔
وہ بزے کھر والے چھوٹے دل کے لوگ تھے،
خصوصاً شاہین کا شوہر، جوانہا کا اذبیت پسندتھا، اسے
مارتا، پنیتا اور دبنی ایذ البنچا تا تھا۔ شاہین کی بھی غلطی
محمی کماس نے بھی بھی اپنے والدین کو نہ بتایا تھا۔
وہ وہن کے کر بیٹھار ہتا اور دودو، تین تین تین کھنٹے
اسے شاہین کے سر پر مارتا رہتا۔ چارسالوں ہیں اس
جانور نما انسان نے شاہین کو اس قدراذیت دی کہوہ

ایک نفسیاتی مریعندین گئی۔

شاہین کے والدین ان باتوں ہے اس کیے
بخبررہ کہ شاہین بیاہ کر لا ہور چلی گئی تھی۔اس
کے شوہر کے کار وبار کا بڑا حصہ لا ہور میں تھا۔ چار
سال بعد جب وہ ممل طور پرنفسیاتی مریضہ بن گئی اور
اسے کسی چیز کا ہوش ندر ہا تھا تو اسے میکے میں طلاق
دے کرچھوڑ آئے اور سوغات میں نینا بھی دی تھی کہ
انہیں نینا کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

شاہین کی حالت کے ذمے داراس کے سال،
سر اور شوہر نتیوں تھے، لیکن شاہین کے
والدین ..... ہے چارے غریب اور متوسط طبقے کے
لوگ کیا کر سکتے تھے۔ دوسری طرف سیف کی حالت
خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ اس وقت اس
نے زمیب میں پناول، جہاں اسے سکون اور صبر ملا۔
لیکن شاہین تو شاید اس کے دل میں ہوست

ہوگئی ہی۔ ای لیے وہ اس کا خیال دل سے نہ نگال سکا تھا۔ یہاں تک کہ سیف کو اس کی مایں سلطانہ سے مسلک کر کے خود ملک عدم سدھار گئی ہی۔

سلطانہ کے آئے سے بھی شاہین کے مقام میں تبدیلی نہ آئی تھی اور سلطانہ آئی سیدھی سادی تھی کہ تبدیلی نہ تھا، کا سیف کو ہا ہے کے موضوع پر سوچا ہی نہ تھا، کا سیف کو ہاا ہے آپ کوٹٹولتی ۔اور پھراو پر تلے ہوئے والی دو بیٹیاں ۔ وہ تو مصروف سے مصروف تر ہوتی میں ۔انہی ونوں شاہین والیس میکے آئی تھی اور کسی نہ کسی طرح سیف کو بتا چل گیا تھا۔اور پھروہ وہاں شاہین سے ملنے گیا تھا۔

سیف کود کی گرشاہین کتنارو کی تھی اورسیف بھی اے دیکھ کر کس قدر رویا تھا۔ اور ان کے آنسوؤں نے ہی تمام چیزیں واضح کردی تھیں۔ شاہین دماغی اور جسمانی طور پر تشکر رست نہیں تھی۔ بھی بھی اے بچھ یادندر بتاء تو تھی اے ہرچیز

\$ 98 Binar

PAKSOCKETY.COM

ے خوف آنے لگتا تھا۔

سیف نے اپنے دہاغ کو پچھ بودی دلیلوں سے راضی کیا تھا۔ اور پچھ پس و پیش کے بعد شاہین اور اس کے والدین بھی راضی ہو مجئے تھے۔اب سیف کا ارادہ تھا کہ نکاح کے بعد ہی وہ سلطانہ کو اس بات سے مطلع کرےگا۔

ے میں ویسے ہوا اور نکاح کے ایکے دن شاہین سیر حیوں سے کر بڑی تھی۔

اکیس سیرهیاں ..... وہ ارتفکق ہی چلی گئی تھی۔ اس کے سر پرشدید چوٹ کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنا دہا عی توازن بالکل کھو بیٹھی تھی اور پھر چھسال لگ مجھے اسے ٹھیک ہوتے ہوتے۔ سیف نے بہت اچھے نیوروسر جن اور سائیکا ٹرسٹ سے رجوع کیا تھا۔ بھی گھر اور بھی اسپتال میں .....

سیف کی دکان میں ہوئی برکت تھی لیکن کانی حصہ اوشا بین کے علاج معالیج معالیج ہوجا تا تھا ہو سلطانہ کو دینے کے لیے اس کے پاس کم پینے بچتے سلطانہ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی ورست کے پاس جھوٹ بولا تھا کہ وہ کسی ورست کے پاس جا تا ہے اور دس پندرہ دن بعداس کے پاس رات تھہ تا ہے۔ پتائیس کیول دہ اس وقت کے سامین کے بارے میں نہیں بتانا چا ہتا تھا جب تک وہ تھک نہیں ہوجاتی۔

چھسال بعد وہ ٹھیک ہوئی تھی اور سلطانہ کو بتاتے ہوئے اسے دس مہینے لگ گئے تھے جب تک سار ہان مھی اس دنیا میں آئے کیا تھا۔

م من مینوں تک شاہین گھر بھی آگئی تھی اور سار بان کوسلطانہ کے حوالے بھی کردیا تھا۔ صرف چند مہینے گئے تھے۔ سلطانہ کوشاہین کو سمجھنے میں اور پھر زندگی ایک خوشگوار تاثر لیے ایک وگر پرآ می تھی۔

سيف، سلطانه اورشابين يا محرسيف، شابين

اور سلطانہ ترتیب سے کوئی فرق نہ یزتا تھا۔سیف اینے آپ کوسلطانہ کا مقروض سمجھتا تھا۔جس طرح سلطاند نے شامین کا فیرمقدم کیا تھا۔سیف سلطانہ کا احسان مند ہو گیا تھا کیکن سلطانہ نے ٹوک دیا تھا۔ ''منونیت ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔'' تب سیف کو اندازہ ہوا تھا کہ سلطانہ بھی اس ہے بہت پیار کرتی ہے شاید اتن ہی جتنی وہ شاہین سے کرتا ہے۔ یہی وجی ملطانہ سب پچھ مجھ کئی تھی اور شابین کااستقبال اس نے کھےول سے کیا تھا۔ سیف نے سلطانہ سے ایک ہارمعانی بھی مانکی تھی۔ " دوسری شادی کاحق تو مجھے اسلام نے بھی دیا ہے۔' پیالفاظ نکلتے ہی سیف کوانداز ہ ہوا تھا کہ وہ کی قدر سخت بات كهد كيا ب- ويسان الفاظ نے والعي سلطانه کوکا ف کرر کاد یا تھااور جب سیف نے معذرت کی تقی تو سلطانہ نے اسے شکوہ کنال نگاہوں سے دیکھا تھا۔سیف کود کھ کے ساتھ بہت شرمندگی بھی ہوئی تھی۔ چند لیح سلطانه سیف کوشکایت بحری نگامول ہے دہلمتی رہی اور پھراس نے سیف کے چوڑے سيني من سر جھيا ديا تھا۔

سے یک سرچھیا دیا ھا۔ "آپ کوالیا نہیں کہنا چاہیے تھا۔" سلطانیہ نے آ تھوں میں موجود شکایت کوالفاظ کی صورت دے دی تھی۔ "مسوری ۔"سیف بس اتنا کہ سکاتھا۔ نینا کا استقبال رطا بہ نے خوش دلی ہے کیا تھا۔

نینا کا استقبال رطابہ نے حول وی سے کیا تھا۔ اے اپنی نئی بہن انجھی لکی تھی۔ جبکہ بینا ..... وہ ناک بھوں چڑھاتی رہی اور مختلف طریقوں سے اسے ہلکا بھلکا زچ بھی کرتی رہی لیکن پھرخود ہی اس کے دل میں نینا کی جگہ بنتی گئی۔

گھر کے معاشی حالات بھی کافی اچھے ہو گئے تھے اور دستر خوان پر اب دونتم کے کھانے ضرور ہوتے ہتھے۔

زندگی اپناسفر کرتی ربی.....کرتی ربی\_دن مهینوں

(دوشیزه 90)

میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ کمر میں شادی کی تیاریاں شروع ہوگئیں۔ کہ .....کہ .....

"ارے چیڑے چھانٹ لڑکے کواٹی بیٹی کیے تھا دیں ..... نہ ماں، نہ باپ ، نہ بھائی بہن ..... ایسے ہی اکیلالڑکا؟" سلطانہ نے اعتراض کیا تھا۔ "ہاں .... سلطانہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس طرح بالکل اکیلالڑکا ..... کچھ عجیب لگتا ہے۔ میرے خیال میں مینا کے لیے بھی نینا جیسا ہی کوئی رشتہ ڈھونڈیں۔" شاہین نے مٹر کی پھلی ہے مٹر مگالتے ہوئے ایک ٹوکری میں رکھے تھے، جبکہ خال کھالے ہوئے ایک ٹوکری میں رکھے تھے، جبکہ خال کھیلی دوسری ٹوکری میں ڈائی ہی۔

اس وقت وہ تینوں ہال کمرے میں بیٹھے تھے۔ سلطانہ اور شاہین مٹر نکال رہی تھیں، جبکہ سیف پاس ہی کری پر جیٹھے ہوئے ہتھے۔

پندرہ سالوں میں گھر میں کائی تبدیلی آپکی اور مرزا صاحب کی کے بعد وگرے وفات کے بعد فیم نے اپنا گھر بی کے بعد سیف نے اپنا گھر بی دیا تھا، سیف نے بی اسے خریدا تھا۔ مہمان خانے اور شاہین کے کمرے کو گرانا پڑا تھا اور دیوار بھی ختم کرنا شاہین کے کمرے کو گرانا پڑا تھا اور دیوار بھی ختم کرنا کمری کا تھر بھی ان کے گھر بھی ان کے گھر کا حصہ بن گیا تھا۔ چار کمروں کا نچلا پورٹن اور دو کمرے اوپر سسالی پورٹن میں موجود مہمان خانہ کمرے اوپر سب ڈرائنگ روم کہتے تھے ) کافی کشادہ تھا۔ پین بھی موجود تھا وہاں، اب وہی پین استعال ہوتا تھا۔

محر کا پرانا حصه اب بھی استعال ہوتا تھالیکن .....

مرزا صاحب ای گھر میں پیدا ہوئے تھے، بلاشبہ اس ونت گھر اتنا فرنشڈ نہیں تھا۔ آئی عشرت بھی ای گھر میں بیاہ کرآئی تھیں۔اس وقت اینوں

والے دو کمرے تھے وہ جھی بغیر پلستر، تبدیلیاں تو وقت کے ساتھ ہوئی تھیں۔ چار کمرے، ڈرائنگ روم، کشادہ کچن، اور دو کمرے اوپر۔ دونوں میاں بیوی تو زندگی گزار کر چلے گئے تھے اوراب نے کمین تھے۔

م عمارتیں رہ جاتی ہیں اور انسان چلے جاتے ہیں۔' یہ بات اکثر سلطانہ سوچتی تھی۔ اس پرانے پورش میں موجود ہال کمرے میں اس وقت زیر بحث

مینا کے لیے آنے والارشتہ تھا۔

میناات خیرہے تیسری دہائی بھی آ دھی پار کر چکی تھی۔اس کے لیے جورشتہ آیا تھا۔ وہ ایک لڑکا تھا بس اکیلا لڑکا۔ بجپن میں اس کے ماں باپ کسی حادثے میں نوت ہوگئے تھے۔ حادثے میں نوت ہوگئے تھے۔

والد کائی امیر تھے اپنی ایک فیکٹری تھی ان کی ۔۔۔۔اس اٹر کے کے گھر نے ہڑوں میں ہی اس کی کوئی رشتے کی آیار ہتی تھیں۔ فیک بخت کافی اچھی خاتون تھیں۔ شوہر بھی ان جیسا نیک تھا کافی خوشحال زندگی بسر کررہ ہتے وہ طاکو وہ اس کے والدین کی وفات کے بعد اپنے گھر لے آئے تھے۔ فرزاند آپا فات کے بعد اپنے گھر لے آئے تھے۔ فرزاند آپا فیکٹری بھی فرزاند آپا کے شوہر اسلم بھائی نے سنجال فیکٹری بھی فرزاند آپا کے شوہر اسلم بھائی نے سنجال فیکٹری بھی فرزاند آپا کے شوہر اسلم بھائی نے سنجال فیکٹری بھی فرزاند آپا کے شوہر اسلم بھائی نے سنجال

ں رور ہوں کا بھی ہوں ہوں ہے۔ وہ طلہ کے اسلم بھائی کانی اچھے آ دمی تھے۔ وہ طلہ کے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے رہے تھے، یہاں تک کہ تعلیم کمل کرنے کے بعد وہ خود نیکٹری سنجالنے کے قابل ہوگیا تھا۔ طلہ کا رشتہ بھی فرزانہ آیا لے کر آئی تھیں۔

سلطانہ اور شاہین کولڑ کے کے اسکیے ہونے پر اعتراض تھا۔

''' کیکن وہ ہماری بیٹی کوخوش رکھے گا۔۔۔۔'' سیف نے کہا تھا۔'' کچھ چھان بین کروائی ہے بیں نے ،اس کے علاوہ لڑکے ہے بھی ملا ہوں اور کی تو

معشيزه الله

مجھے اوے سے ل کر ہوئی ہے۔'' اتنا کہہ کرسیف زک کیا۔

سیف کی بات سنتے ہوئے سلطانہ کے مٹر حصیلتے ہاتھ ڈک مملے تھے،البنتہ شاہین آ ہستہ آ ہستہ مٹر چھیل رہی تھی۔

رہی گی۔ '' میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ ہماری بیٹی وہاں بہت زیاد ہ خوش اور مطمئن رہے گی۔''

سیف کی بات من کرسلطانہ نے شاہین کودیکھا تھاد شاہین پہلے ہی سلطانہ کودیکھے رہی تھی۔ دونوں کو سیف کی بات من کرچیرت ہورہی تھی۔

" دو نیکن آپ بیس طرح کهد سکتے ہیں؟" آخر کارشا ہین نے بی سوال یو جھا تھا۔

" ملا ہوں میں اس لڑے ہے، بڑا نیک لڑکا ہے۔دراصل دہ مینا کا کلاس فیلوبھی ہےادراہے بہند بھی کرتاہے۔"

بھی کرتاہے۔'' ''اوہ .....'' سلطانہ اور شاہین کے منہ سے بیک وقت لکلاتھا۔

'''اچھا تو پھر آپ ایسا کریں اس کڑے کو گھر بلالیں۔ہم اس کڑکے سے ملنے کے بعد ہی کوئی حتی فیصلہ کریں گئے۔''سلطانہ نے کہا تھا۔اس ہات سے شاہین کو بھی یوراا تفاق تھا۔

☆.....☆.....☆

"غینا المتہیں پا ہے کہ کسی طوطے کا مینا پر دل
آگیا ہے۔" رطابہ نے بھر پور شجیدگی سے کہاتھا۔
"اچھا! کون سا ایسا طوطا ہے، اس کی تفصیلات
تو ہتاؤ۔" نینا نے کن اکھیوں سے مینا کود کیھتے ہوئے
ای شجیدگی کے ساتھ کہا تھا۔ ساتھ بیٹھی مینا نے جھینے
جھینے انداز میں اپناا ندازِنشست تبدیل کیا تھا۔ اس
کے ہاتھ میں اس وقت ڈائجسٹ تھا جس کا صفحہ
کے ہاتھ میں اس وقت ڈائجسٹ تھا جس کا صفحہ
کے ہوئے وہ رطا ہاور نینا کی گفتگوس رہی تھی،
لیکن ظاہراس طرح کررہی تھی جیسے وہ ان کی گفتگوس

ہی نہیں رہی اور بالکل ڈانجسٹ میں تم ہے۔ کیکن رطابہ بھی کی تھی۔ بچین سے تو لڑتے اور اسے جڑاتے ہوئے آرہی تھی تو پھر بیہ خاص الخاص موقع من طرح میس کرتی۔

وہ تنیوں اس وقت نے پورٹن کے اس کمرے میں بیٹھی تھیں، جوان تنیوں کا مشتر کہ کمرہ تھا۔ کمرے میں تمین بیڈ تھوڑ ہے فاصلے پر متوازی پڑے ہوئے تھے۔اوران کے سامنے ایک عدد صوفہ سیٹ موجود تھا، جبکہ کمرے کے بائیں کونے میں ایک ڈرینگ نیبل پڑی تھی۔

بلاشہ سیف کے کاروبار میں کافی برکت تھی۔
لگ بھی جے سال پہلے سیف نے ایک بوتیک بھی
کھولی تھی ، اس وجہ نے تو گھر اب بہترین حالت
میں تھا،کین ان لڑکیوں کے کمرے کا سامان شاہین
نے ڈلوایا تھا۔ اے اپنے والدکی وراثت میں جورتم
ملی تھی، وہ اُس نے اس گھر کا فرنیچر خرید نے میں
صرف کی تھی۔

رطابہ ڈریسٹ ٹیمیل کے سامنے پڑی جھوٹی سی
گول ٹیمل پر بیٹھی تھی ، جب کہ بنیا تھری سیاڈ صوفے
پر پاؤں بیار ہے بیٹھی تھی ۔ کو دبیس کشن رکھا ہوا تھا۔
بینا بیڈ پر ٹیم دراز تھی اس کے ہاتھ بیں ڈانجسٹ تھا۔
رطابہ نے بینا کی طرف دیکھا تھا۔ یوں محسوس ہورہا
تھاجیسے بینا ہالکل ڈانجسٹ میں غرق ہے، کیکن رطابہ کو یہ
معلوم تھا کہ بینا بقینا ان کی گفتگوئن رہی ہے۔
بھی معلوم تھا کہ بینا بقینا ان کی گفتگوئن رہی ہے۔
رطابہ نے مصنوعی طور پر گلا کھنکا را تھا اور پھر بولی

'' سنا ہے کل وہ طوطا ہمارے گھر آ رہا ہے۔ امیوں سے ملنے اور پھر بیامیاں ہی اسے مینا کے لیے اوکے کریں گی۔ ویسے میں نے سنا ہے طوطے میاں کی ناک بالکل طوطے جیسی ہے۔'' ''لو بھلا۔۔۔۔طوطے کی بھی ناک ہوتی ہے،'اس

ووشيزه (10)

کی چونج "'مجھے جمیں پا۔' مینانے کوراجواب دیا۔
نے سے مینا ہوگا۔' رطابہ نے خیال طور پراس کا خاکہ تھینچا تھا۔
سے مینا ہوگا۔' رطابہ نے خیال طور پراس کا خاکہ تھینچا تھا۔
سے مینا ہوگا۔' رطابہ نے خیال طور پراس کا خاکہ تھینچا تھا۔
منے سے "اچھاتم چھوڑ واس بات کو سسیہ بتاؤ نینا کے روسرے فیائی سے زیادہ ہینڈ تم ہے کیا؟'' رطابہ نے جان کھر کر مینا ہو جھ کر تو یوں کا زُرخ اِن ڈائر یکٹ نینا کی طرف کیا کے کھینچے تھا۔ مینا کو جھی شہری موقع مل گیا تھا تو دہ کیوں اس پر مینے گئی موقع کو گوائی۔

''ہاں اس چوزے سے تو بہت احجما ہے، بلکہ لا کہ درجے احجما ہے۔ چوزے جتنی تو شکل ہے نینا کے فیانسی کی .....''

" مینا میرے ہاتھوں پٹوگی۔" نینا نے اس کی بات ورمیان میں کاٹ دی۔ رطابہ کے ساتھ مینا کے اس کی اتبہ قبول کی آ واز کمرے میں کو نجنے لکی تھی۔

نگ.....نگ ایک کمل بنستامسکرا تا گھر.....

ماشاءاللہ! میرے گھر کی خوشیوں کوئسی کی نظر نہ گئے بیالفاظ دن میں جانے گئی بارشا ہیں ،سلطانہ اور سیف! پی ایک جگہ دھراتے تتھے۔

سازبان کی اب مسیل بھیگ رہی تھیں، پندرہ سال کا تو وہ ہوگیا تھا۔ دودھ پلانے کے علاوہ ساربان کے سارے کام سلطانہ نے کیے تھے۔ یہاں تک کہ وہ ابلاکین سے جوانی میں قدم رکھ رہا تھا۔ قد بھی سیف کے برابر ہو چکا تھا۔ اسے و کیے و کیے کرئی سلطانہ کو گئی خوشی ہوتی تھی۔ اوراس کی تین بیٹیاں بینا، رطا بہ اور نینا۔

مینا اور رطابه تو خیراس کا اپنا خون تھا، کیکن نینا بھی اب اسے کچھ کم عزیز نہ تھی، بالکل بیٹی بن کرتو رہی تھی وہ .....

اورشامین ....ان بندره سالوں میں ان کا مجمی جھڑانہ ہوا تھا۔ ہلکی پھلکی تلخ کلامی یا اختلاف رائے '' کیاتم ڈائجسٹ میں سرکھپار ہی ہو یم بناؤ کہ تم اس طوطے سے ملی ہو۔''

''کون ساطوطاً.....'' بینانے جیرت طاہر کرنے کی ناکام کوشش کی۔

"اوہو ....ابتم یہ بھی کہوگی .....تم ہماری گفتگو بھی نہیں بن رہی تھی۔" نینانے بچھ چباتے ہوئے کہا تھا۔ بکواس بند کرو .....اور مجھے ڈائجسٹ دو۔" بینا نے نینا کے ہاتھ سے ڈائجسٹ لینے کی کوشش کی جے

نينانے ناكام بناويا۔

"اتن دگیری ہورہی ہے ڈائجسٹ میں ..... طوطے صاحب کے بار سے میں گفتگو کرنا پہند ہی نہیں آ رہا، رطابہ بھی اُٹھ کران کے پاس آ گئی گئی۔ "م لوگ اپنی بکواس بند کرتی ہو یا جا کر ای سے کہوں؟" مینا نے ایک بار پھر اپنی جھینپ چھیانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ چھیانے کی ناکام کوشش کی تھی۔

میا ہوں ان و .... ین کا باوے رہا ہہ نے اسے مزید چڑانے کی کوشش کی تھی۔ '' بڑی بدمعاش ہوتم لوگ۔'' مینانے اُٹھنے کی کوشش کی الیکن نینانے اسے پھرسے تھنج کر بٹھادیا۔ '' اچھا مذاق چھوڑو، یہ بتاؤ وہ دیکھنے میں کیسا ہے؟''نینانے پچھ بجیدہ ہوکر یو چھاتھا۔



تو ہوتے ہی رہے تھے،لیکن بیتو ہرجکہ ہوتا ہے بلکہ زندگی کا حصہ ہے۔ ویسے بھی سلطانہ کومعلوم تھا جہاں برتن ہوتے ہیں وہال تھوڑا بہت برتنوں کا شور بھی ضرور ہوتا ہے اور اگر بیسب نہ ہوتو زندگی کا پتاکس

اور پرسیف ....اس کاشو بر ..... سرکا سائبال كس طرح اس نے عربجراس كا خيال ركھا تھا۔ والعي اس في تمام حق ادا كي تقد سلطانه كوسيف س بھی کوئی شکوہ نہیں تھا۔ شاہین وہ بھی اپنی جگہ خوش تھی۔ جب و واس كريس آ لي حي تو كتن وسوت تھ

کیا پتاسیف کی بیوی کیسی ہوگی؟"مس طرح برتاؤ كرے كى؟ زندگى ميں اس نے بہت دكھ جھلے تے۔ پہلے شوہرنے اے جواذیتی دی تھیں اور پھر چھسال..... جب وہ ہوٹی وخردے بیگا نہ رہی۔ سیف نے ایے بتایا تھا کہ سلطانہ سنے کے لیے تھی تمنا دل میں رکھتی ہے، لیکن خدا کی مرضی کے سامنے کیا ہوسکتا ہے۔اس وقت ہی شاہین نے سوچ لیا تھا کہ اپنا ہے بچہ وہ سلطانہ کی گود میں ڈالے کی اوروہ آج تیک این اس فیلے پرمطستن تھی۔ شاہین تو موجی تھی کہ سلطانہ نے اس سے بہتر پرورش کی ہے۔شاہین ا تنانہ کر علق ۔ ویسے بھی سار بان ہروقت ا بی دونوں امیوں کے ساتھ ہوتا تھا۔

اورشامین یہ بات کھلے دل سے جانی تھی کہ سلطانہ اس سے زیادہ اچھی عورت ہے زم اور ير خلوص دل والي .....

جب وہ اس کھر میں آئی تھی تو نینا کے متعلق بھی كتنے خدشات دل میں تھے۔اس وقت نینا كالمستعبل کافی غیر محفوظ تھاا درائبی خدشات کے ساتھ اُس نے اس محريس قدم ركعا نفا-ليكن سيف تو سيف، سلطانہ نے بھی اسے اپنی بٹی کی طرح سمجھا تھا، گھر

میں بھی بھی کسی بھی معالمے میں تینوں اور کیوں میں كوئى فرق نهيس ركها حميا خفابه حالانكبه وولكتي كيالتهى سیف اور سلطانه کی اور یمی بات اس نے شکریے کے ساتھ سلطانہ کو کمی تھی۔

چاردن پورے سلطانداس سے تبیس بولی تھی۔ " تہاری مجے نہیں لگتی ہوگی ، میری تو بٹی ہے۔" چو یتھے دن جب شاہین نے سلطانہ کومنانے کی کوشش م

کی تھی تو سلطانہ نے خفکی سے کہا تھا۔ " ویسے مجھے اس بات پر بھی افسوں ہے کہ تم نے میرے خلوص پر شک کیا۔" سلطانہ کی بات پر شاہین کوشرمندگی نے آگھیرا تھا وہ معذرت بھی نہیں کر سکی تھی اور پھر سیف نے بھی تو اے کتنا

وافعي وه ايك مثالي جم سفرتها \_سيف كا د لي جهكا وُ شامین کی طرف زیادہ تھا۔ نوجوانی میں ہی شامین كے بيار نے اس ير كميرا تك كيا تھا۔ بلاشبه سلطانه یے بھی اے محبیت تھی، کیکن شاہین اس کی پہلی محبت تھی۔سیف نے بھی بھی کسی کی حق تلفی نہیں کی تھی۔ حقوق برابردیے تھائی دونوں بیو یول کے .... سيف بھی اپنی جگہ خوش تھا۔ سات سال اس نے اپنی دوسری شاوی سلطانہ سے چھیائی تھی جا ہے ى وجه سے بھی ....لكن جميائي تو تھي - كين سلطانه مجھتی تھی کہ شاہین سیف کی محبت ہے۔اس لیے اے دل ہے معاف کردیا تھا۔سیف کو اپنی وونول بيويال عزيز تطيس ـ

اس کے علاوہ اس کا لا ڈلا بیٹا سار بان ، جواب دسویں جماعت میں تھااس کا اپنا خون ،ساریان کوتو صرف دیکھ کر ہی وہ اینے آپ کوکس طرح توانا اور طاقت ورمحسوس كرتاتها به

اور پھراس کی بٹیاں .....رطابہ، مینااور نینا۔ بلاشبه نینا اس کی بینی نہیں تھی کیکن دہ شاہین کی

*www.paksociety.com* 



دوشده دلا

Principal Communication of the Communication of the

بیٹی تھی اور شاہین اس کی محبت تھی تو وہ کیوں کراہے عزیز نہ ہوتی ہے

اس نے بھی نینا کورطابہ اور مینا سے علیحدہ نہیں سمجھا تھا۔ یہاں تک پہلے گھر میں نینا کارشتہ آیا تھا۔ ان کے بڑوی سے ،لڑکا اچھا تھا۔ ایک فرم میں تھیک شاک آ مدنی پر ملازم تھا۔ شکل وصورت میں بھی اچھا تھا وہ کیوں کر انکار کرتے ،سواس نے سلطانہ اور شاہین ہے مشورہ کر کے نینا کی رضا مندی سے رشتہ رکا کر دیا تھا۔

اس کی تینوں بیٹیاں آج ایک ایجھے مقام پر تھیں۔ بیٹانے ایم ایس کی تھی اور ایک ہائیر سکینٹرری اسکول میں سائنس ٹیچرتھی۔رطابہ ایم ای بی الیس کی تھی اور ایک ہائیر الیس کر رہی تھی اور وہ تھرڈ ایئر میں تھی۔ برانے پورش کا پہلا کمرہ اب اسٹڈی روم میں تبدیل ہو چکا تھا جوکہ زیاوہ تر رطابہ کے ہی کام آتا تھا جبکہ نیٹانے ٹویز انگنگ میں چند ایک کورس کرر کھے تھے اور وہ شیف کی بوتیک کے لیے با قاعدگی سے کام کرتی سیف کی بوتیک کے لیے با قاعدگی سے کام کرتی تھی۔ ای لیے سیف اینے گھر کو جنت سے تعبیر دیتا تھا کہ اس میں ہرطرح کی تفتیں موجودتھیں۔

\$ \$ \$

طا ڈرائنگ روم میں بیٹا تھا۔ کافی نفاست سے ڈرائنگ روم کوسجایا گیا تھا، بلاشبہ بہت زیادہ رقم خرچ نہیں کی گئی تھی، لیکن پھر بھی رہنے والوں کی سلیقہ مندی ہرطرف سے نیک رہی تھی۔

سیف اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گئے تھے اور وہ پچھلے پانچ منٹ سے اکیلا جیٹھا ہوا تھا۔ چھٹے منٹ میں سیف کے ساتھ دوخوا تین کرے میں داخل ہوئی تھیں۔

فرزانہ آپانے اسے بتادیا تھا کہ مینا کی دو والدہ میں ،تواسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اندر داخل ہونے والی خواتین مینا کی مائیں ہیں۔انہوں نے طاکویہ بھی بتایا

تھا کہ جب انہوں نے پوچھا تھا کہ مینا کی سکی مال کون سی ہے تو کہا گیا تھا کہ'' دونوں''ہم لوگوں میں کوئی سے سوتیلانہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک نے جواب دیا تھا۔ اوراس وقت ان خوا نمن کو دیکھ کر طلہ کے ذہن میں بھی بات آئی تھی۔

ی در السلام وغلیم!'' طله کھڑا ہوگیا۔ وہ بلاشبہ ایک پُراعتیا دلڑ کا تھا،لیکن بھر بھی اسے تھوڑی سی کھبراہث ہوئی تھی۔

بدی و وزنوں خوا تین نے قدرے دھیمی آ واز میں اسے جواب دیا تھا۔

طاسنگل صوفے پر بیٹھا ہوا تھاا درخوا تین طاکے سامنے تھری سینڈ صوفے پر بیٹھ گئی تھیں، جبکہ سیف آکر طاکے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔

سلطانہ نے طاکا اور سے پنچے جائزہ لیا تھا اور وصی آ واز میں شاہین سے مجھے کہا تھا۔ بات سُن کر شاہین نے برائدہ لیا تھا۔ بات سُن کر شاہین نے سر ہلاد یا اور تھوڑی دیر بعد طاسے پوچھا تھا۔
'' کیا نام ہے آ ب کا۔'' بات شروع کرنے سے پہلے رسی طور پر بیسوال ضروری تھا، ورنہ نام تو انہیں معلوم تھا۔

''طلمگ''اس نے خوداعقادی سے جواب دیا تھا، ساتھ میں سامنے بیٹی خواتین کا جائزہ بھی لیا تھا۔
دونوں خواتین بڑے پُروقار انداز میں بیٹی ہوئی تھیں اور سب سے زیاوہ جو بات اسے اچھی لکی تھی، وہ یہ ان کے سر پرسلیقے سے رکھا ہوا دو پٹا تھا، جو کہ حجاب کے تقاضے پورے کررہا تھا اور اسے بینا ہیں بھی یہی بات پیند آئی تھی، وہ کمل طور برحجاب کرتی تھی، البنتہ کلاس روم کے باہر نقاب برحجاب کرتی تھی۔ البنتہ کلاس روم کے باہر نقاب بھی کرتی تھی۔

خواتین ایسے رحی ہے سوال کرتی رہیں اور طلہ جواب دیتار ہا،التبہ سیف اس دوران خاموش بیٹھ کر طاکا جائزہ لیتار ہا۔جس بات کی وجہ ہے سیف نے

والمعاشين

اس رشتے کے لیے ہاں کی تھی ،اس کے علاوہ بھی طلہ

میں خوبیاں ہی خوبیاں تھیں۔ "بال توتم مارى بني كوخوش ركهو يح؟"شابين نے پہلے سے معلوم معلومات ہو چھنے کے بعد بیسوال كيا تھا۔ طلہ كے بارے ميں معلوم تو انہيں سب مجھ تھا، بس وہ اس کا انداز گفتگو اور شخصیت کے بارے

میں جاننا جا ورہے تھے۔

اس بات كاكيا جواب دے، طاكو يجه مجھ ندآ يا۔ ول تفاكه بيناك طرف كمل طور يرمتناطيس كي طرح هنج كميا تها، بالآخراس في دولفظي جواب ديا-"جيا انشاء الله ـ'' اتنے میں ساربان حائے اور دوسرے لواز مات کی ٹرالی کے ساتھ آ گیا۔ اورط کوسلام کرنے کے بعداس نے جائے سروکرنی شروع کردی۔ سیف نے اپنی براوں سے کہاتھا کہ ڈھونڈنے ہے بھی مہیں طامیں کوئی خامی نہ ملے گی۔ واقعی

شابین اور سلطانه اس بات سے متفق ہوگئی تھیں۔ جائے یہنے تک مرے میں خاموشی جھائی رہی۔ سیف نے سلطانداورشاہین کے چہرے پراطمینان و کیولیا تھا۔ای لیے جائے ینے کے بعداس نے ط ہے کہا تھا۔

''ایک دو دن تک اسلم صاحب اوران کی بیتم کو لے كرآ نا۔" سيف في إن دائر يك مال كردى تھی۔طدکا دل خوش سے جھوم اٹھا تھا۔

"شاہین آپ جا کر مینا کو لے آ ہے۔"سیف نے تھوڑی دیر بعد کہا تھا شاہین اُٹھے کھڑی ہوئی ادر خوشی طلے چرے سے پھوٹے لگی تھی۔

اورسیف نے اظمینان کا سائس لیا تھا۔خیرے دوبیٹیوں کا رشتہ طے ہوگیا تھا۔اوروہ دونوں رشتوں يربهت زياده مطمئن تفايه

نینا کوتو اکرم صاحب نے خود پسند کیا تھا اپنے جيئے عاشر کے ليے اور انہيں يفين تھا كدان كى بيني خدا

مے فضل و کرم سے بہت خوش رہے گی، البتہ طلہ کے بارے میں وہ ضرورت سے زیادہ مطمئن تھے۔ط ہے پہلی ملاقات میں ہی اے انداز ہ ہوگیا تھا کہ ط نصرف مینا کو پسند کرتا ہے بلکہ اس سے محبت کرتا ہے اور سیف کو یقین تھا کہ یہی محبت مینا کی زندگی کو سنوارے کی البتہ سیف کواس بات کا بھی قدرے اندازه ہوگیا تھا کہ طہ قدرے لا پرواطبیعت کا مالک ہے۔اوربہات درست بھی تھی۔

☆.....☆.....☆

وه قدر بے کوفت کا شکار ہوا بیٹھا تھا۔ "اف ....." اس كے لبول سے فكلا تھا۔ اسليم ے لے کرآ خری کونے تک مرد ہی مرد تھے۔اسے ایک بار پھر بےزاری نے آ تھیرا تھا۔ وہ اس شادی میں آنا بھی نہیں جا ہتا تھا،لیکن ای کے بار بار کے اصرار پروہ اس سوچ کے تحت آگیا تھا کہ شاید کمی ر ی وش سے ہیلو ہائے ہوجائے، کیکن یہاں تو مردوں اور عورتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ انتظام تھا۔ اب وہ اس وقت کو کوس رہا تھا جب اس نے بہال آنے كافيصلہ كيا تھا، كيكن اب كيا موسكّنا تھا؟

مردوں کا انظام گھرے چھ فاصلے پرمیرج ہال میں تھا،البنة عورتوں کاننکشن گھر میں ہی ارپنج کیا گیا تھا۔

نکاح کے بعد کھانے کا دور شروع ہوا۔ کھانا کھاتے ہی اس نے امی کوفیون کیا تھا کہ بس اب گھر چلیں۔ وہ مان تو نہیں رہی تھیں لیکن جب اس نے زوردیا توانبوں نے کہا کہ آ کرلے جائے۔اس نے ا پٹی نئے ماڈل کی کارٹکالی اوراس شادی والے گھر کی طرف چل دیا تھا۔

" کیسی بے رونق شادی ہے۔" میرج ہال سے اس کھر کی طرف جاتے ہوئے اس نے سوجا تھا۔ ☆.....☆

رطابہ اورنج کلر کے پیٹواز سوٹ میں ہلکی سی

*www.paksociety.com* 



رطابے ناجا جے ہوئے انہیں بتادیا کدایم لی لی ایس کررہی ہوں ۔اب وہ مزید کوئی سوال کررہی تھیں ۔ رطابہ کو مجھ نہ آ رہا تھا کہ وہاں سے کیسے اُتھے۔ رطابہ نے ان کے سوال کا جواب دیا۔اتنے میں شامین پاس ہے گزری، وہ کھ جلدی میں گی -''امِی....''رطابہ نے جلدی سے پکارا تھا۔اُس کی آ وازشن کرشا بین رک کی۔ "آپ میری ای سے بات کریں میں ذرا .... " اتنا کہہ کر رطابہ وہاں سے جلدی جلدی ہٹ گئی۔ مبادا کہیں وہ آئی اس کا باتھ بکڑ کرنہ بٹھالیں۔ویسے ان آنٹی کے تاثرات سے یہی لگ پینا اور نینا کے میک اپ کے لیے بیونیشن آئی ہونی تھی۔اس بیونیشن نے میک ایسلمل ہونے سے یہلے کسی کواندر نہ آئے دیا تھا۔ آخر کار ہوئیش نے ان کامیک ایٹم کیااورائبیں باہرلایا گیا۔ تکاح نامے پر دستخط کروائے گئے۔اب کھانا مروكيا جاريا تقابه رطابہ دلینوں کے یاس بی بیٹھی تھی۔اسے میں شايين ومان آئي۔ 'رطابه مهمیں وہ آنٹی بلا رہی ہیں۔'شاہین نے مسکراتے ہوئے کہاتھا۔ رطابہ کو کچھ خفت ہوئی تھی۔اس کا جانے کا ارادہ بھی نہیں تھا،لیکن شانبین نے اسے زبروتی بھیجا تھا۔ " تم انہیں اچھی کی ہو۔" شاہین کے فقرے نے اسے مزید اُلجھا دیا تھا۔لیکن وہ ان کے پاس چلی منی \_ وه آئی کھاٹا کھا کرتقریباً فارغ تھیں \_

میواری کے ساتھ ادھرادھر کھوم روی می-آئ لكاح اور معتى في - فع عداب تك وه كي ہارا پی آ قلمیس ہو کچھ چک تھی۔ آج اس کی دونوں مہنیں بیاہ کر جارہی تھیں۔ اسلےرہے کا ذکھ اور ان سے دور ہوجائے کا دکھ سلین ساتھ ساتھ وہ شادی انجوائے می کردی می - آخراس کی بہنوں کی شادی می -إدهر اُده محومة موئے جب وہ تھک کی تو آخر کارلؤ کیوں کے جمرمت میں بیٹے گئی۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز بھی موجود تھیں ۔ان ہے آئی مُداق كرتي ہوئے اجا بك اے احماس ہوا كرمانے میٹی آئی اے متلسل تکے جارہی ہیں۔ شایدوہ اس کے سوٹ کی طرف متوجہ ہیں۔ رطابہ کو پہلا خیال یہی آیا ملین بعد میں اے یہ خیال مستر و کرنا پڑا۔ وہ رطابه کی شکل وصورت اوراس کی شخصیت کا بردی گهری تظرول سے جائزہ لےرہی میں۔ رطابه کو کچھ عجیب سا لگ رہا تھا اور وہ آئٹ بھی مسلسل ومجمعے جارہی تھیں، آخران کی نظروں ہے بیخے کے لیے رطا بہ وہاں ہے اُٹھ کئی الیکن جب وہ ان کے یاس سے گزررہ کھی تو انہوں نے اسے اينياس بلاليا-'' بٹی! ذرایباں بیٹھو۔' عارفہنے رطابہ کو ہٹھنے کے لیے کہا تھاا ورمجبور أرطابہ کوڑ کنا پڑا تھا۔ " كس كى بيني موتم ؟" عارفه في مشفق لهج ميس يو چها تقا۔ رطابہ کوتھوڑی الجھن ہوئی کے وہ اس میں اتنی انٹر سٹڈ کیوں ہیں۔ایس کے علاوہ دور کہیں خطرے کی منٹی بھی بج رہی تھی۔ ممکن ہے وہ وجہ ہو۔ '' جی میں دلہن کی بہن ہوں۔'' رطابہ نے پچھ

ی میں رہی کے ان ہے وہ جہ ہو۔

''جی میں دلہن کی بہن ہوں۔''رطابہ نے پچھ
اُ بچستے ہوئے کہا۔
''اوہ .....اصل میں، میں دولہا والوں کی طرف
ہے ہوں اس لیے معلوم نہیں تھا۔
''کیا کرتی ہو؟''ان کے اسلے سوال پر خطرے

و دسنده 100

" كيا دولي يهال تبين آئين مك\_" عارفه

و و بیں آئی!اس طرح توبے پردگی ہوگ\_ای

نے یو جھاتھا۔

PAKSOCIETY.COM

میں چھوڑئی تھیں۔ کھر کو حال میں پینٹ کروایا گیا تھا
اور ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے تو یہ مکان
کرائے برتھا، کین کرائے دار بھی کائی اجھے تھے، اک
لیے مکان کائی اچھی حالت میں تھا۔ مینانے اپناسر
دوبارہ جھکالیا۔ شادی قدرے سادگی ہے ہوئی تھی۔
اس لیے اسے کسی قتم کی تھکن نہیں ہور ہی تھی۔ عام
طور پر شادی کی رسومات اور ہنگامے ہی اس قدر
ہوتے ہیں کہ بیج تک چہنچے پہنچے دہن تھکن سے چور
ہوجاتی ہے۔ لیکن میناکائی ہشاش بشاش بیشی ہوئی
ہوجاتی ہے۔ لیکن میناکائی ہشاش بشاش بیشی ہوئی

بالکل سادگی ہے ہو۔ طلاس کا کلاس فیلوتھا، سے بات مینا کو بالکل یارئیس تھی، یہاں تک کہ طاکو و کیھنے پر بھی اے احساس نہیں ہواتھا کہ و داس کا کلاس فیلوتھا، چلوخیر.....

پرورش کی تھی۔ سوخود مینا کی بھی خواہش تھی کہ شادی

'' میراکوئی بھائی نہیں تھا۔ طاکو میں نے بالکل بھائی سمجھا ہے۔ میرا بھائی کافی لا پرواطبیعت کا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔' فرزاند آئی نے وقفہ وقفہ سے اس طرح کی گفتگو ک شمی، باتی سب بچوٹو ٹھیک تھالیکن بینا کو وہ تم سے محبت کرتا ہے پرکافی جیرت ہوئی تھی ۔ محبت کرتا ہے پرکافی جیرت ہوئی تھی ا

" ایسے کیے محبت ہوجاتی ہے؟" مینا نے سوچا لیکن جب پچھ بجھ نہ آیا تو اُس اُ بچھے ہوئے موضوع کو چھوڑ کروہ اِردگرد کامعائے کرنے میں مصروف ہوگئی۔ طلانے جہیز لینے ہے انکار کردیا تھا۔ " اللہ کا دیا سب پچھ ہے میرے پاس، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہے، میں جہیز کسی صورت نہیں لوں گا۔" ویسے بھی جب شادی ہورہی ہے تو اس کی ہرزے داری میں خودا ٹھاؤں گا۔اس لیے آپ جہیز لیے بس اب دولہا رلہن کی ملاقات کار میں ہی ہوگی۔'' عارفہ کو پچھ جیرت ہوئی، لیکن انہوں نے اظہار نہ کیا۔

تھوڑی در بعد عارفہ نے پھر کہا تھا۔'' حمہیں سی سے ملوانا تھا۔'' ''جی سے جا''

بی ں ہے: '' اپنے بیٹے ہے۔'' رطابہ کا اندازہ بالکل سیح ثابت ہوا۔ اسے بھی یہی لگ رہا تھا کہ وہ خاتون اپنے بیٹے ہے ملاقات کا کہیں گی۔

میرابینا بہت اچھاہے، نیک اور فرما نبردار، نام مجھی بوا بھلاسا ہے، غالب ہے نام اُس کا۔' عارفہ نے مٹے کی تعریف کرتے ہوئے اس کا نام بتایا۔ ''لیکن آئی میں ان سے مل کر کیا کروں گی۔ ویسے بھی میں حجاب کرتی ہوں۔'' رطابہ نے نیے

کے انداز میں جواب دیا۔ عارفہ کو جیرت ہوئی تھی لیکن انہیں اچھا بھی لگا تھا۔انہوں نے ایک ہار پھراصرار کیا تھا۔

رطابہ کو بچھ کوفت ہوئی۔ اس لیے اس نے '' نہیں پلیز'' کہہ کر پھرمنع کردیا، توعارفہ جیپ ہوگئ۔ استے میں عارفہ کے موال کی بیپ بجی۔غالب کا نام دیکھ کروہ اُٹھ کھڑی ہوئیں۔ رطابہ بھی ان کی تقلید میں اُٹھ کھڑی ہوئی۔ طاتہ میں اُٹھ کھڑی ہوئی۔

" اچھا غالب باہر آچکا ہے، میں چلتی ہوں " پیم کہ کرعارف نے پُرجوش انداز میں رطابہ کو محلے لگایا اور ان کی پیرم جوشی رطابہ کو پھر جیرانی میں مبتلا کر تی ۔

( الاوشين الله

اے ابھی اپنے ہیروں پر کھڑے ہونا تھا۔ سواسے پچھ انظار کرنا پڑا، لیکن اس انظار کی وجہ ہے ایک فرق بیہ ہوا کہ اس کی محبت، عشق کی حدوں میں شامل ہوگئی تھی۔ اور جوش کی بجائے اس نے ہوش کا مظاہرہ کیا تھا، سوآج میں ناس کی دلہن بنی اس کا انظار کررہی تھی۔

مای کوبھی اس نے آرام کرنے کی ہدایت کی اورخوداس نے دھڑ کتے دل کے ساتھ قدم بیڈروم کی طرف بڑھا دیے۔ دروازے کے بینڈل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے درواز ہ کھولاا وراندرداخل ہوا۔

مینا سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کا عروی کہاں خریدنے کے لیے مینا سلطانہ اور طلا گئے تھے۔ طلہ نے اپنی مرضی سے سرخ رنگ کا عروی کہاس کیا تھا اور اس عروی کہاس میں وہ واقعی بہت خوب صورت لگ رہی تھی اور دلہنا پے کاروپ بھی بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ طلہ بیڈیر مینا کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔ طلہ بیڈیر مینا کے سامنے بیٹھ چکا تھا۔

"السلام ولليم" طلاف كالتحارف ك بعدكها تفا"وعليم السلام!" بينان جواب ديا تفا-اس كا
دل برى تيزى سے وهرك ريا تھا- بينا كا چېره
قدرے جھكا ہوا تھا، البتة اس في هوتكھت نبيس نكالا
ہوا تھا- طلاف اس كي تھوڙي كودا كيس ہاتھ سے اونچا
كيا- بينا كى دھركن تيز ہوگئ اب بينا كى صرف
نظرين جھكا ہوائتھيں -

مینانے پلیس اُٹھا کر طاہ کو دیکھا۔ طاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔لمحہ بھرنظروں کا تصادم ہوا تھا۔ مینانے شرم سےنظریں دوبارہ جھکالیں۔

مر کے سریں دوہارہ بھا ہیں۔ کچھ کمیح یوں ہی دھڑ کئے دل کے ساتھ گزر گئے۔ پھرطلہ نے اسے بتانا شروع کردیا کہ سطرح انٹر میں مینااسے اچھی گئی تھی ، پھراسے میناسے محبت ہوگئی۔ لیکن اس نے مناسب دفت کا انتظار کیا اور آج مینااس کی تھی۔ نہ دیجے گا۔' طلہ نے قطعی کہے میں سیف سے کہا تھا اورسیف نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔اس نے اسے بھی محبت بلکہ ذرمے دارا نہ محبت سے تعبیر کیا تھا۔ '' واقعی مینا بہت خوش رہے گی۔'' سیف کو یقین ساہونے لگا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز طلہ نے خود خریدی تھی ،گھر کا تمام سامان نیا تھا۔ خریدی تھی ،گھر کا تمام سامان نیا تھا۔

مینا کو یہاں ہیٹھے ہوئے لگ بھگ بندرہ منٹ ہوگئے تتھے۔وہ طلہ کے آنے کا انتظار کررہی تھی۔جیسے جیسے دفت گزرتا جارہا تھا۔ مینا کے دل کی دھڑکن بھی ایک خوشگوارا حساس کے ساتھ تیز ہوتی جارہی تھی۔

چھ کاروں پرمشمل تھی۔ جن میں صرف طا کے دوست اور فرزانہ آیا کی فیلی شامل تھی۔

گھر پہنچنے کے آ دھے تھنے بعد صرف فرزانہ آ پا،اسلم بھائی اوران کے بچے گھر پرموجود تھے اور تھوڑی دریتک وہ لوگ بھی جلے گئے تھے۔

انٹر میں مینا کلاس فیلوشی طاری .....طارکواچی طرح یادتھا کہ انٹر کے دنوں سے لے کرآج تک کس طرح اس نے ایک ایک دن مینا کو یاد کرتے گزاراتھا۔
مینا ویسے تو نقاب کرتی تھی لیکن کلاس روم میں نقاب اُتارہ بی تھی لیکن کلاس روم میں نقاب اُتارہ بی تھی۔ مینا کی صورت، اس کا نیچر سے کوئی سوال پوچھنے کا انداز اور اس کی کلاس روم کی ہر ہر بات ..... طارکوآج تک یادشی، اس وقت طانے تیسری وہائی میں بھی قدم نہیں رکھا تھا اور جب انٹر کے بعدان کی فیلڈز علیحدہ ہوئی تھیں۔ اس وقت طاند نے اعتراف کیا تھا کہ اسے مینا سے محبت ہے، لیکن سے بات وہ مینا کو کی صورت نہیں کہ سکتا تھا۔ اس کی بہت کی وجوہ تھیں۔

بہت کی وجوہ تھیں۔

ایک مینا کی داختح اخلاقی اقدار، دوسراان لوگوں کی کم عمری اور تیسرا وہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا۔

WWW.PAKSOCIETY.COM

( Conserved

PAKSOCIETY.COM

کی بات ہے منفق تھیں اور اس پر تبعر ہے بھی کر رہی تھیں۔ نینا کو بھی اس بات پر اور پھر اس کی تائید پر بلسی آگئی۔ اب ان میں سے ایک بڑھ کر بیزے سنجیدہ انداز میں دلہن ہونے کے آ داب بتار ہی تھی۔ آ داب بتانے سے پہلے اس نے اپنا بمشکل ایک گز کا دو بٹا بوڑھی بیبیوں کے اسٹائل میں سر پر ٹیکا یا تھا۔ نینا اس بنسی نداق سے کافی لطف اندوز ہور ہی تھی۔ اس بنسی نداق سے کافی لطف اندوز ہور ہی تھی۔

خود پہند کیا تھا۔ عام دلہنوں کے برمکس نینا کی خواہش پر بیونمیش نے اس کا میک اپ لائٹ رکھا تھا۔ لائٹ گرین لینگے کے ساتھ اس نے دو لیج والوں کی طرف سے دیا گیا وائٹ گولڈ اور زمرد کا سیٹ پہنا ہوا تھا ادر وہ واقعی بے صدخوبصورت نظرآ رہی تھی۔

سانھ مبیٹھی لڑ کیوں میں سے ایک لڑکی اب اعلانیہ وہ چیزیں گنوار ہی تھی، جن سے کہا جاسکتا ہے کہ فینااور عاشر کا چہرہ ملتا جلتا ہے۔

'' وونوں کے چہرے پر بس ایک چیز کا فرق ہے بس مو چھیں نہیں ہیں نینا کی اگر وہ بھی ہوتیں تو۔۔۔۔۔ کمرے میں ایک ہار پھر تہقیج کو نجنے گئے۔ '' اُف بیلا کیاں بھی ۔۔۔۔'' نینا گڑ بڑائ گئے۔ '' ملیکن پھر بھی دونوں کو ایک نظر دیکھنے ہے ہی پتا چل جا تا ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں۔'' پتا چل جا تا ہے کہ دونوں بہن بھائی ہیں۔'' خیالی طور پر دانت ہے اب لڑ کیاں کوئی اور نداق ، خیالی طور پر دانت ہے اب لڑ کیاں کوئی اور نداق ، یئن کر مینا کوخوشگوار جرت ہو کی تھی اوراسے یہ
سب سننا کائی اچھا بھی لگ رہا تھا۔ اس طرح یا اس
سے ملتے جلتے وا تعات وہ مختلف ڈانجسٹوں میں پڑھ چک
تھی اوراب بیسب خوداس کی زندگی میں ہور ہاتھا۔
''متہیں یاوتو ہے نا کہ ہم انٹر میں کلاس فیلو
تھے؟''طلہ نے بات کرتے ہوئے یو چھ لیا۔

"آل ..... ہاں ..... ہیں نے گر بڑا کر کہا، حالانکہ اسے انٹر میں اپنا کوئی ط نام کا کلاس فیلو یاد نہیں تھا۔ مینا کوجھوٹ ہولئے پرشرمندگی ہوئی تھی۔ ط اجھی تک مینا کواسی طرح کے واقعات بنارہا تھا، ورمیان میں اس نے ویسے تم آج لگ خوبصورت رہی ہو۔ ' بھی کہا۔ جس پر مینا نے سرشرم سے بچھ جھکالیا تھا، جے طلانے ایک بار پھر سے اوپر کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مینا کے خوبصورت چہرے کے نقش و نگار بھی ساتھ وہ مینا کے خوبصورت چہرے کے نقش و نگار بھی بڑی دنجیبی سے دیکھ رہا تھا۔ ہاتوں کے درمیان بی اس نے مینا کے ہاتھ پر اپناہا تھر کھ دیا تھا۔



بہتر سے بہترین دینے میں اور بھی سہولت ہوگئی تھی۔ خیرہے نینا کے سسرال والے بھی کھاتے ہیے لوگ تنصى كيكن ان كاجوائث فيملى سستم تفا\_ زاہرہ نے نینا سے مزیدایک دو باتیں کیں اور

فیک لگانے کے بارے میں ایک بارمزید یو جھاجس يرنينانے انکار کروياءات کوئی خاص تھکن تہيں محسوس ہور ہی تھی۔زاہدہ نینا کوایک بار پھر آرام سے بیٹھنے کی تاكدكرك على ي

زاہرہ کے جانے کے بعد نینا نے ایک گہری سانس خارج کی اور چبرہ تحفینے پرٹکا دیا۔

باہر عاشر بھی اپنی ان بیش بہا کزنز اور بہنوں کے درمیان ریفمال بنا ہوا تھا۔ان کا مطالبہ تھا کہ وہ عاشر کو کمرے میں اس ونت جانے کی اجازت دیں كى جب وہ انہيں دى بزار رويے وے كا۔شادى شده کزنز اور ببنیں کل ملا کرنونھیں۔

عاشرائبیں اپنی ُغربت کے بارے میں بتائے کی کوشش کرر ہاتھا،لیکن ان کا شور ہی ا تناتھا کہ عاشر کی بات ان کے شور میں دب جاتی تھی۔

ان لؤ کیوں کے آخر میں ہی خلے کلر کے سوٹ میں نیلوفر کھڑی تھی۔اس نے اسے بال کھلے چھوڑ رکھے تھے جو شانوں سے پچھ نیچے تک ہی تھے۔ وہ

سانو لےرنگ اور نائے قد کی لڑکی تھی۔

نیلوفر نے لڑ کیوں اور پھرعا شر کا جائزہ لیا۔ان کی مجن کم از کم الحلے بندرہ منٹ تک ضرور جاری وثنی تھی،جبکہ نیلوفر کا کام صرف یا یج منٹ میں ہوجانا تھا۔ نیلونر نے کھ فاصلے پر بیٹے بزرگوں کودیکھا۔ وہ بھی آپس میں خوش کپیوں میں مصروف تھے۔اگر وہ تیزی سے جائے تو کسی کو بھی اندازہ نہیں ہونا تھا اور نہ ہی کسی نے متوجہ ہونا تھا، جنانچہ اس نے قدم مخالف سمت میں بڑھادیے۔ اب وہ اس کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔اس نے ایک کوئی اور فقرہ کننے کی تیاریاں کرہی رہی تھیں کہ نینا كى ساس اندركر \_ يى آئى ـ '' چلولژ کیو! بس اب بابرآ ؤ.....دلبن کو پچھ دیر آرام كرنے دو۔"

'' ایسی بھی کیا جلدی ہے، ابھی تو دلہن منہ پر اللفي لگائے بینمی ہے، كم از كم تھوڑى در تو ہم بيٹے جائیں، تا کہان کے ہونٹ بھی ایکفی کے اڑ ہے نکل آئیں اور ویسے بھی ہمیں کچھ دریہ بیٹھنے دیں شایدان کی برکت ہے ہاری بھی باری آجائے۔" ایک اڑی نے سب کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا۔ '' نہیں بس اب چلو دلہن کو اکیلا چھوڑ دو۔''

زاہدہ نے زوردیا تھا۔ ''اوہ .....ہوہو.....'' ملی جلی زومعنی آ وازیسِ سنا کی ویں اور لڑکیاں ایک ایک کر کے کمرے سے نکل کئیں۔ اب تمرے میں بس نیٹااورز ابدہ رہ تی تھیں۔ '' بنی بیتمهارااینا گھرہے،کوئی تکلف مت کرو، ان لڑ کیوں نے بڑا تک کیا ہوگا،شریر ہیں پوری، کمر تھک گئی ہوتو ٹیک لگالو اور کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔''زاہرہ نے مشفق کیج میں کہا تھا۔ زاہرہ کے یو چھنے پراسے یاد آیا کہ اسے تو کافی

درے پیاس فی ہونی ہے۔ '' جی یانی دے دیں۔''نینانے وجیمے کہے میں کہا تھا۔ نیٹا کی ساس کرے میں موجود واٹر ڈیپنسر ے یاتی لے آئیں۔

كمرے ميں موجود تمام سامان نينا كے جہز كا تھا۔ا کرم صاحب نے اصرار کیا تھا کہوہ کوئی بھی غیر ضروری چیز نه دیں اور جبیز کو بوجھ کی صورت میں بھی شادا کریں،بس جودل جاہے۔اپنی جاورکود کھ کرہی ویں اور عاشر کی بھی لگ بھگ یہی رائے تھی۔ پھر بھی سیف نے کوئی کسر نہ اٹھار تھی تھی۔ طار کا جہیز کینے سے طعی طور پرا نکار کرنے سے ان کو نینا کو

( ويشيزه 🛈

نظر پھر بورے آتکن اور لان میں جیٹھے لوگوں پر ڈ الی کی طرح خوبصورت ہوئی تو شاید آج بیہاں... تھی ،کو ٹی بھی اس کی طرف متوجہ بیں تھااور وہ جلدی ا تنا کہہ کرنیلوفر نے دویئے ہے آئیمیس یو چیس۔ نینا ہےدرواز و کھول کرا ندر داخل ہو گئے تھی۔ کوائے اندرالمے جذبات کی مجھ بیں آلی۔ '' اوہ سوری ..... مجھے بیہ سب سبیں کہنا جا ہے ☆.....☆.....☆ تھا۔ میں عاشر کی بری پھو یو کی بیٹی ہوں۔ ہم لوگ کمرے کا دروازہ جس قدر تیزی ہے کھلا تھا، ای قدرتیزی ہے بند کردیا گیا تھا۔ نینا چونک گئی تھی کہاتی آگلی کالوئی میں رہتے ہیں۔اب تو انشاءاللہ ملاقات جلدی عاشرة محے اوروہ بھی اتن تیز رفتاری ہے .... ہوئی رہے گی۔ وس اکین سوری ( Once " السلام وعليم!" أيك نسواني آواز نينا ك Again Sorry) میں نے آپ کو ڈسرب کانوں سے نگرائی۔ كيا.....خدا حافظ به كهه كرنيلوفر جينكے ہے أتفى اور يا ہر "وعليكم السلام ـ" وهيم لهج مين جواب دية چی تی۔ باہرا کراس نے دردازہ بند کیا اور پھرارد ہوئے اس نے سراٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑک محردنظرد وژائی که کمبیںاے کوئی دیجے تو نہیں رہا۔ 'اوہ'اس کے لبوں سے بے اختیار ڈکلا تھا۔ سمن بدلا کی مجھ در پہلے بھی بہت ی لڑکوں کے نے اسے باہر نکلتے و مکھ لیا تھا۔ نیلوفر نے پوری کوشش ساتھاس کمرے میں موجود تھی۔اور یہ واحداد کی تھی کی کہ وہ اس چیز کا نوٹس نہ لے ،لیکن اب اسے ایٹا جوسامنے تیبل پر بیتھی تھی اور شایداس وجہ سے نینا کے يروكرام ذوبتا بهوا نظرآ ربا تفابه آسته آسته جلتے ذہن میں اس کی شبیبہ رو کئی تھی۔ ہوئے وہ واپس اس گردپ کی طرف آئی۔نیگ لینے '' میہ یہاں.....'' نینا نے سوجا کیا تھا،کیکن اس کے مارے میں تکرارا بھی تک ہور ہی تھی۔ اوی نے پہلے می بولنا شروع کر دیا بو لئے سے پہلے نیلوفر کے قریب آنے پر حمن اس کے پاس آ ملی نیلوفرسنگل سیود صونے کے ایک باز و پر بیٹھ کی تھی۔ اوراس کے ماتھے پر تیوری واضح تھی۔ '' میں نیلوفر ہوں۔'' اس لڑکی نے اپنا تعارف '' ثمّ اس روم میں کیول گئی تھی؟'' سمن کا لہجیہ کروایا۔ نینا نے محسوس کیا کہ وہ اپنی آ واز بھاری کرنے کی کوشش کردہی ہے۔ " وه وراصل مين، مين اپنا بيند بيك وبان بحول "اصل میں آپ سے ملنے اور مفتگو کرنے کا آئی تھی اس لیے ..... ''نیلوفر کو برونت بہانہ سوجھا تھا۔ سمن نے مزید کوئی سوال نہ کیا، بلکہ جب ہوگئی۔اسے یفین تھا کہ نیلوفر کوئی نہ کوئی گڑ ہو کر آئی بہت اشتیاق تھا۔ میں میلے بھی آئی ہوں یہاں بیکن آب سے مفتکونہیں ہوسکی۔اتی ساری لڑ کیوں میں ویسے بھی پیمشکل تھا۔ 'اتنا کہ کرنیلوفر چپ ہوگی۔ ى ئىيىن فى الحال چىپەر ہنا بى مناسب تھا۔ '' آخر دلہن سے ملنے کا اتنا انو کھا اُشتیاق بھی ☆.....☆ کیوں؟''نینااس کی ہات سُن کرا مجھے تھی الیکن نیلوفر نیٹا اُلجھے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھی تھی \_ نیلوفر نے مجرسے بولنا شروع کر دیا تھا۔ کی با تیں اور اس کے بولنے کا انداز ..... '' آپ کائی خوبصورت ہیں ، آپ کی اور عاشر ذ بن ألجفتا بي جار ہا تھا،ليكن وہ اسے كيوں بتا کی جوڑی واقعی بے مثال ہے .....اگر میں بھی آپ م می مقی ؟ اوروه بھی شادی کی رات.....



مزید کہری ہوگئی تھی اورول چاہاتھا کہ کہدد نے اسمیح تو کہدرہی تھیں الیکن پھرشرم آ ڈے آگئی۔

'' ویسے کہدئی برانگی رکھتے ہوئے کہاتھا۔
خواتمن کی طرح نفوڈی رانگی رکھتے ہوئے کہاتھا۔
''اوہ ۔۔۔ 'نمنا نے سیح معنوں میں دانت ہمے تھے۔
'' ویسے اگر آپ کھو تکھٹ نکال کر میٹھی ہوتمی تو میں آپ کو بچھنہ کہا تا اپنو میں آپ کو بچھنہ کہا تا اپنو میں آپ کو بچھنہ کال کر میٹھی ہوتمی تو میں آپ کو بچھنہ کال کر میٹھی ہوتمی تو ایسے منہ باہر نکالے بیٹھی ہیں جیسے اگر کھو تکھٹ نکالا ہوتا تو دم گھٹ جاتا، لیکن خیر پھر بھی میں کانی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، لیکن خیر پھر بھی میں کانی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، لیکن خیر پھر بھی میں کانی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، لیکن خیر پھر بھی میں کانی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، لیکن خیر پھر بھی میں کانی ہوتا تو دم گھٹ جاتا، لیکن خیر پھر بھی میں کانی ہوتا ہوتا گفٹ ضرور

نینائے اپنے نے تو لیے بن کا مصلحت نامہ ایک سائیڈ پر رکھا اور کین توز نگاہوں سے عاشر کو دیکھنے گئی۔ لیکن عاشر نے بھی اس کی تیز نگاہوں کا نوٹس لیے بغیرا بی مزید چندا یک خوبیاں بتا کمیں ،اور اپنی شیروائی کی جیب سے خوبصورت پیکنگ کیا ہوا ایک بہت ہی چیوٹا گفٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس چھوٹی می چیز کی پیکنگ نے نینا کے قریب اس چھوٹی می چیز کی پیکنگ نے نینا کے قریب کے کہ پیکنگ کھول کر دے اور اس نے اپنے کے کہ پیکنگ کھول کر دے اور اس نے اپنے خیالات کو ملی جامہ بھی پینایا۔ خیالات کو ملی جامہ بھی پینایا۔

" ویکھے ہوئے منہ کی منہ دکھائی کے لیے پک گفٹ کی ضرورت نہیں آپ مجھے اسے کھول کر دیں۔ " نینانے چباچبا کرکہاتھا۔ " میں بے مروت نہیں ہوں۔" عاشر نے طمانیت سے کہاتھا۔

'' اور میں بامروت نہیں ہوں۔'' نیٹا نے وہی طمانیت اپنے لیچ میں سمودی۔ '' ویکھیں پلیز .....'' عاشرکومزید کچھ کہنے ہے بازر کھنے کے لیے نیٹانے اس کی بات کاٹ لی۔ نینا ہے وقو ف نہیں تھی۔ اس قدر مختصر گفتگواور وہ بھی اس طرح حصب کر سسکہیں نہ کہیں گزیز ہو عتی ہے۔ لیکن ذبمن کا ایک حصہ یہ بھی کہدر ہاتھا کہ شاید نیلوفر جو کچھ بتا کریا ظاہر کر کے گئی ہے وہ اضطراری ہواور بچے ہو؟'' کچھ بجھ بیں آر ہاتھا۔

کھے ہی ویر بعد عاشر کمرے میں آسمیا۔ نینانے اپناسر کھنے پر ٹکایا ہوا تھا۔ ٹھوڑی کے بیچے اس نے دونوں ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔

بیرطابه کااصرارتها که وه اپنی تنج پرای طرح بیشے۔ ''اتنا بوجھ تنشنے پر نہ دیں ، گشنا نوٹ جائے گا۔'' عاشر نے بالکل سجیدہ کہے میں کہا تھا۔ نینا سجھ جل ی ہوگئی تھی۔

"ارے ہیں کہدرہا ہوں کہ مخفا ٹوٹ جائے گا اور آپ ہیں کہ ابھی تک ویسے ہی ہیٹی ہوئی ہیں۔" عاشر نے اپنے لیج کواب کھی خت کیا تھا۔ "میرا محفنا ٹوٹے گا نا، آپ کیوں آ دھے ہوئے جارہے ہیں۔" نینائے بے ساختہ کہا تھا، لیکن بعد میں زبان دانتوں تلے وہالی۔انداز نشست ابھی تک وہی تھا۔

"اوركون كى چزي آپ كى اوركون كا چزي آپ كى اوركون كى ميرى بين - "عاشر نے شوخ ليج ميں كہا۔ نقره فوم من تھا۔ نينا كى پلكيں خود بخو د جھك كئيں ۔ " ويسے آپ لگ كافی خوبصورت راى بين - " نينا كى پلكيں مزيد جھك كئيں ۔ " نينا كى پلكيں مزيد جھك كئيں ۔ " بي آپ نے آكھيں كيوں بند كرلى بين؟" عاشركالجه خوشكوار سے خوشكوار ہوتا جار ہاتھا۔ "كوں كه آپ كى شكل ڈراؤنى ہے۔" نينا نے عاشركا كرجواب ديا تھا۔ اب مسكرا كرجواب ديا تھا۔ ميرى اور آپ كى شكل كافي ملتى جلتى ہے بلكہ ہم تو بهن ميرى اور آپ كى شكل كافي ملتى جلتى ہے بلكہ ہم تو بهن ميرى اور آپ كى شكل كافي ملتى جلتى ہے بلكہ ہم تو بهن

بمانی لکتے ہیں۔' عاشری بات پر نینا کی مسکراہٹ



PAKSOCHTY.COM

''موت پریقین ہے۔' عاشر نے یو چھاتھا۔ ''ہوں۔' نینا نے مختر جواب دیا۔ ''ہوجائے گی۔'' جواب عاشر کو حب خواہش ملاتھا۔ تھوڑی دیر خاموثی رہی ۔ نینا خاموش بینھی عاشر کے بولنے کا انظار کرتی رہی اور عاشر نے الفاظ ترتیب دینے کے بعد کہا تھا۔'' نیلوفر آئی تھی کمرے میں ..... یقینا کوئی النا سیدھا دھا کہ کرگئی ہوگی۔ تم اس کی با تیں ذہن سے نکال دینا۔لوگوں کوزچ کرنا اور انہیں تنگ کرنا اس کی عادت ہے۔'' عاشر نے اور انہیں تنگ کرنا اس کی عادت ہے۔'' عاشر نے قدر سے جیدہ لیجے میں کہا تھا۔ قدر سے جیدہ لیجے میں کہا تھا۔

''اوہ ......یغنی میں صحیح سوچ رہی تھی۔ وہ مجھے اُلجھانا جا ہتی تھی۔''نینائے سوجا تھا۔ وہ کافی دیر سے ٹانوی طور پر نیلوفر کوسوچ رہی تھی اور اس کے ذہان میں موجودگر ہمل گئی تھی۔

''ویسے مجھے بھی پچھ بچھاندازہ ہوا تھا۔ مجھے وہ پچھ بوکھلائی ہوئی محسوس ہور ہی تھی۔' نینانے عاشر کو بتایا تھا۔ ''اچھاتم اے چھوڑ و۔'' یہ کہہ کر عاشر نے اپنی شیروانی سے ایک رنگ نکالی اور نینا کی ہا کمیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں انگوشی پہنا دی۔

نینائے اس انگلی میں جان ہو جھ کررنگ نہیں پہنی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اسے اس انگلی کو خالی رہنے دینا جاہیے اور اس نے اپنے دل کی بات مانی بھی تھی۔ اور اب .....

عاشرنے اٹکوشی پہنانے کے بعد نینا کا ہاتھ دبایا تھا۔ادراس دباؤ کومحسوس کرتے ہوئے نینا کو یہ بھی احساس ہوگیا تھا کہاس کی آئندہ کی زندگی کس قدر خوبصورت ہوگی ۔

رزندگی کی او نجی نیجی کشنائیوں پرسنرکرتے اسخوبصورت ناولٹ کی ا**کلی قبط،** انشا واللہ آئشدہ ماہ ملاحظہ سیجیے) '' پلیز کھول دیں تا۔'' ''آپ میرادل نہ توڑیں۔'' عاشرنے کوشش کی کراس کالہجہ کچھ پرشکایت ہو۔ ''اگر آپ نے کھول کر نہ دیا تو میرا دل ثوث جائے گا۔'' جائے گا۔''

جائے گا۔ ''لیکن اگر میں نے کھول دیا تو میرا دل کر چی کرچی ہوجائے گا۔''

ر پن ہوجات ہے۔ '' کوئی بات نہیں میں اے گم یا ایلفی سے جوڑ دوں گی۔'' عاشرنے قدرے بے بس ہوکر نینا کو ویکھا۔اے انداز وہوگیا تھا کہ وہ نینا سے بحث میں نہیں جیت یائےگا۔

اس کیے اس نے ایک مصنوی ٹھنڈی سانس کی اور گفٹ پک کھول دیا۔

'' و نیے لگتا نہیں کہ آپ ایک دن کی دلہن ہیں۔'' گفٹ کھولتے ہوئے عاشر نے مصنوعی سانس خارج کرتے ہوئے کہا تھا۔

ں رسے بھے ایک دن پورا ہوا ہی نہیں ہے۔'' '' کیونکہ مجھے ایک دن پورا ہوا ہی نہیں ہے۔'' نینانے بھی ہنوزای اظمینان ہے کہا تھا۔

گفٹ و کیے کر نینا کو جرت نہیں ہوئی، اسے اندازہ قیا الیں ہی کوئی اوٹ پٹا گک می چیز ہوگی۔ اس گفٹ میں چوسی بھی لیکن نینا کے اقدام پر عاشر ضرور جیران ہوا۔ نینانے چوسی کی ڈوری کو گلے میں ڈال لیا۔

" میں آئی منہ دکھائی ساری زندگی اپنے سینے سے لگائے رکھوں گی اور اسے استعال بھی کروں گی۔" نینانے ایک انداز سے کہاتھا۔ عاشر کو نینا کے انداز پر ہنسی آگئی اور وہ کائی دیر ہنستا رہاتھا 'جبکہ نینا بھی مسکراتی رہی تھی۔

" آپ بہت اچھی ہیں۔" عاشرنے ہننے کے درمیان کہاتھا۔

''آپنہیں تم۔''نینانے خوداعتادی سے عاشر کانھیج کی تھی اور بیعاشر کو کافی اچھالگا تھا۔







زندگی اِن دنوں اتنی تیز رفآرمحسوس بور بی تھی کہ اے آئینہ دیکھنے کا دفت نہیں ملتا تھا، جومبع تیار ہوتے ہوئے آئینے میں اپنا دیدار ہوتا تو دوسرے بی دن پھر مبع تھیب ہوتا۔اے خصر آتا کہ کیا پڑی تھی مجھے یو نیورٹی میں داخلہ لینے کی۔اماں،اہانے تو.....

## خواب سے حقیقت کی دہلیزیار کرتا ایک سے ،افسانے کی صورت

اس سے علیک سلیک پچھودن پہلے ہوگئی آئی۔ پھر اکہ جب بھی وہ اور روبی لا بسریری یا کینٹین جاتے تو رضاانور کو بھی سینڈ فلور پراپنا ختظریا تیں اور یوں ایک تعلق سا ہوگیا۔ روبی اگر نہ بھی آئی تب بھی شرمین ملک، رضاانور حسن کے ساتھ ہی ہوتی۔ ونیا جہاں کی ہاتیں ہوتیں، اپنی شب وروز کی معروفیات ہاستادوں، کتابوں پر تبعرہ ہوتااور ستقبل کی ہاتیں۔ ماستادوں، کتابوں پر تبعرہ ہوتااور ستقبل کی ہاتیں۔ اس نے رضاانور حسن کی دوئی کو اب تک کسی ایسے تعلق سے تعبیر نہیں کیا تھا، جس تعلق پر عموماً یو نیور سی میں دوستیاں اس نے دیکھی تھی۔

تعلیم سال اختیام پرتھا۔ اماں اس کے دشتے کے لیے بڑی پریشان رہیں۔ اماں ، ابااس کے ہاتھ پریضا کے دشتے پریضا کے درشتے پریضا مند ہیں تھی مند ہیں تھی ۔ نہ جانے کیوں جب وہ بی اے میں تھی تو اس نے اماں کا ارادہ بھانی لیا تھا کہ وہ اپنے ہمانے کو داماد بنانا جاہتی ہیں۔ مگر اس نے احتجاج نہیں کیا تھا، خاموش ہوئی تھی۔

شوکت مناسب شکل دصورت کالز کاتھا۔ بی کام پاس اور بینک میں ملازم تھا۔ مناسب دشتہ تھا گر اماں، ابا اب بنی کر رنگ و کمچے کر پریشان تھے جو شوکت کا ذکرسُن کر چراغ پا ہوجاتی تھی۔ حالانکہ شوکت اسے جاہتا تھا اور وہ اس بات سے بھی اچھی طرح باخبر تھی۔ مگر کیوں اسے اب شوکت میں خرابیاں نظر آتی تھیں۔ وہ شوکت سے کیوں نہیں ملتی مخی۔ کیا اس کی تعلیم کم تھی یا اس کی تنخواہ؟ سوچ سوچ کراسے کوفت ہونے گئی۔

محمر کے ماحول میں بیزاری کا احساس تھا۔ امان، اہا کی نارائسگی کا بھی احساس تھا۔ چھوٹی خالہ شادی کی تاریخ لینے پر تلی ہوئی تھیں اوراماں اس کی ہٹ دھرمی سے نالاں تھیں ۔اس دن اماں نے اس سے غصے میں کہا۔

" شرمین تمہارے انکار کی وجہ کیا ہے؟ کیا یو نیورٹی میں تم نے کوئی لڑکا دیکھ لیا ہے؟" اوراس" کوئی" پراس کا دل زورے دھڑکا اوراس کی نگاہوں



PAKSOCKTY COM

کے سامنے رضا انور حسن کا سرایا آئی۔''رضا انور حسن'' ہاں وہ لاشعوری طور پراہے پسند کرنے لکی ہے ۔اس کی وجاہت سے متاثر تھی۔ اس کی حسِ مزاح اے اپیل کرتی تھی۔اس کے دیکھنے کے انداز میں ایک وقارتھا۔

وہ اس باراس نے صرف رضا انور حسن کے لیے سوچا۔ شروع سے اب تک کی ملاقا تیں، اس کی باتیں کرنے پراسے احساس ہوتا کہ باتوں سے تو مہیں اس نے شرمین ملک پریظلم کیا کہ وہ اسے پہند کرتا ہے مر ہاں اس کا جود کھنے کا انداز اے سرائے والا ہوتا تھا اور سرا ہا اے جاتا ہے جے پند کیا جاتا ہے۔

"لو رضا انورخس نم مجھے جاہتے رہے۔" یہ سوچ کر ہی اس کے ہونٹوں پرمسکراہٹ دوڑ گئی اور اسے اردگرداچھا لگنے لگا۔امان سے لڑائی پروہ ہس ہنس کر ماں سے بول رہی تھی۔ تبدیلی کا احساس

اے اپنی باہر کی دنیا ہیں نہیں اندر کی دنیا ہیں ہوا،
چیزیں تو وہی تھیں، رہتے بھی وہی تھے اور اس کی
زندگی کے شب و روز بھی وہی تھے۔ کیکن پھر بھی
اسے سب پچھ بدلا ہوا لگ رہاتھا۔ حالانکہ یو نیورٹی
میں اس کا یہ دوسرا سال تھا۔ کیکن آج کل اے
یو نیورٹی بھی نئی نئی لگ رہی تھی۔ ابتداء میں تو اسے
یو نیورٹی آ نا بہت اچھالگا اور طالب علموں کی طرح وہ
یونیورٹی آ نا بہت اچھالگا اور طالب علموں کی طرح وہ
اٹھاتی، لڑکوں کا جھیلا اور ان کے قبقیم، اے ایسا
محسوں ہوتا کہ وہ اس کا بی تعاقب کر دہے ہیں۔ وہ
پریشان ہوجاتی لیکن پھراس نے محسوس کیا ایسا نہیں
کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔ کتا بیس، کلا سز،
کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔ کتا بیس، کلا سز،
کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔ کتا بیس، کلا سز،
کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔ کتا بیس، کلا سز،
کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں۔ کتا بیس، کلا سز،
حسوں میں بٹا ہوا ہے۔ یو نیورٹی کے حوالے ہے۔
خسوں میں بٹا ہوا ہے۔ یو نیورٹی کے حوالے ہے۔
حسوں میں بٹا ہوا ہے۔ یو نیورٹی کے حوالے ہے۔
حسوں میں بٹا ہوا ہے۔ یو نیورٹی کے حوالے ہے۔



اس نے کالج میں جس رنگین کا ذکر سُنا تھا۔ ایسانہیں تھا۔ کلاسیں با قاعدہ ہوتیں۔

شروع شروع بین وات برالطف آیالین پھر
وہ کوفت کا شکار ہونے کی۔روز سے سویرے الحفااور
پوائٹ کے دھکے کھانا۔ یو نیورٹی پہنچتے کینچتے وہ بے
حال می ہوجاتی پھر ایک لمبا فاصلہ طے کرکے وہ
ڈیبار شمنٹ تک آئی اورڈیبار شمنٹ بھی تھرڈ فلور پر،
کیا کہنے اس یو نیورٹی لائف کے ..... وہ طنزیہ
مسکراتی۔ گھر پہنچتے تھکن سے اس پر رفت
طاری ہونے گئی۔الٹا سیدھا کھانا کھاتی ، امال کے
والٹنے پر نماز بھی مشکل سے پڑھی جاتی اور وہ
برحواس ہوجاتی۔شام کو گھر کا کام .....

" زعر کی ان دنوں اتن تیز رفتار محسوں ہور ہی تھی کدا ہے آئیند و یکھنے کا دفت نہیں ملتا تھا، جوسے تیار ہوتے ہوتے آئینے میں اپناد پدار ہوتا تو دوسرے ہی دن چرسے نصیب ہوتا۔ اے غصر آتا کہ کیا پڑی تھی مجھے یو نیوشی میں داخلہ لینے کی۔ امال آبانے تو منع کیا تھا اور کیا فاکدہ اتنا پڑھنے کا ، کرنا تو مجھے وہی ہے چولہا ہانڈی۔ وہ کوفت سے بیگ اٹھاتے ہوئے سوچی ہے

نہ پھر آ ہستہ آ ہستہ وہ اس ماحول کی عادی ہوگئی۔
اسے نت نے کپڑے پہن کراور شبح تیار ہوکر جانا اچھا
گئے لگا۔ تبقیم اسے شروع میں اپ نعاقب میں
آتے محسوس ہوتے تھے وہ ان تبقیوں کا ایک جزوبتی
چبرے پر گلاسز لگائے وہ لوگ بھی سینڈ فلور سے
گزرتیں تو میک اپ زدہ چبرے کا فکراؤ رضا انور
حسن سے ہوتا، جو بحرز دہ شخصیت کا مالک تھا اور اس
کی دوست رولی کا کزن تھا۔ رولی نے رضا انور حسن
کی دوست رولی کا کزن تھا۔ رولی نے رضا انور حسن
سے اس کا تعارف کروادیا تھا، جب وہ رولی سے
ملئے جزل ہسٹری ڈیپارٹمنٹ آیا تھا۔

بیزاری کا احساس اسے اب محسوں نہیں ہور ہاتھا۔گھر
سے بو نیورش کا راستہ کائی طویل تھا۔ بوائٹ میں
ہیٹھی وہ کھڑی سے ہاہر کے مناظر کو دیکھتی تو سب
نے نے نے لگ رہے تھے۔ ایک نے پن کا احساس
تھا۔ بو نیورش میں واک کرتے ہوئے راہداری میں
گئے بھولوں میں آج ذندگی کا بھر پوراحساس ہور ہا
تھا، یورنگ برنے بھول و بکھنے سے اسے ذندگی کے
رنگوں کی طرح محسوس ہورہ سے تھے۔

رضا انور حسن کے سنگ وہ بھی زندگی کے ان رنگوں کو دیکھتی گئی۔ یہی خوشیاں اسے جیون میں محسوس ہورہی ہوں گی۔

" جیون ساتھی اگر وہ ہو جے آپ جاہیں تو انگی کا ایک الگ لطف ہوتا ہے اس کا غصر بھی پیارا الگا ہے۔ " اسے کالج میں ندا کے کے الفاظ یاد آرہے تھے۔ ڈیپارٹمنٹ کی سیرھیاں چڑھتے ہوئے دہ گلامز سر پر جمائے ہوئے اس مخصوص جگہ کو دہ گلامز سر پر جمائے ہوئے اس مخصوص جگہ کو وہ وہیں گھڑا تھا۔ اس کے دل کی دھڑ کنیں تیز ہوگئیں۔ شفق کے کئی رنگ اس کے چرے پر بھر کئے ۔اس نے معمول کی طرح اس کا حال جال پوچھا ہوا اور اظہارِ عشق کر رہا ہو۔ وہ اپنی کلاس لینے چلا گیا اور وہ ڈیپارٹمنٹ آگئی۔ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوا اور اظہارِ عشق کر رہا ہو۔ وہ اپنی کلاس لینے چلا گیا اور وہ ڈیپارٹمنٹ آگئی۔ سے پہلی مرتبہ مخاطب ہوا اور اظہارِ عشق کر رہا ہو۔ وہ اپنی کلاس لینے چلا گیا اور وہ ڈیپارٹمنٹ آگئی۔ سے پہلی مرتبہ خاطب ہوا اور انظہارِ عشق کر رہا ہو۔ وہ کا خیال تھا۔ آج کل رولی نہیں آرتی تھی۔ ورنہ وہ کا خیال تھا۔ آج کل رولی نہیں آرتی تھی۔ ورنہ وہ اسے ضرور دل کا حال بتا تی۔

کلاس ختم ہوئی تواس نے رضا کواپنا منتظر پایا۔ کینٹین جاتے ہوئے وہ چپ چپ ی حقی بس اس کا جی جاہ رہا تھا کہ کینٹین تک کا سفرا تناطویل ہوجائے کہ رضا کے ساتھ اس کی زندگی بیت جائے۔ کیکن رضا صرف کیٹین تک کے سفرتک ہی فی الحال اس



PAKSOCIETY.COM

كے ساتھ جاسكتا تھا۔

''کیابات ہے،شرمین! آج تم خلاف معمول خاموش ہو، خیریت ہے؟'' رضائے بینج پر بیٹھتے ہوئے یوچھا۔

'' ہوں……ہاں نہیں تو۔'' اس نے اپنی منتشر دھڑکوں کوسنجالتے ہوئے رضا کی طرف دیکھا تو اسے اپنی منتشر اسے اپنی طرف دیکھا تو اسے اپنی طرف دیکھتے ہوئے نظریں جھکالیں۔تعوژی دبر خاموش رہی اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے رضا کی طرف دیکھا تو دہ پھرایں سے یو چھ بیٹھا۔

''کوئی بات ضرورہے،کہوکیا بات ہے؟''رضا کے حوصلہ دینے پرشرمین ملک کا دل جاہا کہ وہ اپنی ساری کیفیت اسے بتا دے کہ دہ اسے جاہتی ہے گر وہ یولی۔

''رضابات میہ کہ امال ، ابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔''رضا اس کی طرف جیرت ہے دیکھنے لگا۔ شرمین کا جی چاہافورا کہددے کہتم پریشان نہ ہو، میں بیشادی نہیں کروں گی۔'' وہ ابھی بیالفاظ کہنے ہی والی تھی کہ رضا ہے ساختہ ہننے لگا اور وہ پریشال سے اسے ویکھنے گی۔

''شرین ملک، بنتی بولڈ اور مارڈرن ہو، کین ہو
ناعام کی افری، اتناشر مارہی ہوارہے بھی ہاں کردو۔
تہمارے والدین اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ کیا رکھا
ہے افریوں کی پڑھائی میں، میں تواس پڑھائی لکھائی
ہے سخت خلاف ہوں۔ امی جان نے رونی کو بہو
بنانے کی خواہش ظاہر کی تو میں نے رضا مندی دے
دی۔ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ اب یو نیورش نہیں
ماوی کے بعد میں اسے پچھ نہیں کرنے دوں گا۔
عورت کی فرمہ داری تھر سنجالنا ہے۔' روبی کے ذکر
پر رضا کا چرو سرخ ہور ہا تھا۔ جا ہت کے سارے
پر رضا کا چرو سرخ ہور ہا تھا۔ جا ہت کے سارے

تھی۔اس نے اپنے دل کو قابو میں کرتے ہو بوجیما۔

'' پڑھائی کے خلاف ہواور پڑھی لکھی لڑ کیوا ہے دوئی بھی رکھتے ہو۔''

''دوئی الگ بات ہے ادر شادی الگ، اور پھر رونی پڑھی کھی ہے۔ بس بے باک اور نڈر نہیں۔ وہ اس ماحول میں بھی ہے باک ہے نہیں آئی، سادہ آئی ہے۔ شرمین معاف کرنا، یہاں آگر لڑکیاں، لڑکیاں نہیں رئیس بلکہ حوریں بننے کی کوشش میں معصومیت کھودی ہیں۔ جھے بے باکی اور نڈر پن ایک دوست میں تو پسند ہے، مثلیتر یا ہوی میں نہیں۔ یار پیریڈ کا وقت ہوگیا ہے، میں کلاس لینے جارہا یار پیریڈ کا وقت ہوگیا ہے، میں کلاس لینے جارہا ہوں۔' وہ جاچکا تھا کین شرمین ملک میں اب اثنادم منبیں تھا کہ وہ اُٹھ سکتی، وہ اپنے ٹوٹے دل اور میں بے باک اور نڈر ہونے کے باوجود جہیں بیانہ میں بے باک اور نڈر ہونے کے باوجود جہیں بیانہ میں بے باک اور نڈر ہونے کے باوجود جہیں بیانہ میں کے میں جہیں جا ہے گی ہوں۔''

اُس نے گھڑی پرنظر ڈالی تواسے یاد آیا کہ آج اسے جلدی گھر جانا ہے۔ جھوٹی خالہ شادی کی تاریخ لینے آرتی ہیں۔ وہ بیک شولڈر پر لاکائے یو نیورٹی کیٹ سے باہر آگئی جہاں بائیک لیے شوکت کھڑا تھااسے گھر پہنچانے کے لیے، جسے دیکھ کروہ اُداسی سے مسکرادی۔ شوکت کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اسے شانہ کی بات بچی گئی۔

بہتر ہو ہے۔ اس مخص کا ہم سفر بننے میں زیادہ '' زندگی میں اس مخص کا ہم سفر بننے میں زیادہ لطف ہے جومجت کرنا جانتا ہواور آپ ہے محبت کرتا ہو۔''

''ہاں۔''اس کا سر ہلا اور وہ دھیمے سے مسکرادی اپنے اِس فیصلے پر کہ وہ شوکت کے سنگ ملنے والی خوشیوں سے اپنے گھر کو بنائے گی۔ منز کئر ہند ہند ہند

العشيناها

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



PAKSOCIETY.COM





عورت کے دل کی تو کیمسٹری ہی دنیا ہے نرالی ہے۔ بس ایک پیار بھری نظر ، دو پیٹھے بول۔ اور عورت بے مول بک جاتی ہے مگر نعمان کو ایسی کوئی خوا ہش نہیں تھی ۔ انہوں نے تو عالبًا ان ماڑھے یا کچ سالوں میں مجھے بھی غورہے بھی نہیں دیکھا تھا کجا پیار بھری نظراور .....

### سنبل کے شرر بارقلم ہے، ایک یادگارافسانہ

ہمارے ہاں برادری سٹم بہت اسٹرونگ تھا۔ اور کوئی خرابی نہیں تھی۔ بڑھایا لڑکیوں کو بھی جاتا تھا، بس لڑکوں سے پچھ کم ، میٹرک، انٹر یا شمیل کریجویشن، شادیاں ہر حالت میں خاندان میں ہی ہوتی تھیں۔

ایے میں کمال بینہیں تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی ، کمال بیرتھا کہ اے فورا قبول کرلیا گیا۔ گراس پاداش میں میرےخوابوں کوز بچرکردیا گیا ،میرے بروں کو باندھ دیا گیااور مجھے برواز کی صلاحیت چھین لی گئی۔

Medical Aptitude Test

کیئرکرتے ہی میرانکاح تایازادنعمان ہے کردیا

گیا۔نعمان مجھ سے انیس سال برے تھے۔ان

کی اب سے آٹھ سال پہلے شاہا آئی ہے
زبردست افیئر کے بعد شادی ہوئی تھی۔شادی
کے دوسال بعدشاہ آئی کا اپنے فرسٹ بے لی ک
پیدائش پر انقال ہوگیا، دو ہفتے بعد بے لی ک

ڈیٹھ ہوگئ۔ اس کے بعد سے نعمان شادی سے
انکاری تھے۔ نعمان میں کوئی خرائی نہیں تھی سوائے
اس کے کہ وہ اپناا منگوں بھرا وقت گزار چکے تھے۔
میری جگہ کوئی بھی ہوتی انہیں اس سے کوئی فرق
نہیں پڑنا تھا۔ لیکن خوابوں اور خواہشوں کا تاوان
دینا ہی پڑتا ہے اور عورت کوتو ضرور۔

☆.....☆.....☆

میڈیکل کے پانچ سالوں میں کئی ہاتھ میری طرف بڑھے۔امنگوں بھرا دل تو میرے پاس بھی تھا۔ مگر خوابوں کی طرح میں نے دل اور جذبات کوبھی زنجیر کرنے کافن سیھ لیا تھا۔ابتسام رضاجو اپنے خوبصورت لہجے میں کہا کرتا۔'' ڈاکٹر روما! محبت سے منکر ہو۔ محبت روٹھ جائے تو ڈلا دیتی ہے۔'' وہ آ رام سے بولا۔

'' محبت ہم سے راضی ہی کب ہے، جومزید روشھ گی۔''میں آ ہنگی سے کو یا ہوئی۔ '' تم جیسی محبول سے گندھی لڑکی کے منہ سے

ووشيزه 118

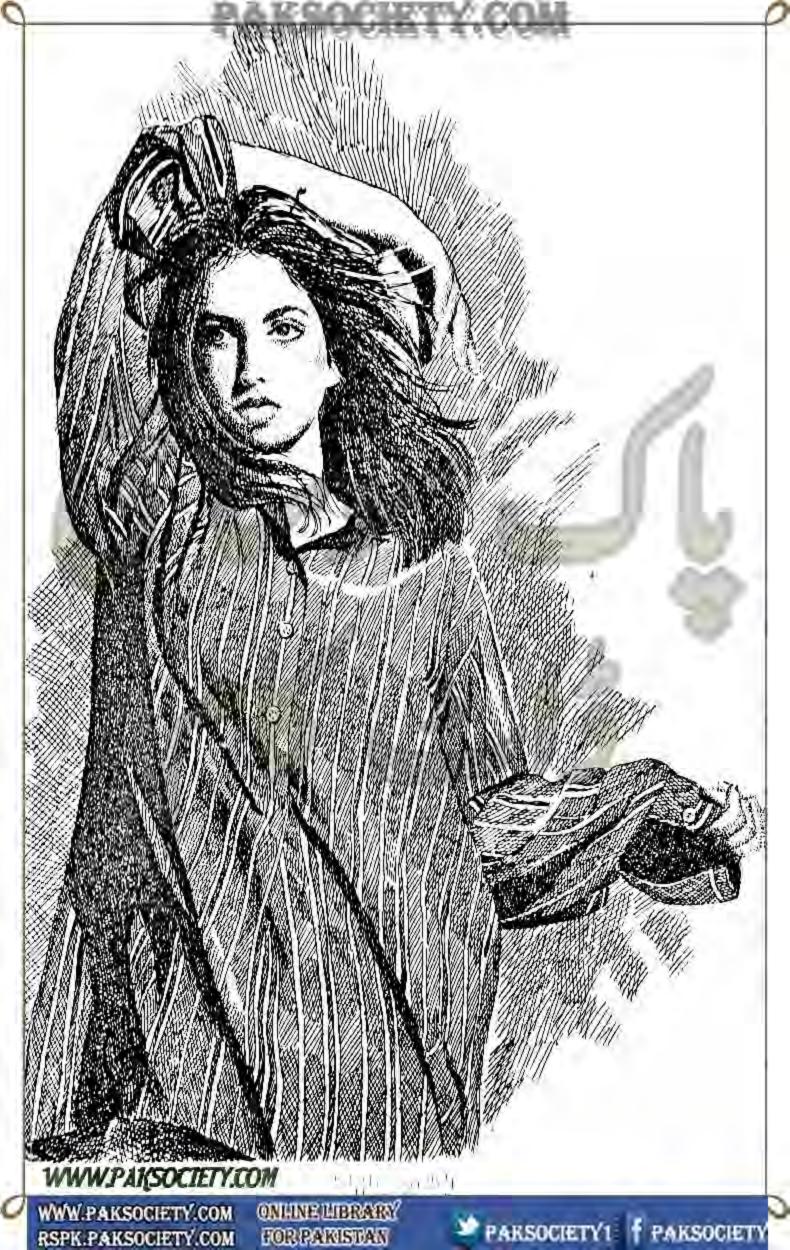

نے مجھےریزروڈ کردیا،واقعی بھے کوئی تن کہیں تما دلوں ہے کھیلنے کا ۔مگرمیراقصور بھی تو نہیں تھا۔ میں نے بھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی اور کرتی مجمی کیوں۔ اپنے اوقات ہے بنو بی واقف مقی میں۔ میں تو ایک بے پھے چھی تھی، اڑنے کی صلاحیت سے محروم - میں نے اپنے آپ کو زوڈ کرلیا تھا۔ اور کو یا یہ میرے کر دخفاظتی باڑھ تھی۔ مکر ڈاکٹر احمرانصاری نے بلا پھکچاہٹ یہ باڑھ - ひんりしん '' ارے ڈاکٹر روما! کبھی صحت مندوں کو بھی

و كيوليا كريس-ان كالجمي حق موتا ب-"مين ايك Typhoid Patient کی کیس ہے ری د کھار ہی گی کہوہ چلے آئے۔

" إس سے كيا موكا ذاكر!" ميں نے ب

'' اِس سے پتا چلے گا کہ آپ کو تا ہ بین نہیں

ہیں۔''جواب ترنت آیا۔ '' مجھے کوتاہ بین ہی رہنے دیں۔'' میں نے Patient کی فائل رکھی اور وارڈ سے باہر کی جانب قدم برهائے۔

'' ڈاکٹرروما! آپ نے خود کوا نٹا محدود کیوں کررکھا ہے۔'' ڈاکٹر احمراس سرے کی تلاش میں تے جو مجھے ادھیر ڈ الیا۔

" آپ کولگنا ہوگا ڈاکٹر!ایسانہیں ہے۔ " میں نے ان کی بات کواہمیت نہیں دی۔

" کیا چھیاتی ہیں آپ؟" وہ ایکدم ہے يرسل مو مح عداد آيا مريس نے قابويايا۔ "ميرے ياس چھيانے كے ليے كھيس ب ڈاکٹر احمر! میں ڈاکٹر روما نعمان ایم بی بی ایس، نعمان عذیر پی ایج ڈی اِن نیوکلیئرِفز کس کی واکف ہوں۔ فی الحال رحفتی نہیں ہوئی مگر ہاؤس جاب

الی بات سن کر جیرت ہوئی۔ '' اس کے لفظوں میں بی ہیں چرے رہمی حرت می ۔ " محبت مجھے کوندھ کر بھول کی ہے، دوسرے ماتھوں میں تھا تی ہے کہ جوسلوک جا ہے کروں سے محبتوں سے گندھی ہے۔ نہ شکوہ کرے کی نہ

فرياد-"مين استهزائيه المي-" جو وهالنا ي

ڈ ھال لو۔'' ودنہیں قطعی نہیں ،محبت کسی کونہیں بھولتی ۔اس کواسنے دامن کا دامن بڑا وسیع ہوتا ہے۔ بیسب کوایے دامن میں سمیٹ کر رکھتی ہے، بگھر نے نہیں ویتی۔''اس نے مجھ سے قطعی متاثر ہوئے بغیر کہا۔

پھراس نے مجھے کیوں بھیر دیا۔ اپنوں سے محبت کی سزا اتن کڑی!! کیا تھا، جو محبت مجھے احتجاج كرناسكهاويتيءا ييخت ميس لزناسكهاويق مرکههنه سکی۔

المر ابتسام! بيرايك لا يعنى اور نضول بحث ہے۔'' کہا تو پہا۔

· لعنى محبت تنهارى نظر ميں لا يعنى اور فضول ہے۔"اس کے لیج میں دُ کھ گر لایا۔

" ایک شادی شده عورت کی زندگی میں ایے شو ہر کی محبت کے سوا ہر محبت نضول اور لا یعنی ہوتی ہے۔''میں نے بل صراط یار کرڈالا۔

" و اکثر روما! کم از کم آپ کو بتانا تو جاہے تھا..... میرا سفر بہت طویل ہو چکا ہے اور واپسی بہت مشکل ہے۔' ابتسام کالہجہ ٹو ٹا ٹو ٹا ،بکھرا بکھرا

' کیا اینے ماتھے پر ٹیٹو کروالوں۔'' میں پتا نہیں کیوں تکخ ہوگئی، پھر میں رُی نہیں۔ ☆.....☆.....☆

ہاؤس جاپ کے دوران بھی کنٹی ہی نظروں میں محبت لہرائی تھی مگر ڈاکٹر ابتسام رضا کی بات

'' ڈاکٹر رو ما! تعلق روگ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا۔''انہوں نے ہولے سے کہا۔ '' ڈِاکٹر احمر! کچھ تعلق ایسے ہوتے ہیں جو ٹوٹ جا ئیں تو زندگی کوروگ بنادیتے ہیں۔'' میں جواب دے کرڑ کی تہیں۔ ☆.....☆.....☆ بعد میں بھی ڈاکٹر احمر کی ساحر آ ٹکھیں اور ساحرالفاظ کی جاد وگری مجھےرو کنے کی کوشش کرتی ر ہی گرمیں نے آئکھیں اور کان بند کر لیے۔ '' کب تک بھا گیں گی ، آخر تھک کر گریوس '' گرنا ہوتا تو بہت پہلے گریڑی ہوتی۔ جو ا بن مرضی کے خلاف پہلا قدم اٹھا لے۔ اس کے کیے باتی کا راستہ آسان ہوتا ہے۔'' میں نے آرام سے کہا۔ '' تو به مانتی بین که بیرراسته آپ کی مرضی کا مخالف ہے۔'' ڈاکٹراحرمیری پکڑیرمسکرائے '' میرے نا ماننے سے حقیقت بدل تو نہیں جائے گی۔''میں نے مصندی آ ہ مجری۔ '' تو راسته بدل کیوں نہیں لینٹیں، من حایا راستہ'' ڈاکٹر احمر مجھے بغاوت کی ترغیب دے ° ' بغاوت مشكل نبيس جو تى ۋا كٹر! مشكل ہوتا ہے ثابت قدم رہنا۔''میں نے کہا۔ '' اس ٹابت قدمی کا کوئی صله بھی تو ہو۔'' ڈاکٹراحرچڑے گئے۔ '' عورت کب صلے کی تمنا کرتی ہے۔'' میں

ممل ہوتے ہی ہوجائے کی پھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اسپیٹل کریشن کے لیے ملک سے باہر چلی جاؤں گی۔ میں ہارٹ سرجن بنیا جاہتی ہوں۔ بس ی<u>ا</u> اور پچھے'' میں سب بتاتی چلی گئی تکر بينه بتاسكي كه مين بارث سرجن بننا جائتي مول مكر خودمیرے دل کا کوئی علاج نہیں ہے۔ \_ آج ساڑھے یانچ سال گزرنے پر بھی میں اس تعلق کو دل ہے ثبول نہ کر سکی۔ میرا دل آج بھی نعمان عذ ریک محبت سے خالی ہےا درخو دنعمان عذیر کا بھی تو۔ اگر نعمان کوشش کرتے تو کیا ایسا ممكن نبيس تفا- تفا بالكل ممكن تھا۔ عورت کے دل کی تو کیمشری ہی ونیا ہے زالی ہے۔بس ایک بیار *بھری نظر*، دو میٹھے بول\_ اورعورت بےمول یک جاتی ہے مگرنعمان کوایسی کوئی خواہش مہیں تھی۔ انہوں نے تو غالبًا ان ساڑھے یا بچ سالوں میں مجھے بھی غور ہے بھی نہیں دیکھاتھا کیا بیار بحری نظراور دومنصے بول ۔ وسب مچھے بتایا ڈاکٹر روما! ایک بات بتانا بھول کئیں ۔'' اس نے بڑے ڈرامائی انداز میں ''کما؟''میں نے یو جھا۔ '' میر کہ ڈاکٹر روما! کے ول کونعمان عذیر کی محبت نے چھوا بھی تبیں ہے۔ بدول آج بھی کورا ہے۔ اور اس میں محبت کی ہُوک ہے۔ "انہوں نے اپنا تجزیہ بیان کیا اور وہ گنگ رہ گئی۔ اتنا " كيول درست كهدر با جول نال!" انبول نے میرے سامنے چنلی بجائی۔

رست که در با بول نال! "انبول فر میرے سامنے چنگی بجاگی-در پانبیس آپ کیا کہدرہے ہیں۔ مجھے تو پچھے سجھ نبیس آرہا۔ "میں نے لا پر واکی برتی اور آگے سجھ نبیس آرہا۔ "میں نے لا پر واکی برتی اور آگے R.M.O

WWW.PAKSOCIETY.COM

'' جوخور ڈوبنا جاہے اسے کون بچائے۔''

ڈاکٹر احر میرے بیچے بھا گتے بھا گتے تھک گئے

تھے۔ گریں ڈاکٹر احرکو بتانہ تکی کہ مجھے وہ بغاوت

نے استہزائیہ ہنتے ہوئے کہا۔

کا درس بیکار دے رہے ہیں کیونکہ وہ خود بھی وہ نہیں تنے جومیرے دل کی سرز مین پرمحبتوں کی آبیاری کر پاتے ۔جومیرے من میں پھول کھلا پاتے۔ کئر پاتے۔جومیرے من میں پھول کھلا پاتے۔

اور میری محبت نے جہاں کھٹے فیکے وہ شرجیل احمد تھے۔ کیونکہ میری روح محبت کی بیاس سے ترخی ہو کی تھی۔ اور محبت کی بیاس محبت سے ہی بچھتی ہے۔ محبت محبت ہی سے بار مانتی ہے۔ محبت محبت کا ہی ساتھ جا ہتی ہے اور محبت محبت کے قدموں میں ہی جھکتی ہے۔ اس کے سامنے کھٹے اور ماتھا فیک دیتی ہے۔

شرجیل احمد باکلٹ تھا۔ وہ کہتا تھا اور وقت کھہر جاتا تھا بھم جاتا تھا۔ رُک جاتا تھا۔ ہیں ئے اتنی خوبصورت مردانہ آواز بھی نہیں سی تھی۔ بھاری آواز تھہراکھہرا پرفسوں لہجہ، وہ کہتا۔

'' ڈاکٹر روما! مجھے بس اپنے ساتھ کی نوید وے دو۔ مجھے مالا مال کردو۔ پھر میں تہمیں پوری دنیا دکھاؤں گا۔ میری ہرفلائٹ برتم میرے ساتھ ہوگی۔'' اور جوابا میں پچھ نہ گہتی مگر میرے کئے ہوئے پر دہائیاں دینے گئے۔ چھپایا میں نے پچھ نہیں تھا۔ اور شرجیل کے قدموں میں میری محبت نہیں تھا۔ اور شرجیل کے قدموں میں میری محبت ہاری تھی میرا ایمان نہیں۔ اور محبت کو دھوکا دینے والا تو سب سے بڑا گنا ہ گار ہوتا ہے۔ اس کی تو کہیں بھی معانی نہیں ہے۔

سیں ما ماں یہ ہے۔
''تم اِن .....ان چاہی زنجیروں کوتو ژکیوں
نہیں ڈالئیں۔' وہ مجھے بغاوت کا درس دیتا۔
'' سیچھ زنجیریں تو ڑنے کے لیے نہیں
ہوتیں۔ ان زنجیروں کی عادت ہوجاتی ہے۔ یہ
زنجیریں ہاری روکس بن جاتی ہیں۔ اگر ہم ان
زنجیروں کو تو ڑنے کی کوشش کریں تو یہ ہاری

روکش ہے ہمیں جدا کردیق ہیں۔ ہمیں مرجھادیق ہیں اور مرجھائے پودے کے ساتھ کوئی نہیں رہ سکتا۔'' میں نے آ ہتہ آ ہتہ کہا۔

'' تو پھر تمہارا، میرے ساتھ ہونے کا مطلب؟''وہ جھنجلا گیا۔

"اس کے شرجیل! کہ میں محبت کرنا چاہتی تھی، ہے حدو ہے بناہ۔ میں چاہتی تھی کسی کو میں چاہوں اور کوئی مجھے چاہے ہے حدو ہے بناہ۔ میں جاننا چاہتی ہوں محبت ہے کیا؟ یہ کیسی مدھرہے جو ماننا چاہتی ہوں محبت ہے کیا؟ یہ کیسی مدھرہے جو کیوں مرخوشی عطا میں کرتی ہے؟ یہ کیوں مرخوشی عطا کرتی ہے؟ یہ کیوں مرخوشی عطا کردیتا کے کبرین پیالے کا کا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کر در سمیٹ لیا۔

'' مجھے آج تک بیائے مشرقی ماں باپ سمجھ نہیں آئے۔ ساری زندگی معمولی معمولی خوشی بھی اولاد کی جھولی میں ڈالنے کے لیے ہے تاب رہنے والے ،اولاد کی زندگی کی سب سے بوئی خوشی کس آسانی سے ملیا میٹ کردیتے ہیں۔'اس نے دکھ سے کہا۔

" روایات مائی ڈیٹر روایات! ہماری روایات! ہماری روایات، ہمارے رواج، ہماری رسوم، بیسب بیس ہماری زندگی، ہماری خوشیوں کے دشمن اور اس سے بغاوت ..... ہر مخص کا حوصلہ بیس ہوتا۔ پورے سیٹ آپ سے لڑنے کا ۔ تو کسی کوتو جیبنٹ پورے سیٹ آپ سے لڑنے کا ۔ تو کسی کوتو جیبنٹ ہوتا۔ پر هنا ہی ہے۔ رندگی بحر کیے محتے احسانوں کا بدلہ آیک ہوتے ہے۔ زندگی بحر کیے محتے احسانوں کا بدلہ آیک ہی وار میں آتارلیا جاتا ہے۔ " میں اذبت پندی سے مسکرائی۔



" تم تو پڑھی لکھی ہو، تم کیوں ان ریت و رواج اور رسوم کے خلاف بغاوت نہیں کرتیں۔" اس نے پھراً کسایا۔

" میری تعلیم ہی تو میرے پیروں کی سب ہے بھاری زنجیرے۔ کیونکہ اگر میں نے بغادت کی تو میرے پیروں کی سب کی تو مجھے سے زیادہ تعلیم بری تھہرے گی اور میرے ساتھ ہی میرے فاندان کی ہرائر کی پراعلی تعلیم کا راستہ بند کردیا جائے گا اور یہ مجھے ہونے نہیں دینا۔ چاہے اس کے لیے مجھے اپنی محبت کا ہی تاوان کیوں نہ وینا پڑے۔" میں نے بے کیک تاوان کیوں نہ وینا پڑے۔" میں نے بے کیک لیے جی بی کہا۔

'' تمہاری سوچ قابلِ کنر ہے مگر فرض کر وتم تو ٹابت قدم رہو، مگر آگے کوئی اور بغاوت کر دے تو؟''اس نے بھی حتی الامکان سمجھانے کا بیڑ ہ اٹھا رکھا تھا۔

" تب بات تعلیم برنہیں آئے گی کیونکہ میری مثال سامنے ہوگ۔ پھر وہ لڑ کی ہی بری کہلائے گی ۔ میں بارش کا وہ پہلا قطرہ بننا جاہتی ہوں ، جو دھرتی کی پیاس بچھا دیتا ہے اور اس پہلے قطرے کی تقلید میں قطرے ، قطرے ور قطرہ گرکہ بارش بن جاتے ہیں۔ جھ سے پہلے بھی کی اُؤ کیوں نے اعلى تغليم كا حسول جا يا تمركني كوا جازت نہيں ملی ، صرف مجھے ملی۔ تو میں بھی ایسانہیں کروں گی کہ اینے بزرگوں کا یقین اوراپنے پیچھے آنے والیوں اوراً بني طرف ديكھنے واليوں كا مان تو ڑ دوں \_ ہيں بھی ایس بری مثال نہیں بنوں کی کہ جومیرے خاندان کی لڑ کیوں کی راہیں کھوئی کرے، انہیں بندكردب "مير عزائم بلند تق\_ ' جاہے اس میں تمہارے دل کا خون موجائے۔ اس نے بڑی بے بی سے مجھے دیکھا۔ " ميرے ول كا خون ميرے بعد آنے

والول كى را ہول كے ديوں كا فيول بے گا۔ان كى راہوں کوروش کرے گا۔اورشر جی بغاوت مشکل نہیں ہوتی۔ بغاوت تو سب سے زیادہ آ سان ہے اور بغاوت کا میاب بھی ہوجاتی ہے مگر پیچھے کیا رہ جاتا ہے۔ ہم این حصے میں کامیابیاں رم كركے دوسروں كى راہ كھونى كرديتے ہيں۔ان کے جصے میں ناکامیاں ہی ناکامیاں لکھ دیتے ہیں اور پھرایے لیے تو سب ہی جی لیتے ہیں مگر زندگی کا مقصد دوسروں کے کام آنا ہے۔ "میں نے پھیک ی ہلسی کے ساتھ کہااوراس نے مجھے دیکھیااور چلا گیا۔ اور آج میں بورے یقین سے کہتی ہول کہ میں نے محبت کو جیاہے اوری سانسوں کے ساتھ۔ اس نے میری سرزمین دل پر قدم رکھا ہے، مجھے ابنا احماس بخشاہ۔ میں نے محبت کے ساتھ یرواز کی ہے، بے یروں کے ساتھ بھی، مجھے اپنا ساتھ بخشا اور پھر چھوڑ گئی۔ گر اپنی یا د کا زادِ راہ چھوڑ گئی، آج سوچوں بھی تو کوئی شرمندگی دل میں سرمبیں اٹھاتی کیونکہ دل کی راہوں پر میں نے

ہمیشہ د ماغ کو در ہان رکھا۔
میرے بعدوہ راہیں کھل گئیں جو مسدو تھیں
اس لیے محبت بھی میرے دل میں شرمندگی بن کر
نہیں ابھری، ہمیشہ نخر بن کر میری رکوں میں
دوڑی ہے۔ای محبت نے نعمان کی بے حسی کے
ملال کو دھودیا۔انہوں نے بھی مجھ سے جہت نہیں
کی مگر مجھے افسوس نہیں ہے۔ مجھ سے نہیں کی،
میں نے بھی تو کی ہے۔ اور کسی نے مجھ سے اور
میں نے بھی تو کسی سے کی ہے۔مجبت اعزاز ہے
اوراسے میں نے اعزاز کی ما نندہی وصول کیا۔
اوراسے میں نے اعزاز کی ما نندہی وصول کیا۔
شرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت اشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بشرمندگی کا طوق بنا کر گلے میں نہیں ڈالا۔محبت بالے کیوں کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی کر کھوئی کی کر کھوئی کی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کوئی کی کھوئی کے کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کیا کہ کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کی کھوئی کھوئی کی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کھوئی کے کھوئی کھوئی کوئی کھوئی کے کھوئی کھ







"وبی تو ..... بات بہاں تک پہنچ منی کہ اپنے باس کو امپر ایس کرنے کے لیے لڑ کیاں محمروں سے مزیدار کھانے یکا یکا کرلارہی ہیں اور محترم سروهن وهن کرتعریفیں کیے جارہے میں! یہاں بیوی بورے دن گرمی میں بھیتی رہے۔صاحب کویہ دکھائی نہیں دیتا۔'' عرفات .....

### شک کی دیمک کا شکارایک دوشیزه کا فسانه مخاص

"مبرا کاش میرے پاس ایس طاقت ہوتی کہ مين حمين اپني محبت اورخلوص كايفتين دلايا تايتم جحستي كيول نبيل موه،ميري زندگي ميل كوئي دوسرا ہیں ہے۔ ایک تم ہی کافی ہو۔''عرفات نے بیوی کے قریب بیٹھتے ہوئے ،اسے بالوں کو مٹی میں جکڑا۔وہ جیپ جاپآ نسو بہائے جارہی تھی۔

" باراسمجھوتو، میرادل ہے کوئی بازار تو نہیں کہ اس میں ایک جوم اکٹھا کرلیاجائے''۔عرفات علی ایسا ى صاف كوتھا،اپنے جذبات اور تاثرات كا اظهاروہ بڑے بھر پورانداز میں کرتا آیا تھا۔اس دفت بھی اس نے ایبائ کیا۔

"كيا پاچندسالول بعد جب آپ كامحبت سے جی اوب جائے ، تو آپ اینے کھروالوں کے یاس لوث جا كيس من اكيلي زندگي كيے كراروں كى؟ آپ بچھ بھی کہیں مر پرایک تھلی حقیقت ہے کہ مرد ذات کو بدلتے در نہیں لگتی' مہرین کے چرے پر ادای سیاہ رات کی طرح پھیلتی چکی گئی۔عرفات نے

چونک کر دیکھا۔ ہونٹ تو اس کی مہر کے ہی تھے ،مگر ان سے نکلنے والے جملے کسی اور کے لگے۔اس نے ایک مصندی آہ بھری۔شروع ہے ہی مہر کا تناخیال رتھنے کے باوجود، پتانہیں کیوں وہ آج کل عدم تحفظ كاشكار مونے كى تقى \_ يەنفىسە بھانى كى يردهائى موكى بٹیاں تھی ، جوان کی خوشگوارنخلستان زندگی میں دکھوں کی گرم ہوا چلنے لگی،

ایک تو .... پرمهرجیسی بے وتوف الاک! آج كل \_ان كى مريد بني موئى ہے اوربس ان بى كى آتکھوں سے دنیا کو دیکھیے جارہی ہے"عرفات نے اینی شریک زندگی کو دانت محکیجا کر دیکھا۔ آنکھیوں میں کی لیے،وہ ای کو خاموثی ہے سکے جارہی تھی۔ مهرین کی موجودگی میں اتنا سکوت..... وہ تو ہروقت چیجہاتی عرفات کے اروگروڈولتی رہتی تھی۔

" مجھے محسوس ہوا کہ میری ہم سفری میں ساتھ گزارے جانے والے چندسال۔ میری سچائی کے مواہ ہیں جہیں محبت کی پرکھ ہے۔ہم ایک



دوسرے کے بہت نزدیک ہیں۔ مگرسب باتیں مفروضات ثابت ہوئیں۔ تم تو آج بھی فاصلوں پر کھڑی ہو۔'عرفات نے دھیمے اور پُر اثر کہیج میں مہرین کوسمجھانے کی کوشش کی۔

عرفات کے بول افسر وہ ہونے پر مہرین نے شوہر کی طرف و یکھا، نگا ہیں آپس میں کمرا کیں ، محبت کا کرنٹ سااس کے وجود میں دوڑا۔ وہ ایک دم اپنی ناراضی بھلا کرعرفات کی پیش قدمی کا خوشگوارا نداز میں جواب دینا چاہ رہی تھی کہ نفیسہ بھائی کی ہاتوں ہے اس کے گرد جود شک کا حصار تھنچا ہوا تھا، اس نے قدم آگے بوھانے نہ دیا۔ مہرین ایک تھا، اس نے قدم آگے بوھانے نہ دیا۔ مہرین ایک

دم بچھ گئی، وہ سپاٹ چبرے کیے عرفات کے سات سے اٹھ گئی اور کمرے سے با برنگل گئی۔ ''کوئی تو میری حالت پر رحم کھائے۔ مہرین کا کیسے ناوان ووست سے بالا پڑ گیا ہے؟ تکلیل تیری بیوی کا اللہ بھلا کرے۔ کیوں میری مہر کی برین واشک کر رہی ہیں؟'' عرفات نے بیوی کی بے وقو نی پراپنا اتھا تیج کی بیٹ ڈالا اورا پے دوست سے ول ہی ول میں استدعاکی۔

اے اگر زرابھی الہام ہوتا تو وہ بھی بھی میرا کا ذکر مہرین سے نہ کرتا۔اس کے دل میں کوئی چور نہیں تما ،ای لیے اس نے مہرین سے بیہ بات نہ



ناراض ہوکراندر جلی گئی اورعرفات ماضی کی مہرین کو یا دکرنے لگا،جس کی زبان پرمحبت کی ایسی جاشی تھی کہ ہرایک اس کا گرویدہ ہوجا تا۔

☆.....☆.....☆

ان دنوں کی ملاقات ایک اسکول میں ہوئی۔ عرفات اپنے بوے بھائی راحت کے دونوں بچوں کو صبح صبح آفس جاتے ہوئے اسکول ڈراپ کرتا تھا، کیوں کہ راحت کی دوسرے شہر میں نوکری تھی۔مہرین اسی انگاش اسکول میں کوآ رڈینیز کے عہدے پرفائز تھی۔ چیئی رنگت ہموئی موٹی آنکھوں اور متناسب سرا ہے کی حامل مہرین عرفات کو پہلی نگاہ

میں ہی بہت انجھی گئی۔
اسکول میں بھی بھی بچوں کی ماہانہ کارکردگی کے
حوالے سے بلائی جانے والی میٹنگ میں عرفات اور
میرین کے درمیان بات چیت ہونے گئی ہے
تکلفی برھی تو وہ آپس میں گھل مل گئے۔ من موفی می
مہرین عرفات کے ول ود ماغ پر چھاتی چگی گئے۔ اسے
مہرین عرفات کے ول ود ماغ پر چھاتی چگی گئے۔ اسے
گٹا بہاؤ کی ہی اس کی منزل ہے پر وہ اس انتہا تک
جانانہیں چاہتا تھا۔

م فات اپنے گھر والوں کی بنیادی سوچ سے با خوبی واقف تھا، جانتا تھا کہ اس کی راہ میں خاندانی رواج رکاوٹیں کھڑی کردیں گے۔ای لیے بہت سوچ سمجھ کر وہ اس کانٹوں بھری راہ میں مہرین کو الجھانے ہے گریزان ہوا۔ول مضطر کو جھڑ کیاں دیتا، خاموثی سے بیجھے ہٹ گیا۔

ع وات نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر بھائی کے بچوں کو اسکول وین لگادی ۔اسکول،میٹنگ والے دن اسکول،میٹنگ والے دن اسے آفس میں ضروری کام پڑ جاتا ہوں مجبوراً بھا بھی کو جاتا پڑتا لگا۔مہرین اس کی راہ تکی رہ جاتی ۔وہ جاتی ہے۔ وہ دراز قد اوروجیہہ عرفات علی سے سحر میں گرفتار ہو چی تھی،اس کے یوں اچا تک غائب ہو جانے پر ہو چائے ہو جانے پر

چھپائی۔اور بات کی اور رنگ میں رنگ دی گئی۔
'' مہریار آج میں نے لیج میں جو جاؤمن کھائے
کہ ، ہوے سے بوے ریستوران میں بھی نہیں ملتے
ہوں گے۔' مہرین شوہر کے ساتھ بیٹھی خوش گپیوں
اور جائے سے لطف اندوز ہورہی تھی عرفات نے
اور جائے ہے لطف اندوز ہورہی تھی عرفات نے
اسے بتایا وہ چونک گئی۔

''اچھا! کہاں؟ آفس کے کیفے میریا میں بنا تھا؟ مہرین نے اشتیاق سے پوچھا۔

در نہیں وہ جو میری ایک اسٹنٹ ہے ہیمیرا حق راسے جب سے پتا چلا کہ میں جائیز کا دیوانہ ہوں۔ وہ بھی بھی لیخ میں جائیز کا دیوانہ ہوں۔ وہ بھی بھی لیخ میں میرے لیے بچھ بنا کرلے آتی ہے میکر آج کے چکن چاؤمن توادهم تھے، مزہ آئی ہے میکر آج کے چکن چاؤمن توادهم تھے، مزہ آئی ہے میرفات نے آئھ بند کرکے چھارہ بجرا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ آئی ہی بات کا یوں جنگو بن جائے گا۔ مہرین اس کی ہے ضرری ہے تکلفی کو یوں شک کی نگا ہوں سے دیکھے گی۔

" ووه بھی واہ کیا کہنے ہیں؟ آپ کی جرأت کو سات سلام پیش کرتی ہوں'' وہ ایک دم سیکھی مرچ بن گئی۔

من کی کہ رہی ہو؟ ایسی بات ..... 'ابھی عرفات کے مندکی بات ممل بھی نہ ہو پائی کد مبرین نے تیزی سے کا ٹا۔

"وبی تو ..... بات یہاں تک پہنے گئی کہ اپنے ہاس کو امپر لیس کرنے کے لیے لڑکیاں گھروں سے مزیدار کھانے بکا بکا کرلارہ ہی ہیں اور محترم سروھن رھن کرتعریفیں کیے جارہے ہیں! یہاں بیوی پورے ون کری میں کھیتی رہے۔صاحب کو یہ دکھائی نہیں ویتا۔ "عرفات کا منہ کھلا کھلا کا رہ گیا۔غلطہ کی کسب سے او نجی چوٹی پر چڑھ کرمہرین نے معصوم کی لڑک کے ساتھ بے دھڑک اپنے مجازی خدا کا افیئر چلا ویاجب کہ میرا! اسے اپنا بڑا بھائی گردانتی تھی۔وہ



نہیں منایا،اپی حیوثی می دنیا میں جلد ہی مکن ہوستے۔

عرفات اور مہرین کی مجت۔ شادی کے ایک سال کے اندر اندر مزید پروان چڑھی۔ وہ دونوں محلے بحر میں ایک مثالی جوڑا کہلانے گئے۔ان کے از دواجی زندگی میں ہونے والے معمولی اختلا فات کہمی بھی گھر کی جار دیواری سے باہر نہیں نکل باتے ہی گھر کی صاف صفائی کروائی ۔اس کے بعد مہرین کام کھانا پہاتی ۔اس کے بعد مہرین کام کھانا پہاتی ۔اس کے بعد مہرین کام مان کاموں سے فراغت ال جاتی تو وہ فی ویک اینڈ پر میکے کا چکر لگا آتی۔ گر بیٹھ جاتی ،کبھی بھی ویک اینڈ پر میکے کا چکر لگا آتی۔ گر بیٹھ بیرار رہنے تھی ۔ اولاد ہوجاتی تو شاید دہ مصروف ہوجاتی تو شاید دہ مصروف ہوجاتی ہو بات منظور نہ تھی۔ایک ہوجاتی سے نہائی کاشکوہ کربیٹھی۔ایک ہوجاتی سے نہائی کاشکوہ کربیٹھی۔ایک دن مہرین شریک حیات سے نہائی کاشکوہ کربیٹھی۔ایک دن مہرین شریک حیات سے نہائی کاشکوہ کربیٹھی۔

اوبی ہوا ،جس کا ڈرتھا۔ عرفات نے سوچااور جیب سے احساس سے دوچارہوگیا۔ اسے اپی محبت الرکنی کو تنہائی کے درو سے ہمکنار کردیا۔ عرفات کے درو سے ہمکنار کردیا۔ عرفات کے دارو سے ہمکنار کردیا۔ عرفات کے دالہ بن کے ساتھ ای بڑے سے گھر میں رہتے سے گھر میں رہتے سے آمان کا دل اپنے گھر کے لیے مجانا، وہ والدین سے تنہائی میں ال کر مہرین کے لیے مجانا، وہ والدین کی پوری کوشش کررہا تھا۔ اسے تا حال تا کا می کا منہ و کھنا پڑ رہا تھا۔ وہاں کی رونق کے مقابلے میں میں کی زیادتی کا احساس ہوتا۔ انہوں نے مہرین کی میاری خوبوں کو صرف ان کی نگاہ میں ایک خالی کی ماری خوبوں کو صرف ان کی نگاہ میں ایک خالی کی خالی کی خالی کی خالی کی میں میں میں کو بیوں کو صرف ان کی برادری میں سے خاطر نظر انداز کردیا کہ وہ ان کی برادری میں سے خاطر نظر انداز کردیا کہ وہ ان کی برادری میں سے خاطر نظر انداز کردیا کہ وہ ان کی برادری میں دائی گئیں ،

پریشان ہو اٹھی محران کے درمیان کون سے عہد و پیان ہوئے تنے جو وہ عرفات کا کر بیان پکڑنے کا حق رکھتی ۔ بوں اس کا سیل نمبر ہونے کے باوجود مہرین کی نسوانی حیانے رابطہ کرنے سے بازر کھا۔ مرفات جتنا اس سے دور بھاک رہا تھا۔ وہ اتنا ہی یادآئے جاتی ۔

رات منی، بات منی "کے مصداق اس کا خیال تھا کہ وہ مہرین کو بھول جائے گا مگر دو دن میں ہی اسے احساس ہوا کہ بات اب بہت دورنگل می ہے۔
مجت کی جزیں تو دل کی زمین کے اندر ہی اندر کھیل چکی ہیں۔ اس کے لیے اب مہرین کے بغیر زندگی گرارنا ناممکن ہوگیا۔ تھا۔ سوتے جا گئے اس کی یاد کے داری ہوئوں کے بیاری ہوگیا۔ تھا۔ سوتے جا گئے اس کی یاد کے داری ہوئوں کے بیاری ہوگی مردہ ہوئوں کے بند کیے دہی۔

مرفات کی ہمت جواب دے گئی تو اس نے وہاغ کوڈانٹااوردل کی بات مان کراپی ماں کومبرین کے بارے میں بتادیا۔وہ ایک دم آگ بگولہ ہوائیس ران کے کمرے سے بات نکل کر پورے گھر میں کیا پھیلی سارے اس کی مخالفت میں گھڑے ہوگئے۔ عرفات نے پروانہ کی ۔وہ اپنے اراددل پرڈٹ کر کھڑ ا ہوگیا۔

آیک قبی بحث مباحثہ کے بعد عرفات کے والد نے چند شراکط پر میٹے کی بات مان لی۔ وہ لوگ مہرین کے گھر رشتہ یا تکنے پہنچ گئے ،اس پر تو حقیقنا شادی مرگ طاری ہوگئی۔ شرط کے مطابق شادی کے بعد ان دونوں کو علیحدہ رہائش اختیار کرنے تھم دے دیا گیا۔

یہ ہمرین جیران رہ گئی گمرعرفات کے سمجھانے پر خاموش ہوگئ۔ نے سویرے کے ساتھ نیابسیرا،ان کو راس آعمیا۔ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں اپنے شاداں وفر حال تھے کہ بہت دنوں تک اس بات کاغم



بعد ترنت مہرین کواپی بیوی نفیسہ کے پاس بھیجے کا مشورہ دے دیا۔

''میاں! ان دونوں میں دوئق ہوجائے گی تو ہمارے لیے بھی اچھارہے گا۔ بیویوں کے طفیل ہم دوستوں کو بھی بھی ہمار شام کی چائے ایک ساتھ پینے کا موقع مل جائے گا۔ نفیسہ کے پاس اکثر محلے کی دوسری خوا تین بھی بچہری کرنے آئی ہیں۔ بھائی کی دوسری خوا تین بھی بچہری کرنے آئی ہیں۔ بھائی کی موریت دور مہاں سب سے ملاقات ہوگی توان کی بوریت دور موجوائے گی۔' موجوائے گی۔ یوں وقت بھی اچھا کٹ جائے گا۔' کی بوریت مشورہ کیا ہواس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے گھروالیسی دیا ، جواس کے دل کو چھو گیا۔ اس نے گھروالیسی مجبور کیا کو بیا بی شامت اعمال کو صدادی۔

مہرین شروع میں تو نفید کے گھر جانے میں تھوڑ اجھجی ،گر دوایک بار جانے کے بعد ،اسے بھی وہاں سب سے بات چیت کرنے میں مزہ آنے لگا۔
بات بہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا گر بات اس سے بہت آھے چلی گئی۔اب جانے نفید نے اسے شادی شدہ زندگی کے کون کون سے ایسے گر سکھائے کہ مہرین کی محبت کی شیر بنی کو جیسے بے اعتباری کی مکھیوں نے چوں لیا۔ وہ شوہر کوشیر نی کی نگاہوں سے دیکھتی ،کھی جیبوں کی تلاثی لی جار ہی ہوتی ۔ بھی اور تو اور ،وہ اکثر اس کے موائل پر آنے والے اور تو اور ،وہ اکثر اس کے موائل پر آنے والے اور تو اور ،وہ اکثر اس کے موائل پر آنے والے میں اس نے تربیت یافتہ جاسوی کو بھی چیچے چھوڑ

کافی دنوں تک توعرفات نے مہرین کی اپنے لیے محبت کو جنون میں بدلتے دیکھ کرانجوائے کیا۔ مگر بات جب حدے بردھے گئی ، شک وشبہات نے اس کیوں کہ ان کے خاندان میں آج تک غیر برادری کی بہونہیں آئی تھی مگر وہ جو کہتے ہیں رشتے تو اوپر طے ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہونا تقدیر میں لکھا تھا جو ہو کر رہا۔وہ اس دور میں بھی ذات برادری کے جھنجوں میں پڑے ہوئے تھے۔

'کیا تھا کہ وہ بھی اس کی دوسری بھابیوں کی طرح بھرے پرےسرال میں رہ رہی ہوتی۔ وہاں کی رونتی ہوتی۔ وہاں کی رونتی میں کتنا خوش رہتی۔ عرفات نے مسکراتی گاہوں سے مہرین کو دیکھا جو اپنی تمیش کی سلائی کرنے میں گئی تھی۔ وہ بہت بدل گئی تھی ۔عرفات ان ہاتوں کی تلافی کے طور پرشام کو بیوی کو ساحل استدر پر تھمانے بھرانے لے گیا،ایک اچھا ٹائم سندر پر تھمانے بھرانے لے گیا،ایک اچھا ٹائم گزار کرمبرین اپنی خاموش جنت میں لوٹ آئی۔

"اب یہ ہوگا یعنی کہ آیک ہی محلے میں رہتے ہوئے بھی پرانے دوستوں کوالیے نظرانداز کیا جائے گا"عرفات مسجد سے مغرب کی نماز کی ادائیگی کے بعد باہرنکل کر جوتا پہن رہا تھا کہ شکیل احسان نے بیجھے ہے آگرشرارت سے کہا۔

"" ارے .... علیل! کیے ہو بھائی! کافی دنوں سے تہاری کوئی خیر خرنہیں؟" عرفات نے مسکرا کر دوست سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بردھایا تو عکیل نے اسے تھیدٹ کرگر مجوثی سے مجلے لگالیا۔

"میاں! ہم تو یہیں پر ہیں۔ پر جب سے
شادی ہوئی، آپ توجیعے بھائی کو تمل طور پر بیارے
ہوگئے ہو۔" کلیل نے عرفات کے ساتھ چلتے
ہوئے کھوہ کیا۔ اس نے مؤکر دوست کو نگا ہوں میں
تولا۔ وہ کائی پرانا اور قابل اعتبار شناسا تھا۔ اسے بھی
آج کل کسی ممکسار کی ضرورت تھی یوں اپنا حال دل
پرانے دوست سے کہ سنایا۔ کلیل نے ساری کھا
سننے کے، اسے بھر پور مسکر اہث سے نوازا۔ اس کے



کی زندگی میں زہر کھولنا شروع کردیا تو وہ بےزار ہو

و کل ہی آفس جا کر ہمیرا سے کال کروا کر مهرین کی غلطتهی دور کرواد ول گا ورنه.....معاملات مزیدخراب ہوجا تیں گے۔وہ نہ خورچین سے بیٹھے کی اور نہ ہی مجھے بیٹھنے دے گی۔''عرفات کی خیالوں کی ڈور ٹوئی۔اس نے اداس سے دروازے کی جانب دیکھا، بیوی کوتلاش کیا، جو بلاوجہ کے کام نکال کر کچن میں مصروف ہونے کا بہانہ کررہی تھی۔وہ مہر کی رگ رگ ہے واقف تھا۔نفیسہ نے اس کے دل میں مردوں کے خلاف الیم محرہ باندھ دی کہ وہ جانے انجانے عرفات کے ساتھ بھی زیادتی

اس نے مختذی سالس عجری ۔وجود میں برمقتی ہوئی منٹن اور جس نے بے چین کیا تو عرفات نے الحدكر كفركي كھول دى۔ ايك سرد ہوا كا جھونكا ،اے حپو گیا۔عرفات نے چبرہ اٹھا کر آسان کی طرف ويكها - جاند يور ب آب وتاب سے جمكار باتھا - زم سی وود صیا جا ندنی ، کھڑک سے بھسلتی ہوئی اس کے كرے ميں سيلنے كلى، ماحول أيك وم خواب ناك ہو گیا۔اے شرارت سوچھی۔

وہ مسکراتا ہوا بچن کی طرف پڑھا۔مہرین نسی موچ میں تم سلیب کے پاس کھڑی تھی ،عرفات نے مچھ کے بغیر پیار سے بیوی کا ہاتھ تھاما اور اسے زبروی کرے میں تھیٹا، ہواوالیں ہوا۔

عرفی کیا کرہے ہو؟اف..... ہاتھ تو چھوڑ و۔" مبرین ٹاراضی و کھاتی کمرے میں واخل ہوگی۔ عرفات نے اے کھڑی کے پاس لے جاکر کھڑا كرديا۔ وہ ایك دم محور ہوگئے۔عرفات اس كے برابر میں آگھڑا ہوا۔ آسان پرنگا ہیں جمادیں،مہرین نے شوہر کی تقلید میں اپنا خوش نماسرا تھا کر چودھویں کے

جاند کو تکا، اس کے زم گلابی لبوں کے کوشوں سے ایک دم منکراہٹ محلنے لگی۔

''عرفات جانتے ہیں ناکہ ان کی مہرالی عاندنی راتوں کی دیوانی ہے۔جب ہی تو مجھے خوش كرنے كے ليے يہاں كے كرآئے۔"مبرين كوايك بار پھر شو ہر کی شدید محبت کا ادراک ہوا۔ دل کے غبار دھل گئے ، وہ اس محراتگیز ماحول کے فسوں گری میں گرفتار ہوگئی۔

☆.....☆.....☆

نفیسہ کا عجب حال تھا۔شادی کے بعد سے اس نے شکیل کوا تناد ہا کررکھا تھا کہ وہ ااہلیہ کے سامنے سر اٹھا کربھی نہیں دیکھتا۔جیساوہ جا ہتی گھر کا ماخول ویسا ہی غیر متوازن ہوتا چلا گیا۔ شکیل نے بلا شرکت غیرے ،اس کی حکومت کے آمے مرتسلیم خم کر دیا۔اتنی بڑی کامیالی کے بعد۔نفیسہایے آپ کو تمیں مارسجھتے ہوئے ، محلے بھر کی خواتین کواس راہ پر طنے کی صلاح دیتی۔مہرین ول کی صاف لڑگ تھی۔جوول میں ہوتا وہی زبان پر ،سب کوایے جبیہا جھتی ،ای لیےلوگوں پرجلداعتبار کرلیتی۔اے بھی نفیسہ کی ہاتیں سے سانی دیتیں۔

''میں تو کہتی ہوں وہ کم عقل عور تیں ہوتی ہیں جو شوہر حضرات پر آنکھ بند کرکے اعتبار کر لیتی ہیں،انہیں ھینچ کر رکھنا ضروری ہے،ورنہ بیفورا ہی پڑی سے مجسل جاتے ہیں۔ مجھے دیکھو،شادی کے سات سال گزر گئے جمر مجال ہے کہ شکیل ایک دن بھی ادھراُدھر ہوئے ہوں'' نفیسہ نے کب شب کرنے والی خوا تین کی باتوں کے پیج میںا پنی تقییحت كا تزكالگایا،مهرین جس كادل رات تك صاف مو چكا تھا، پھر گڑ بڑایا۔

" بھالی! اس طرح شوہر پرشک کرنے ہے کھر کا ماحول جوآ لودہ ہوجا تاہے۔ میں جھتی ہوں چھوٹی حصوتی

*www.paksociety.com* 



ہے محن کی طرف بڑھا جہاں قربانی کے لیے لایا گیا بجرابا ندهامميا تفامهرين چپل پهن کر کچن کی طرف چل دی۔

"اجھادا نامل كيا ہے ويكھنے ميں بھى خوبصورت جانورہے۔" تھکیل نے عمرا دیکھتے ہوئے کہا پھروہ دونوں وہیں کھڑے ہوکرمہنگائی اورعید قرباں پرجانوروں کی بردهتی ہوئی قیمتوں پر تبعرہ کرنے لگا۔مہرین ان دونوں کی باتوں برمسکرادی۔ آج کل ہردوسرے کھر کاموضوع - 産之外としんとり

☆.....☆.....☆

و من كيا بهاني كا فون تها؟ اوبو ا دو منك ميل مل ر پیان ہونا شروع ہوئیں' مہرین جائے لے کرمحن کی طرف بردهی تو عرفات کے شکیل کو چھیٹرنے پر ہنس دی۔ عرفات کو بھی نفیسہ بھانی کی شکی طبیعت کے بارے میں بتا ہے ،ان کی تکابیں ہر وقت شوہر کے تعاقب میں جورہتی ہیں۔'' مہرین سوچتی ہوئی آ مے بڑھی کے طلیل کے بدلے ہوئے تیور پر جیران رہ گئی۔ واسمى آفت كا نام لے ليا۔مند كا مزه خراب كرديا ميس يارية ميرى نئ دوست بـرانگ کال پر بات چیت شروع ہوئی۔چند مہینوں میں هاری دوستی بردهتی منی جواب رفته رفته محبت میں تبدیل ہوچی ہے۔رونی بہت خوبصورت،اچھی اور ہدرداؤی ہے۔نفیسہ کی طرح کوئی جلاد تبیں۔جوجینا حرام كركے ركھ دے \_ بچ رولي كى وجہ سے زندكى كا مزہ دوبالا ہوگیا۔ایک بار پھرزندہ ہونے کا احساس ہوئے نگا ہے۔" کلیل نے مسکر اکر کہا۔ان کی آواز میں جذبوں کی منگنا ہیئے تھی۔مہرین کواپنے کا نوں پر یقین نہیں آیا۔اسے تھیل کی بات نے شاک پہنچایا۔عرفات جو ہالٹی میں بمرے کا حارہ ڈال رہاتھا چونک کر تھلیل کی طرف مڑا۔ " دوست! مجھے بالکل پتانہیں تھا کہتم بھانی ہے

باتوں کونظرانداز کردینا جاہے۔''مہرین نے کہلی بار نفیسکی بات سے اختلاف کیا تواس نے نا مواری سے اہے بالوں کا جوڑ ابناتے ہوئے میرین کو تھورا۔ " پیکیابات ہوئی، اگر حہیں کسی معالمے پر شک مو گا تو تم کیاان سے پوچھو کی نہیں؟ ویسے بھی تم جیسی عقل سے کوری الرکیاں موتی ہیں۔جن کے شوہر ، انہیں بے وتوف بنا کر دوسری لڑکیوں کے ساتھ پیٹیں بڑھاتے ہیں۔میرے فلیل کودیکھا ہے،غیر لڑ کیوں سے دوفٹ دور بھا گتے ہیں۔" نفیسہ نے مہرین کوجھڑکتے ہوئے ،میاں پرنگاہیں جمائیں ،جو لہیں جانے کے لیے اپنی ہائیک نکال رہا تھا مجال ہے جواس نے نگاہ اٹھا کربھی خوا تین کی اس بیٹھک ي طرف و يكها مو جهال يائج خوا تين چه ميكوئيول میں مصروف تھیں نفیسہ نے اس معالم برخود کو خیالون بی خیالون میں ایوارڈ سے نوازا۔

**☆.....☆.....☆** ''عرفات اسنیں! فکیل بھائی ہمارا بکرا دیکھنے آئیں ہیں۔آپ کو بلارہے ہیں'عرفات جوواش روم میں شب خوالی کا لباس تبدیل کرنے میا ہوا تھا، میرین نے دروازہ بجا کراے زورے پیغام دیا۔وہ جلدی سے باہر لکلا۔

ود کلیل بھی این نام کا ایک ہے۔ رات کے وس بح بكرا و يكيف چل برا في يو چدر ما تفاكرتمهارا قربانی کا جانور کیسا آیا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ آگر و کیے لینا۔اب مجھے کیا پتاتھا کہ آج رات کوچل پڑے گا۔" بیوی کے چربے پر نا گواری کی چھاپ و مکھ کر اس نے تولیے سے منہ پو مجھتے ہوئے دیکھے سے مفائی پیش کی۔ یاس رکھی کری پر بڑا ایر اٹھا کر بہنا۔اور دروازے کی طرف بڑھا پھر بلیٹ کر مبرین کے قریب آیا۔

''سنو!مبر پليز دوكب جائے بنا دو۔''وہ تيزي

(دوشيزه 130)

PAKSOCIETY.COM

،اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔وہ میری زندگی کا حاصل ہے۔اہے دھوکا دینے کے بارے میں، میں سوچ بھی تبییں سکتا۔''عرفات نے بڑے ریکس انداز میں دوست کوجواب دیا۔

'' جمیے نہیں خرتھی کہتم بھا بی سے اس قدر ڈرتے ہو۔ بھائی یفین کرومیں ۔ تہہارے لیے ایک اچھی ک دوست ڈھونڈ نکالوں گا۔ بھائی کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ یہ کیا کہ ہم خود پر بہرے بٹھا کر کسی ایک کے گردہ بی چکور سے رہو۔''شکیل نے مسکرا کراسے دیکھا اور

ا پی خدمات پیش کی۔ ''میرے بھائی بہت در ہو پھی ہے۔گھرلوٹ جاؤیہ نہ ہو کہ دن نکل آئے ادر تہمیں خبر ہی نہ ہو اور تم اند هیرے میں ہی ٹا مک ٹوئیاں مارتے پھرو۔'' عرفات نے انگڑائی لیتے ہوئے دوست کی کم عقلی پر لطیف ی چوٹ کی۔وہ منہ بنا تا ہوااٹھ کھڑا ہوا

"ایک بات ادر ..... جب انسان نکاح کے مقدس بندھن میں بندھ جاتا ہے تو خود بخو دایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ بیدار ہوجاتا ہے۔ اس رشتے ہے نیک بنی ہے نباہ کیا جائے تو زندگی تبدیل ہوجاتی ہے۔ بیس مجھی بھی اپنی بیوی کے اعتماد کو فیس پہنچا کر اپنی محبت کی چا در کو داغدار نہیں کروں گا، جے اوڑھا کر میں نے اے عزت بخشی ماپنا نام دیا اوراس گھر میں لایا" عرفات نے فلیل کو مرفضت کرتے ہوئے متحکم کہجے میں کہا، وہ منہ بنا تا سر جھکا کروہاں ہے روانہ ہوگیا۔

ہ مہرین فورا اپنے کمرے میں دوڑی ۔سارے اندیشے عرفات کی محبت کی ہارش میں بھک سے اڑ مجئے۔اس کا شوہر پراعتماد کیا بحال ہوااپنے آپ سے شرمندگی ہوئی۔وہ دافعی سچاہے۔اس کا دل خوشی سے جھوم اٹھا۔

☆☆.....☆☆

میپ کریکل کھلار ہے ہو۔ یار بیتو۔ بڑے انسوں کا مقام ہے' عرفات نے غصے ہے کہا۔ '' پگیز بھائی ! لیکچر نہ دو۔ میں اب مزید نفیسہ ہے ڈر ڈر کر زندگی نہیں گزار سکتا ۔ مجھے بھی خوش رہنے کا حق ہے۔ اتنی می زندگی ہے ہنس گا کر جی لوں ۔ ویسے بھی جب میں نے اسے زندگی کی ساری آسائٹات دی ہوئیں ہے تو اسے بھی جا ہے کہ وہ گھر میں خوشی خوشی زندگی گزار ہے

میں باہر جوبھی کرتا کھروں ۔اے ہوا بھی گلنے نہیں دوں گا۔' شکیل نے اس کے غصے کا زرا بھی نوٹس نہیں لیا۔ مہرین نے بغور عرفات کو دیکھا ،وہ تکیل کی باتوں ہے بہت بے چینی محسوں کررہا تھا ۔ وہ دونوں ایسے رخ پر کھڑے تھے کہ ان کی نظر ابھی تک مہرین پرنہیں پرسکی تھی۔

''میاں پیچرنبیں دو بلکہ میں تو کہتا ہوں کہتم بھی ایک ایسی کھڑی اپنی زندگی میں کھول او، جہاں سے تازہ ہوا کا گزر ہو۔ عمر کی نفتری ختم ہونے سے قبل نندگی سے مزے کوٹ لو بھائی۔'' فکیل نے پاس بندھے سفید بکرے سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شوخی ہے کہا۔

یں .... بیں ... بیں!" کرے نے میاتے ہوئے کردن ہلائی۔

'' و یکھومیاں! تم سے تو یہ چانور عقلند ہے۔ اپنی خدیات پیش کررہاہے کہ'' میں'' ہوں نا۔ میری دوش کرادو۔'' شکیل کی شوخی عروج پرتھی ۔ مہرین کا بس نہیں چل رہاتھا، وہ جا کراس مخص کا منہ نوج لے، جو بیوی کے سامنے نقاب اوڑ ھے رکھتا ہے ۔خود تو غلط بیوی کے سامنے نقاب اوڑ ھے رکھتا ہے ۔خود تو غلط کرتا ہے۔ اس کے شوہر کو بھی ترغیب میں مبتلا کر رہا

ہے۔ بس کردوا مجھے اس کے آھے ایک لفظ نہیں سننا۔ پلیز اب تم جاؤ۔ میں اپنی مہرسے محبت ہی نہیں کرتا

(وفين الما)

مكمل ناول أربري

لاریب کوجیے شاک لگا تھا۔ عبدالنی اور کھن چند تھنٹوں بیں اتنا بیگانہ .....وہ اسے صدیوں کے فاصلے پر لگا تھا کسی غیرعورت کی فیور میں بولٹا ہوا۔ اس سے بڑھ کر اس کے لیے کوئی نقصان ہو جی نہ سکتا تھا جیسے۔ وہ تو بیٹے بٹھائے لے گئے تھی۔ ''وہ .....جموث بول رہی تھی .....

وندكى كيساته سفركرت كردارول كي فسول كرىء ايمان افروز ناول كالم محوال حصد

گزشته انساط کا خلاصه

یک وقت حال و ماضی کے در بچوں ہے جھا تکنے والی یہ کہائی دیا ہے شروع ہوتی ہے۔ جے مرتد ہونے کا پچھتا وا ، طال ،
رنج ، دکھ اور کرب کا احساس دل وو ماغ کوشل کرتا محسوس ہوتا ہے۔ جو رب کو تا راض کر کے وحشتوں میں جٹلا ہے۔ گندگی اور
پلیدگی کا احساس اثنا شدید ہے کہ وہ رب کے حضور سجدہ دیز ہونے میں مانع رکھتا ہے۔ مایوی اس کی اتنی گہری ہے کہ دب جو دخش ورجیم ہے ، جس کا پہلا تعارف ہی بہی ہے۔ اسے بہی جمیا دی بات بھلائے ہوئے ہے۔ دیا جو در حقیقت علیز سے ہے اور اسلام آباد جا جا ہے ہاں میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے کمین ہے۔ یوسف کر بچن نو جوان جوا بی خو بروئی کی بدولت بہت ی اور کیوں کو استعال کرچکا ہے۔ علیز سے برجمی جال پھینکا ہے۔ علیز سے جو دیا بن کر اس سے لمتی ہے اور مہلی ملا قات سے بی یوسف

ے متاتر ہو ہی ہے۔ یہ طاقا تمیں چونکہ غلا انداز میں ہورہی ہیں۔ جبی غلانا کی حرب کرتی ہیں۔ یوسف ہر ملاقات میں ہر حد پار کرتا ہے علیر سے اے روک نہیں پاتی محریہ انکشاف اس پر بجلی بن کر کرتا ہے کہ یوسف مسلمان نہیں ہے۔ دنیا میں آنے والے اپنے تا جا کر یجے کو باپ کا نام اور شناخت دینے کوعلیز سے یوسف سے مجبور کرنے پر اپنا نہ ب تا چاہتے ہوئے بھی چھوڑ کر عیسائیت اختیار کرتی ہے مرضم پر کی بے چینی اسے زیادہ دریاس پر قائم نہیں رہنے دیتی۔ وہ عیسائیت اور یوسف دونوں کو چھوڑ کر رب کی نارانسگی کے احساس سیت نیم دیوانی ہوتی سرگر وال ہے۔ سالہا سال کر دنے پر اس کا پھرسے بریرہ سے نگراؤ ہوتا ہے جو ضالات کی چکی میں احساس سیت نیم دیوانی ہوتی سرگر وال ہے۔ سالہا سال کر دنے پر اس کا پھرسے بریرہ سے نگراؤ ہوتا ہے جو ضالات کی چکی میں پس کر خور بھی سرایا تغیر کی ذر میں ہے۔ علیز سے کی واپسی کی خواہاں ہے اور علیز سے کی مالیوں اور اس کی بے اعتبار کی کو آمید میں

بدلناها می ب محربها تناآ سان مبین-

علیزے اور بریرہ جن کا تعلق ایک برہی گھرانے ہے۔ بریرہ علیزے کی بڑی بہن فرہب کے معالمے ہیں بہت شدت
پندا نہ رویہ رکھتی تھی۔ اتنا شدت پندا نہ کہ اس کے اس رویے ہے اکثر اس ہے وابستہ رشتوں کو تکلیف ہے دوجار ہونا پڑا۔
خاص کر علیز ہے۔ جس رعلیز ہے کی بڑی بہن ہونے کے ناتے پوری اجارہ داری ہے۔ عبدالغی ان کا بڑا ابھائی ہے۔ بریرہ ہے
پالکل متفاد صرف پر ہیز گار تبیں عاجزی واکھاری جس کے ہرا نداز ہے جلکتی ہے اور اسپر کرتی ہے۔ در پردہ بریرہ اسے بھائی
ہے بھی خاکف ہے۔ وہ محیح معنوں میں پر ہیز گاری و نیکی میں خود ہے آئے جسکسی کو دیکھنا پیند ہیں کرتی۔ ہارون اسرار شویز کی و نیک

دوشيزه (32

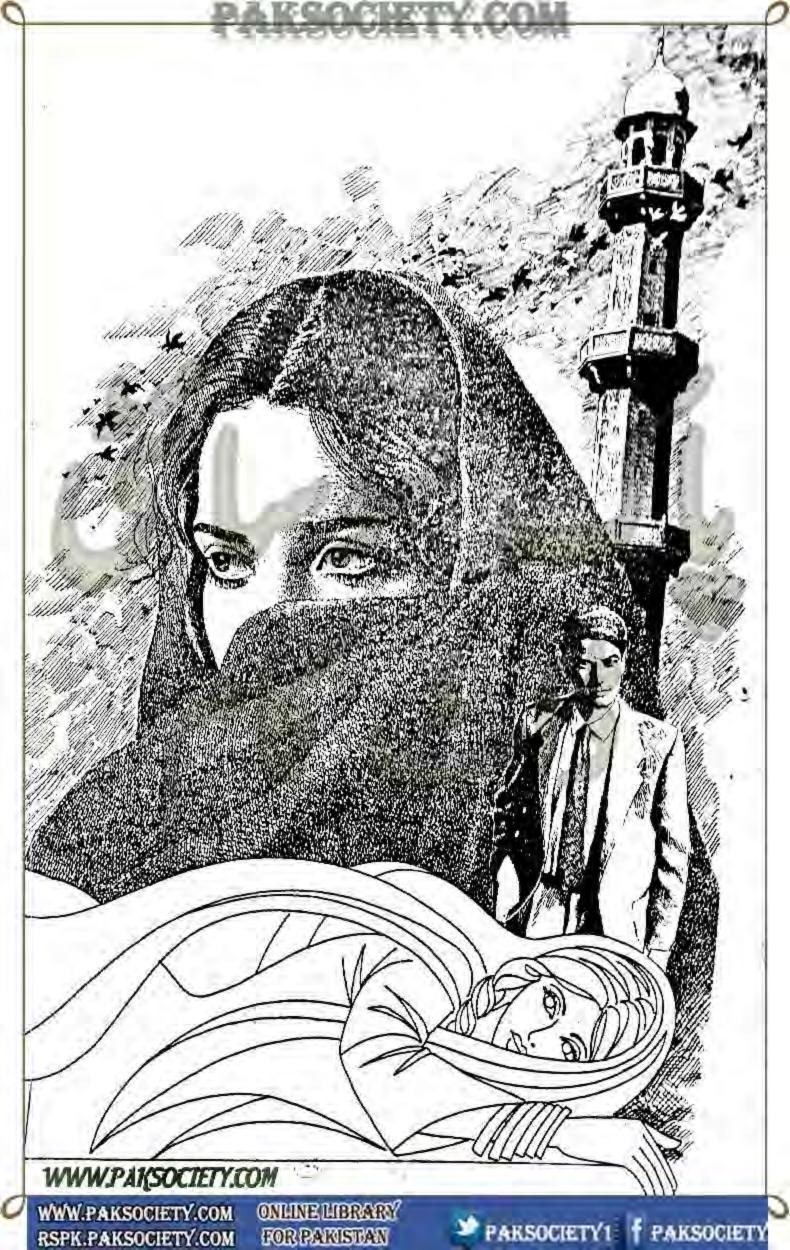

اس ہے شادی کا خواہاں ہے۔ مگر بریرہ ایک ممراہ انسان ہے شادی پر ہرگز آ مادہ نیس۔ ہارون اس کے انکار براس ہے بات کرنے خودان کے ہاں آتا ہے اور شوبز تک چھوڑنے پر آ مادگی کا اظہار کرتے ہوئے اے رضا مند کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہیں اس موقع براس کی مہلی ملاقات عبدالغن ہے ہوتی ہے۔ ہارون اسرار کسی بھی صورت عبدالغنی کواس رشتہ پر رضا مندگی پرالتجا کرتا ہے۔ عبدالغن ہے تعاون کا یقین پاکر وہ مطمئن ہے۔ اے عبدالغنی کی باوقار اور شاندار شخصیت بہت بھاتی ہے۔ محلے کا اوباش لڑکا علیز ہے میں دلچی ظاہر کرتا ہے۔ جس کاعلم بریرہ کو ہونے پر بریرہ علیز ہے کی کردار کشی کرتی ہے۔ علیز ہے اس الزام برسوائے ول برواشتہ ہونے کے اور کوئی صفائی ہیش کرنے ہے لاجارہے۔

اسامہ ہارون اسرار کا جھوٹا بھائی ھاد تے ہیں اپن ٹائٹیں گنوا چکا ہے۔ ہارون کی می اپنی پیٹیم ہیں سارہ ہے زبر دس آل اس کا حکوم کراتی ہیں۔ جس کے لیے اسامہ ہرگز راضی نہیں اور نہ ہی سارہ کواس کے حقوق دینے پرآ مادہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے سارہ کی اچھائی کی وجہ ہے وہ اس کا اسیر ہونے لگتا ہے اور بالآ خراس کے ساتھ ایک خوشکوار زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ لاریب ہارون کی چھوٹی بہن جو بہت لا اُبالی تظرآتی ہے۔ ہارون کے ہمراہ کالج واپسی پر پہلی بارعبد لغنی کو دیچے کراس کی شخصیت سے سحر میں خود کو جکڑ افسوس کرنے لگتی ہے۔ لاریب کی دفیجی عبد الغنی کی ذات میں بڑھتی ہے۔ جے بر برہ اپنی سنگنی کی تقریب میں خصوصاً محسوس کر جاتی ہے۔ لاریب کی دفیجی عبد الغنی انجان بھی ہے اور لا تعلق بھی۔ لاریب کے لیے خصوصاً محسوس کر جاتی ہا وہ میں دو تک ہی ہو ہے۔ وہ لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دو تک بہت ہوچکی ہے۔ وہ لاریب کی ایس نہیں کرے گا۔ علیز ے لاریب کی ہم عمر ہے۔ دونوں میں دو تک

بریرہ لاریب کونا پیندگرتی ہے۔ جبی اے پیافدام ہرگز پیندئیں آتا مگر وہ شادی کورو کئے ہے قامرے۔ لاریب عبدالتی جیے مسلم المر اج بندے کی قربتوں میں جتنا سنورتی ہے۔ ہارون بریرہ کے حوالے ہے اس قد داؤجوں کا شکار ہے۔
لیکن اس وقت تنہا ہوتی ہے۔ جب وہ علیز ہے کے حوالے ہے اس برالزام عائد کرتی ہے۔ مرف ہارون نہیں .....اس کی حرکت سے بعد علیز ہے بھی بریرہ ہے نفر ہے بچور ہوجاتی ہے۔ وقت بھی اور آگے سرکتا ہے۔ بریرہ کے ول مسئن دویے کے باوون اس کی توجہ کا منتظر ہار باراس کی طرف بیش رفت کرتا ہے۔ اس خواہش کے ساتھ کدوہ بھی لاریب کی طرح سد حداد کا متنفی ہے۔ کم بریرہ ہوعلیز ہے کی بے راہ روی کا باعث خود کو گر دانتی ہے اور احساس جرم میں جتال رب کو منانے ہر صورت علیز ہے کی واپسی کی منتقر ہارون کے ہرا حساس ہے کو یائے نیاز ہوچکی ہے۔ ہارون اس بے نیازی کو لائفاقی اور بے گاگی علی سے تعیر کرتے ہوئے مایوی کی افغاہ گہرائیوں میں اترتا نا صرف شویز کی دنیا میں دوبارہ وافل ہوتا ہے بلکہ ضد میں آگر بریرہ کو جمنبوڑ نے کی خاطر سوہا ہے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیر ہے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ کین جب مینوڑ نے کی خاطر سوہا ہے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیر ہے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ کہ بند ہے ہوئے وی کی خاطر سوہا ہے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیر ہے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ کین جب سے تعیر کر نے کی خاطر سوہا ہے شادی بھی کر لیتا ہے۔ علیں سے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ کہ بیات خورت کی خاطر سوہا ہے شادی ہی کر لیتا ہے۔ علیر ہے کے حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ کہ مناز کے بالآخر بریرہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ کہ مناز کے بالے خورت کی خوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں ستجاب ہوتی ہیں۔ کی مناز کی مناز کی مناز کیا ہوتی کی انتقام کو بیتا ہوتی ہیں۔ کہ حوالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں سیاب کیا گورٹ کی کے موالے سے بالآخر بریرہ کی دُعا میں سیاب کی دیا ہیں۔ کی تو ایس کی کر بیا ہی کہ کی کی انتقام کی کر بیا ہی کر بیا ہی کر بیا ہی کو بائی کی ہوتا ہے کہ میں کی کر بیا ہیں کر بیا ہیں کی دو ایس کی کر بیا ہی کی کر بیا ہیں کی کر بیا ہی کر بیا ہی کر بیا ہیں کی کر بیا ہیں کر بیا ہیں کی کر بیا ہیں کر بیا ہی کی کر بیا ہی کر بیا ہیں کر بیا ہی کر بیا ہی کر بیا ہیں کر بیا ہ

تک ہارون کے حوالے ہے گہرانقصان اس کی جمولی میں آن کرا ہوتا ہے۔ علیز ہے کی واپسی کے بعد عبدالغنی سمیت اس کے والدین بھی علیز ہے کے دشتے کے لیے پریشان ہیں۔علیز ہے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد خود بھی پیملم بانٹ رہی ہے۔عبدالہادی اپنے روحانی استاد کے زیرتر بیت ایک کال مومن ک محکل میں ان کے سامنے ہے۔ وہ اسے نور کی روشنی پھیلانے کو بجرت کا تھم دیتے ہیں۔



PAKSOCIETY.COM

مجیرایک بدفطرت ورت کیطن ہے جنم لینے والی باکر داراور باحیالاگ ہے۔ جے اپی ہاں بہن کا طرز زندگی بالک پند نہیں۔ دوا چی ناموس کی حفاظت کرنا جا ہتی ہے۔ مگر حالات کے تاریخکبوت نے اے اپنے تنوس بنجوں میں جکز لیا ہے۔ کا میاب علاج کے بعد اسامہ پھرے اپنے بیروں پر چلنے میں کا میاب ہو چکا ہے۔ اسامہ چونکہ فطر نا کا ملیت پند ہے۔ کی بھی چز کا ادھوراین اے جرگز گوارانہیں مگراس کے میٹے میں بتدریج پیدا ہونے والی معذوری کا انجشاف اے سارہ کے لیے ایک بخت کیر شو جر بہ تنگیرانسان کے طور پرمتعارف کراتا ہے۔ دو ہرگز اس کی کے ساتھ نیچ کو قبول کرنے پر آیاد و نہیں۔

راب آپ آگے پڑھیے)

"جي بارون بهائي! سائي نال ـ "لاريب نے بھی اصرار کیا تھا۔ وہ تب بھی غاموش رہا۔ پھر سر کو ا ثبات میں ہلانے لگا۔ محبت اس طرح جیے، گلانی تلیوں کے بر محبت زندگی کی جبیب ناز کا جھومر مجت آرزو كيب كانمول سأكوبر محبت آرز دکی دهیوپ میں اُمیدکی جا در محت میں ترے کیسو، تری پلیس، تری آ تکھیں محیت خاموشی تری محبت ہے تیری باتہیں محبت ہے تری دھڑکن محبت ہے تری یادیں محبت تیری خاموشی ، به تیری بات جیسی ہے محبت کا کچ کاسودا،محبت آگ کا در با محبت جون جيسي بهي محبت برف جيسي تجعي محبت رات كالى بعي محبت نيلاموسم بهي محبت کیا آگئن ہے محبت تلیوں کا کھر محبت گھات گہری ہے محبت مات جیسی ہے وہ اک تان اک لے میں بڑے جذب ہے کہتا یکدم زُک گیا۔ پھرسراٹھا کر بربرہ کی جانب و کھنا شروع کیا تھا۔ ماحول پر ایک سکوت طاری ہوگیا۔ بریره کواینے دل کی دھک دھک بھی سنائی ویے کلی۔اے ڈرلگا۔ جانے وہ اب کیا کہدڑا لے۔

یہ بھی ندیا پہ چڑھتے دریا پہ مہراسا غربیہ بیل جھرنے پہ آبشار س بیا پنا جیون تمہاری آسمھوں پہوارجا میں رنگ خوشبوگلاب سارے سب تمہاری بلا میں لے لیس نظر تمہاری الامیں ال

وہ خاموشی ہوا تولاریب کالبی نہیں چلاتھا۔ فدا ہوجائے اس ریاا بنادل نکال کراس کے قدموں میں رکھ دے۔ اور مجھ نہیں تو اس کے ملے تو ضرور لگ جائے۔ بس نم آئمھوں ہیں محبت کا احساس کیے اسے دیمھتی رہی تھی۔

"آ مین ثم آ مین -" ہارون نے مسکرا کر بات کو آ مے بردھایا تھا۔ عبدالہادی کھنکارا۔
"اب آپ کچوسنا ہے نا ہارون بھائی!"اس کی آئیمیس مسکرارہی تھیں۔ ہارون نے بے اختیار اس کوشے کی جانب دیکھا جہاں بربرہ خاموش بہت متحی مکرای کی جانب متوجہ، نگا ہوں کا بہت سادم بہت دلفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دفریب تھا۔ ہارون نے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دفریب تھا۔ ہارون کے فی الفور نگاہ کا زاویہ بدل دفارے میں کیا ہو۔



PAKSOCIETY.COM

جوانی ای انظار میں کت جائے۔ 'ادھر مجال ہے جو
اثر ہوا ہو۔ علیز ہے وھک سے رہ گئی۔ اس کی بدلی
ہوئی ٹون نے اس کے اندر خطرے کی تھنٹی کو ٹناشن
ہجانا شروع کر دیا کرتی تھی۔اسے لگا وہ آ ہستہ آ ہستہ
اپنی فارم میں آ رہا ہے۔ اپنا اصل دکھا رہا ہے۔۔۔۔
اصل ۔۔۔۔۔جو بہت مکر وہ تھا۔ جو قابلِ نفرت تھا۔
مصل ۔۔۔۔۔جو بہت مکر وہ تھا۔ جو قابلِ نفرت تھا۔
کود سے نہیں اور آ ہے کی دوڑ گئی نہیں۔ بیاتہ فیئر نہیں
ہوا مسز۔' بیرونی ورواز ہ کھو گئے ہوئے اس نے
ہوا مسز۔' بیرونی ورواز ہ کھو گئے ہوئے اس نے
جیسے ڈک کرشکوہ کیا تھا۔ علیز سے کے اندر اللاؤ سے
جیسے ڈک کرشکوہ کیا تھا۔علیز سے کے اندر اللاؤ سے

''خبردار! جو بیلفظ میرے لیے استعال کیا ہو۔ میرے لیے ہر دشتہ اور بندھن حرام ہے جب تک تمہار ااصل سامنے ہیں آ جا تا میرے۔'' وہ انگلی اٹھا کر غرائی۔ عبد الہادی نے ہونٹ بھیج لیے۔ رُخ بھیر کر اسے بچھ دریاض پُر تپش نظروں سے ویکھا تھا۔ پھر مجیب ی بے لی کے ساتھ کو یا ہوا۔

''میراضطمت آزما نمیں دیا! آخرانسان ہوں میں بھی۔''اس کا لہجہ بھیچا ہوا تھا مگر علیز سے حقارت بھرے انداز میں ہنفرانہ انداز میں ہنکارا بھر کے اسے گھورنے لگی۔

'' انسان نہیں کہوخود کو، شیطان ہوتم۔ اپنی شیطانیت کب تک چھپا کررکھو گے۔ بالآ خرتہہیں عیاں ہونا ہی ہے۔ مجھے بھی اسی ونت کا انتظار ۔ ''

جواب میں عبدالہادی کے چرے پر کتنے ہی
رنگ آ کر گزر گئے۔ صبط کی دہمتی ہوئی آئے اس کی
آئے میں ہلکی نمی کی صورت تیر گئی۔ ہونٹ تھیچ وہ
خاموش کھڑاا سے کتنی درید کھتارہا۔
تواب سمجھ کرتم دل توڑتے ہو ہمارا
گناہ سمجھ کرتم دل توڑتے ہو ہمارا

محربھی محبت ہو،ی جاتی ہے کسی انجان ہستی سے کسی کاغذ کی مشتی سے کسی کھڑ کی کے منظر سے کسی جھوٹی کسلی سے محبت ہوہی جاتی ہے اس کی سلکتی آتکھوں میں جیسے اس کی سلکتی آتکھوں میں جیسے

اس کی سلتی آنگھوں میں جیسے ماضی کی ایک ایک بادھلس رہی تھی۔اوران سے دھواں اٹھتا تھا۔ اسے وہ اذبت و کرب سے دوجار محسوس ہوا تو بے چینی برمیرہ کے اندر سرایت کرنے گئی۔ یہ محفل شاید جاری رہتی۔ مگر اس کا دل اتنا بوجھل ہوا تھا کہ مزید وہاں نہیں تفہر سکی۔علیز ے اس سے بھی پہلے وہاں سے پنچے جا چکی تھی۔

'' آپ تیار ہیں؟'' وہ سر جھکائے قدرے مضطرب لگتی تھی۔عبدالہادی کی آ داز پر سر اٹھانے سے قبل ہی اس کے ماتھے پر بل بڑگئے تھے۔ '' ظاہر ہے اور مجھے کوئی شکھیار تو کرنے شہیں تھے۔'' وہ جیسے پھاڑ کھانے کودوڑی تھی۔ ''در میں میں نہ '''

''بہترین اخلاق کی ہمارے مذہب میں بہت اہمیت ہے۔ آپ کو بیان کر بالکل اچھا نہیں گے گا کہ آپ کی ساری خوبصورتی کو گھن لگ جاتا ہے اس خامی کے باعث۔''اس کا بیک اٹھاتے ہوئے وہ شریر انداز میں مسکراہت دہا کر کہہ رہا تھا۔علیز سے کے توجیے سریر گئی تھی۔

" متم جننے البھے اور اعلیٰ مومن ہوناں سب پتا ہے جھے۔" اس کا بس ہی نہ چلا تھا کویا گلا ہی وبا ڈالتی اس کا۔

'' کاش که کسی محاذ پر جام شهادت نوش کر سکتے۔ ہماری سچائی کا یقین تو آتا کسی طور۔ قہر بھری ظالم



مجھے بہت اچھا گئے گا اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں گی تو۔''ان کے انداز میں بے حدا پنائیت ومحبت تھی۔ علیز ہے گی آئکھیں جانے نمس احساس کے تحت نم ہونے لگیں۔

'' چاچو....ا پیخض کتنے سالوں سے ہے آپ کے ساتھ؟ کیا اس نے واقعی اسلام قبول کیا ہوگا؟'' دکھ ادرغم کی انوکھی کیفیت کے زیر اثر وہ جیسے بے اختیار ہوکر یہ سوال کرگئی تھی۔شاہ صاحب جیسے چند لمحوں کو چکرا کررہ گئے ۔گراعصاب مضبوط تھے خود کو سن انجم ال

سجال میں ہو۔

"کون؟ عبدالہادی کی بات کررہی ہو بینے!

تین سال ہوگئے اور اس کا ہر لمحہ میرے سامنے گزدا

ہے۔ حافظ قرآن ہے۔ دومرتبہ نج کرچکا ہے۔

مفریب بھرعرے کی سعادت حاصل کرنے والا

ہے۔ جہاد کا جذبہ رکھتا ہے۔ دقت تہجد اٹھتا ہے۔

مبحد کی امامت کے فرائفن سنجالے ہوئے ہے۔

مبنے جب کوئی مشورہ کرے یا سوال پو چھے تو بیا خلاتی

بینے جب کوئی مشورہ کرے یا سوال پو چھے تو بیا خلاتی

فرض ہوتا ہے کہ پوری دیانت داری ہے راہ نمائی کی

مرتھیکا، انداز تا سیری نہیں تھا، اصلاحاً تھا۔ وہ یا سیت

ہرے انداز میں جسے نا چارسرکو ہلانے گئی۔

ہرے انداز میں جسے نا چارسرکو ہلانے گئی۔

مرتفیکا، انداز میں جسے نا چارسرکو ہلانے گئی۔

و بکھ کر گفتگو کوسمیٹا۔ گھر عبدالہادی سے ملنے گئے۔
عبدالہادی نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال کر مختاط
عبدالہادی نے ڈرائیونگ سیٹ سنجال کر مختاط
نظروں سے اس کا جائزہ لیتے گاڑی اسٹارٹ کی۔
'' جاچو سے کیا ہاتیں ہورہی تھیں؟'' وہ سوال
کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ چند کھوں میں اس نے ان میں
اتی تبدیلی محسوس کی تھی کہ میکدم بے حد بجھے ہوئے
اور نڈھال لگنے لگے تھے۔ وہ ان کے نزویک گویا
اور نڈھال لگنے لگے تھے۔ وہ ان کے نزویک گویا
سب پچھ تراریایا تھا۔ یہا حساس کہ وہ ہنوز ناشاواور

خودکوسنجال کروہ مدھم بے حد بھاری مگر ہو جھل آ واز میں کویا ہوا تھا۔ ہونٹوں کی تراش میں بڑی مجروح، بڑی تھکی ہوئی مسکان تھی۔ باہر آ کرسوٹ کیس ڈگی کھول کر رکھا۔ پھرگاڑی کا دروازہ اُن لاکڈ کر کے کھولا اور بہت مؤدب انداز میں خود بیجھے ہٹ کراہے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔

'' میں آ گے نہیں ہیٹھوں گی تمہارے ساتھ، سمجھے؟'' وہ جواس کے انداز سے خار کھارہی تھی۔ بھڑک اٹھی۔عبدالہادی کے چبرے سے بے بسی کا اظہارہوا تھا۔

" المجمى بیشہ جائے پلیز! چاہے کتنائی ناگوار خاطر کیوں نہ ہو۔ چاچوآ رہے ہیں۔ انہیں مطمئن کرنامیرے لیے بہت دشوار ہوجایا کرتاہے۔ "وہ بے حدیہت آ داز میں جسے منت کرتے ہوئے بولا تھا۔

" تہارا سرورو ہے ہیں۔ جھے بہرحال تہارے سائل سے لینادینا نہیں۔ "وہ جوابا پھنکاری۔
" میں جانتا ہول کین ہیں آپ کے بی رقم وکرم چکا لیجے گا۔اب تو ویسے بھی میں آپ کے بی رقم وکرم پر ہوں گا، پلیز ۔ "اس سرکوشیانہ انداز میں پھر بھی ہوا تھا۔ علیز ہے نے اسے کھا جانے والی نظروں سے ویکھا اور پیر پنجتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ شاہ صاحب تب تک پہنچ چکے تھے۔ پہلے اس کی جانب صاحب تب تک پہنچ چکے تھے۔ پہلے اس کی جانب ماحب تب تک پہنچ چکے تھے۔ پہلے اس کی جانب آئے۔علیز ہے احراماً باہر آنے گئی تو انہوں نے مشفقانہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے منع کرتے اس کے سلام کا جواب ویا تھا۔عبدالہادی گھر لاک کرنے میں مصروف تھا۔

'' خیریت سے جاؤ میٹے! اپنا نون رکھ لیا ہوتا۔ عبدالہادی بہت پیارا بچہ ہے۔ شکایت کا موقع تو نہیں دیتا۔لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوتو میٹے میں باپ ک طرح ہوں آپ کے۔آپ بلا جھجک کہہ سکتی ہیں۔



مضطرب ہے انہیں بہت بری طرح سے مضطرب کر میا تھا۔ اس کے پوچھنے پرٹال تو گئے تھے مگر خود کو فی الفور سنجال لینے پر قا در نہیں تھے۔ عبدالہادی کی المجھن پریٹانی میں ڈھلی تھی جھی نا چاہتے ہوئے بھی اس سے سوال کرلیا اور کویا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا۔

"أن بى سے بوجھ ليا ہوتا۔ تمہارے بى سكھائے پڑھائے ہيں۔ پہھادر منہ سے نكال بھى كيے سكھائے پڑھائىل ہوا افسوس ہوا۔ ايك اچھے خاصے پر ہيزگارانسان سے جھوٹ اورغلط بيانى سُن کرميا پھرتم باتى سب كى طرح انہيں بھى دھوكہ دے رہے ہو۔ وہ پھنكارى تھى۔ عبدالہادى شل ہوكر رہ كيا۔ اب قطعى دشوار نہيں رہا تھا شاہ صاحب كى اچاك بدل جانے والى كيفيت كو بجھنا۔ وہ كئى بار شاوى كے بعد ڈھے چھچا نداز ميں اس سے عليز ب شاوى كے بعد ڈھے چھچا نداز ميں اس سے عليز ب خوالے سے سوال كر چكے تھے۔ شاوى كے دولے سے سوال كر چكے تھے۔ بارتسل سے نواز دیتا۔ انداز ایسا ہوتا مر پُراعتاد اور عبدالہادى محن ان كى دل آزارى كے خيال سے ہر بارتسل سے نواز دیتا۔ انداز ایسا ہوتا مر پُراعتاد اور سكے وہ پردہ ركھ رہا ہے۔ بہلار ہاہے انہيں۔ سكے دہ پردہ ركھ رہا ہے۔ بہلار ہاہے انہيں۔

"اب کیوں زبان گنگ ہوگئی؟ جواب نہیں ہے ناں میری بات کا کوئی۔ علیز سے نے پھراسے نشانہ بنایا۔ عبدالہادی نے عاجزانہ نظروں سے پچھ در اسے دیکھاتھا۔

مسروی ایک اور دخیال ہے ہیں اپنے جھے کی صفائی بھی دے چکا اور دضاحت بھی۔ آپ کی سوچوں پر بہرحال میرا اختیار نہیں ہے۔ آپ جو چاہیں سمجھیں اور کہیں۔ 'اشخے اشتعال کے باوجوداس کا لہجہ دھیما بھی تھا، نرم بھی ، کنٹرول میں بھی ، علیزے لاجواب بھی ہوئی تھی اور شرمندہ بھی مگر اظہار ضروری نہیں تھا۔

'' گاڑی روکو، جھے پچھل سیٹ پر جاتا ہے۔'
اک نیا تھم جاری ہوا تھا۔ انداز جھلایا ہوا تھا۔
عبدالہادی نے بغیر سی پس وہیش کے سائیڈ پر کرکے
گاڑی کو بریک لگادی۔علیزے اپنی چا درسنجال کر
پنچے اُٹری تھی اور اس کی بڑھائی پچھلے دروازے کی
چائی نظر انداز کردی۔ انداز زچ کرنے والا تھا۔
اوقات واضح کرنے کو بھی ضروری۔عبدالہادی بغیر
کسی خاص تاثر کے نیچے اُٹرا۔خود پچھلا دروازہ اُن
لاکڈ کیا تھا۔ وہ بیٹے گئ تو بند کرکے واپس اپنی جگہ پر
آ گیا۔علیز ہے جلتی آ تھوں کے ساتھ کھڑکی کی
جانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ بیہ جانے بغیر کہ بیک دیومرد
مانب رُخ پھیرگئی۔ وجود بیں بے چینی سرائیت کرتا
مارہاتھا۔

☆.....☆.....☆

حبی ربی جل الله الله موالله معافی قلبی غیر الله!الله موالله کیاا و نجی شان ہے الله موالله سب دلول کی جان ہے الله موالله

وہ عمر کی نماز پڑھ کے وہیں معجد کے احاطے میں بیٹھ کر حب سابق تبیجات میں مشغول ہوگیا تھا۔ معالا وُڈ الپیکر آن ہواادر کوئی نوعمر لڑکا پی خوش الحان آواز میں توصیب رہی میں مشغول ہوا تھا۔ عبدالغیٰ کی ساری توجیہ ای جانب ہوگئی۔ ہونٹ اس عبدالغیٰ کی ساری توجہ ای جانب ہوگئی۔ ہونٹ اس کے ہم آ واز ہوکر خود بھی اس ثناء میں مشغول ہوئے سے سے ۔ قاری صاحب سیر ھیاں اُر کر آئے اور اس کے پاس بیٹھ کے ۔عبدالغیٰ خیر مقدمی مسکراہ ہے ہے انہیں نواز چکا تھا۔ ساری توجہ ابھی بھی جسے اُدھر تھی۔ اُرس وسااللہ ہواللہ نورارض وسااللہ ہواللہ فات فرارش وسااللہ ہواللہ فات کورارش وسااللہ ہواللہ فات کورارش وسااللہ ہواللہ فات کی این ورارش وسااللہ ہواللہ

تو قرارجهم وجال الله بوالله

ووشيزه (138)

یقین تھا۔عبدالعنی قدرے چونکا۔ البتہ چہرے پر انکساری کے تاثرات مزید گہرے ہو گئے تھے۔ '' الله كرے آپ كا يقين سِلامت رہے۔الله مجھے تو لیل سے نوازے۔ آپ حکم کیجھے۔'' وہ جیسے ہمہ تن کوش ہوا تھا۔ '' کیچھ دن قبل میں تہجد کی اذان کے لیے مسجد میں آیا تو بیدد کیھر حیران رہ گیا کہ مجد کے احاطے میں ایک نو جوان بچی موجود تھی .....'' ساری بات کھول کر بتاتے اُن کا لہجہ دھیما ہوتا چلا گیا تھا اور عبدالغنی کی سجیدگی اور تدبر میں مزید اِضافہ۔ "وہ بی بہت بری مشکل میں گرفتار ہے بینے! ابھی آج صبح کی ہی بات ہے۔اس نے اپنی مال کو کھے آ دمیوں کے ساتھ گاڑی میں بہال کی میں بھی ریکھا۔خودسوچواگر وہ اس حد تک اِس کا پیچھالے محتے ہیں تو کب تک اس تک نہیں پہنچیں مے۔اس گناہ کی دلدل ہے محفوظ رہنے کی خاطر ہی وہ پکی فوری طور برعقد کرنا جا ہت ہے۔اس کی خواہش بس اتن ہے کہ اس کی سجائی محفی نہ رکھی جائے۔اس محض ہے کہ وہ دھوکہ دینا تہیں جا ہتی۔ باقی تحفظ کے علاوہ اس کی اور کوئی خواہش اور نقاضا نہیں ہے۔'' اپنی بات ممل کرکے وہ بڑی آس مندانہ نظروں سے عبدالغني كو ديكھنے لگے تھے۔ جوان كا مقصد اور پھر خوابش كوسجحتا موااجها خاصا كنفيوژ مو چكا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آئی انکار کیے کردے۔ وہ اتی آس لے کرآئے تھے مکروہ بہرحال مجبور تھا۔ لاریب کی انوالومنك جنتني تحى اس كے ساتھ اور جنتى وہ جِذباتى تھی۔ای مجبوری بامصلحت کو معجھے بغیر ری ایکشن

دے عتی تھی اور بہت شدید بھی۔ '' آپ کی بات بجاہے قاری صاحب مگر میں تو آپ کو پتاہے شادی .....'' '' میں سب کچھ جانتا ہوں جٹے! یہ بھی کہ آپ

WWW.PAKSOCIETY.COM

تجھے سے سارے کام ہیں اللہ ہواللہ تجھے سے مبح وشام ہیں اللہ ہواللہ حمد مکمل ہوئی۔ لاؤڈ الپیکر خاموش ہوگیا۔ عبدالغنی نے قاری صاحب کو دیکھا اور کھل کر مسکرایا تھا۔

" خیریت ہے نال قاری صاحب! آپ پریشان لگتے ہیں۔ اور کچھ کہنا بھی جاہتے ہیں غالبًا۔" وہ خاصا حیران ہوکر گویا ہوا تھا۔ قاری صاحب نے سرا ثبات میں ہلایا۔ پھرآ تھوں کی تی پوشچھتے ہوئے دلگیری ہے گویا ہوئے تھے۔

" الله في اولاد كى نعمت نبيس دى تقى - سارى زندگى يہاں گراردى - خوش تھے - كوئى شكوه بى نبيس تفالى في بہت تھا - گراس بردھا ہے ہيں رب تعالى في بہت المم ذمه دارى سونب دى ہے - بہت دنوں سے بہت پریشان تھا - رب سے مدد مانگمار ہا ہوں - آج تھبح ہے دل كررہا تھا آپ كے پاس جاؤں، مدد طلب كروں - ميرا يفين ہے يہ باكروں - ميرا يفين ہے يہ رہنمائى بھى رب كى رہنمائى ہے - آپ كا دھيان دلانا، آپ كے پاس بھيجنا - آپ كا دھيان دلانا، آپ كے پاس بھيجنا - آپ كا دھيان دلانا، آپ كے پاس بھيجنا - آپ

وہ بے حدا کھ آری مرتبقین سے کہدر ہے تھے۔ عبدالغنی نے ان کا ہاتھ سہلایا تھا۔ کویا تسلی دینا حابی۔

" در بیک برد کرنے والی ذات تورب تعالی سجانہ کی ہی ہے۔اللہ پاک نے انسان کوانسان کا وسیلہ بنایا ہے۔ مجھے بہت خوشی اور روحانی تسکین حاصل ہوگی،آپ یقین کریں اگرآپ کے کام آسکا۔' در مجھے بھی یقین ہے بیٹے!آپ ہی میرے کام آو گے۔آپ ہی اس کام کے لیے موزوں ہیں، یہ بات تو ہیں بھی جان گیا ہوں۔ جوقہم وفراست ،جو عدل وانصاف اس کام کا اہم جزو ہے وہ ہر کسی کو ودیعت نہیں ہوتا ہے۔'' قاری صاحب کا لہجہ پُر

(دونيزه (131))

نبھانے کی بھی رب تعالی مجھے ہمت و تو نیق ہے نوازے آمین۔''

فضا میں مغرب کی اذان کی مقدس پکار اُ بھری تھی۔قاری صاحب نے جوش مسرت سے ہے قابو ہوتے اٹھ کرعبدالغنی کے اونچے پورے توانا سراپے کو اپنے باز دؤں میں بھرنے کی کوشش کی تھی۔

گاڑی میں موجوز نہیں تھا۔ اس کا دل وھک سے رہ
گیا۔ چند سکینڈ میں کتنے ہی خدشوں اور داہموں نے
اسے آن گھیرا تھا۔ جبحی رنگ بالکل فتی ہوگیا۔
'' کیا وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے؟''سب
دیا۔ وہ سراسیمہ ہوکر باہر نکلی اور جیسے پھرکی بن گئی
دیا۔ وہ سراسیمہ ہوکر باہر نکلی اور جیسے پھرکی بن گئی
میں ۔ سرک سے خاصا ہٹ کر نشیب کی جانب قبلہ
رُن جائے نماز بچھائے وہ نماز میں مشغول نظر آیا
تھا۔ دنیا و مافیہا سے بے خبر ..... رب کی بارگاہ میں
حاضر تھا۔ علیز سے کا بیسکتہ ٹو نا تو مجیب سی شرمندگی

وے کے کسی سنسان علاقے میں زک ہوئی تھی۔

سورج فممل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اور عبدالہادی

ماشاء اللہ ہے شادی شدہ ہو۔ بیٹے کے باپ ہو۔ مگر یہ دھیان میں رکھیں کہ یہ کام آپ تواب کی نیت سے کرو گے۔ خالصتا اللہ کی رضا کی خاطر .....کسی مجبور اور بے سہارا عورت کو سہارا دینا، اس کا پر دہ سلامت رکھنا بہت زیادہ اجروثو اب کا باعث ہے۔'' '' وہ تو سب ٹھیک ہے قاری صاحب مگر میری زوجہ بہت دل برداشتہ ہول کی اور ....''

''میں سب پھی جھتا ہوں عبدالغنی بیٹے! ہربات وصیان میں تھی پھر بھی آپ کے پاس آیا ہوں تو وجہ بھی ہے۔ یہ بوجھ صرف آپ ہی اٹھا سکتے تھے۔ میں نے کہا نال یہ اعلیٰ ظرفی ، یہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو پورا کرنے والے کا بی کام ہوسکتا ہے۔ اور ہاں بیٹے! جب کوئی کام خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس میں اللہ بی مددگار بھی ہوتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر بسم اللہ تو کریں۔' کے لیے کیا جائے اس میں اللہ تو کریں۔' کے اس میں اللہ تو کریں۔' عاری صاحب نے جمید اس کے لیے ہر راہ مددوکر دی تھی۔عبد التی ساکن وسامت جیشے کا مسدودکر دی تھی۔عبد التی ساکن وسامت جیشے کا جیمارہ گیا۔ اس کی نگاہ میں لاریب کا بنتا مسکراتا جیمارہ کی تھا و میں کریے میکان غائب جیمرہ اس کے جمید اس کی جائے۔ اس کی تھا و میں اور کہر اس کی جائے کہ کیا۔ اس کی جگہر نے والم غیر تینی اور گہر ہے۔ ہورہی تھی۔اس کی جگہر نے والم غیر تینی اور گہر ہے۔ ہورہی تھی۔اس کی جگہر نے والم غیر تینی اور گہر ہے۔ شاک نے لے لی۔

" بیٹے اللہ کے نام پر جب سوال ہوتو پیشش و پنج مناسب بات نہیں گئی۔ کم از کم آپ کوتو بالکل نہیں۔" قاری صاحب نے خاصے دکھ میں مبتلا ہو کر کہا تھا۔ عبدالغنی کی شرمندگی کا انت شار نہیں رہا۔ وہ بالکل نمیک کہہ رہے تھے۔ وہ اللہ کی بجائے لاریب کے متعلق سوچ رہا تھا۔ بلاشبہ جب کوئی کام رب کے لیے کیاجا تا ہے تو اللہ ہی مردگار بھی ہوتا ہے۔ کے کیاجا تا ہے تو اللہ ہی مردگار بھی ہوتا ہے۔ ہے۔ اور میں دُعا کرتا ہوں جس کام کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے اس کو احسن طریقے ہے



وجود کا احاطہ کرنے گئی۔ ذہن سنسنار ہاتھا، جیسے اسے جانے کیوں کچھ نہ یاد آیا تھا۔ سر چکرانے لگا۔ حقیقت کیاتھی؟ بہی .....اس کا دل گھبرانے سالگا۔ کو گھڑاتے قدموں سے واپس گاڑی میں آ جیٹھی۔ کچر لیٹ گئی۔ جانے کتنی گھڑیاں بہی تھیں۔ تب جا کے عبدالہادی واپس گاڑی میں آیا۔

'' بیرتو جانتا ہوگا میں سورہی ہوں۔ پھراسے دکھاوا کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ یا بیا تنا شاطر ہے کہ سومیا ہوگا.....''

وہ مزید کچھنہیں سوچ سکی ۔ سوچنے کو بچھ تھا ہی تہیں۔اس کا و ماغ جیسے ما دُف ہور ہاتھا۔عبدالہا دی اینے وصیان میں تھا۔اس نے جائے نماز سائیڈیر ر کھ دی تھی اور جائے کا صافگ اٹھا کرئی یاٹ ہے ایے لیے جائے نکال کرسے کیتے ہوئے ساتھ میں شایدسکٹ وغیرہ کھانے میں مشغول ہوگیا تھا۔اس كام ب فراغت ك بعداس في كارى اشارك ردی تھی۔علیزے آئھوں پر بازور کھے اس کی حر کات وسکنات کود کھ اور محسوس کررہی تھی۔ جانے کس احساس کے تحت اس کی آئیمیس بھیگیس اور نمی کنپٹیوں سے ہوتی یالوں میں جذب ہونے گی۔ وہ د کھ سے شل ہور بی تھی۔ د کھ اس بات کا تھا کہ اس کی حقیقت اگریبی تھی \_ بعنی وہ واقعی مسلمان ہو چکا تھا تو وی تقاس کے لیے اللہ کا انتخاب؟ اس کے دل میں پھر بھی مخبائش تھی نہ محبت۔ وہ تو اس سے آج بھی نفرت کرتی تھی۔نفرت کے احساس کو نکال بھی نہ سکی تھی۔ ہے بی کا یہی شدیدا حساس اسے زُلار ہاتھا۔ ''الله تؤوه ہستی ہے نال۔جس کے سامنے، دم مارنے کی اجازت نہیں۔اللہ تو وہ ستی ہے کہ جس ے آپ کا کچھ بھی چھیا ہوائبیں۔اے یہی و کھ رُلا رياتها كيعبدالهادي كمتعلق اس كي نفرت بهي عيال

وہ سوچتی رہی روتی رہی۔ یہاں تک کہ عبدالہادی نے پہلے کے انداز میں گاڑی روک کر پھر عبدالہادی نے پہلے کے انداز میں گاڑی روک کر پھر نماز ادا کی تھی۔ اس کا انہاک، اس کی پابندی قابلِ ستائش تھی۔ مگروہ دادد ہے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ معا گاڑی کی خاموش فضا اس کی بھاری بھر کم خوش الحان آ داز ہے کو نجنے گئی۔

میرادردنغه بصدا میری دات دره بنشال میرے دردکوجوزبال ملے مجھے اپنانام دنشاں ملے مجھے دازنظم و جہاں ملے جو مجھے بیراز بنہاں ملے میری خامشی کو بیاں ملے مجھے کا کنات کی مروری مجھے دولت دوجہاں ملے

رات کا وقت تھا۔ سر کیس تقریباً خالی، وہ اسپیڈ بڑھا چکا تھا۔ علیزے کچھ دریتک یونہی لیٹی رہی۔ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عبدالہادی کی نگاہ ششتے ہے پڑی تھی اس پر۔ چبرے پراسے جاگتے پاکر بہت زم مسکان بھیری۔

''بہت سوئی ہیں آپ، میں نے جان کرنہیں جگایا۔اب کچھ کھالیں۔'' وہ آ کینے میں ہی اس پر نگاہ رکھے دوستانہ انداز میں بات کررہا تھا۔ علیزے کچھ نہیں بولی۔اس کا ذہمن ابھی بھی غبار میں ڈویا ہوا تھا جیسے۔

'''فی پاٹ میں جائے بھی ہے اور نفن کیرئیر میں کھانا بھی، یہ لیجے، منہ دھو کر فریش ہوجا کیں۔'' وہ گاڑی روک چکا تھا۔ کھانے کے لواز مات کے برتن خوداس کے پاس رکھے۔ساتھ پانی کی بوتل تھی۔ خوداس کے پاس رکھے۔ساتھ پانی کی بوتل تھی۔ ''کیا یہ سفر رات بھر جاری رہے گا؟'' وہ بالآخر بولی تھی۔ عبد البادی واپس بولی تھی۔ عبد البادی واپس



آ جائے گا تو پڑھ لے گی۔ دو سے تین بار دہ ہیر دنی
دروازے تک بھی گئی تھی اور دروازہ کھول کر باہر گلی
میں بھی جھا نکا۔ فون کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا تھا۔
عبدالغی مسجد یا تو فون لے کرنہیں جاتا تھا۔ اگر پاس
ہوتا بھی تو سائلینٹ پررہا کرتا تھا۔ اس کے انتظار کا
ہوتا بھی تو سائلینٹ پر ہواای کمجے دروازے پردستک
ہوئی تھی۔
ہوئی تھی۔
لاریب لیک کرآئی۔ وہ تو اس کی آئیں بھی
دیروں کی آئیں بھی

لاریب لیک کرآئی۔ وہ تو اس کی آ ہٹیں بھی پیچانتی تھی جبھی ہمیشہ پو چھے بغیر در دازہ بے دھڑک ہوکر کھولا کرتی عبدالغی کے ٹو کئے پر بڑے پُراعتماد انداز ہیں مسکرادیا کرتی تھی۔ دو جبر سمھ سر سے متعانہ ہوں شعبہ سے ت

در مجھے کبھی آپ کے متعلق دھوکہ نبیں ہوسکتا، است ''

"السلام وعليم! اتنى دير كردى آپ نے آج-اگر مجود براور نه آتے نال تو ميں خود پہنے جاتی لينے -" ورواز و كھولتے ہى وہ نان اسٹاپ شروع ہوئی تھى -عبدالغنى محض كھنكارا اوراس سنجيدگى ہے اس كے سلام كا جواب ديا جواس بل اس كے چبرے، اس كے بورے وجود كا احاطہ كيے ہوئے تھى - اور اندر وافل ہونے كے بعد قدرے سائيڈ برہوگيا -

''آ جائے آپ۔' وہ دروازے کی جانب دیکھ رہاتھا۔لاریب کی جبرت دوچند ہوگئ تھی۔ برقع پوش لڑکی کوجھ کتے سہے ہوئے انداز میں اندر داخل ہوتے کر

\* ''''''''یرکون ہے؟''لاریب نے اچنجے میں گھر کر بیسوال کیا تھا۔

میں الغنی نے پہلے در دازہ بند کر کے چننی چڑھائی عبر لاریب کو دیکھا۔جس کے چیرے پر استعجاب تھا۔وہ سرایا سوال،سرایا جیرت گلتی تھی۔ "لاریب!انہیں اندر لے جاؤ۔ پھر میں تم سے ڈرائیونگ سیٹ پر چلا گیا تھا۔ بلیٹ کراسے دیکھا۔

''نہیں ،مزید بچھ ڈرائیو کے بعد ہوئی میں قیام

کریں گے۔ آپ تھک گئی ہیں غالبًا۔' وہ ایک بار

پھر جیپ ہوگئی اور بوئل اٹھائے گاڑی ہے باہر

آگئی۔ پہلے گئی کی تھی پھراوک میں پائی بھر بھرکے

منہ پر، خاص کر آ تھوں پر چھپاکے مارے۔اک

منڈک کا احساس اندرائز اٹھا۔ وہ مم صم می واپس

آگر بیٹھ گئی۔ عبدالہادی نے اس کے انداز کی تبدیلی

گونڈ رے جیرانی ہے دیکھا تھا۔

کونڈ رے جیرانی ہے دیکھا تھا۔

و کررے پرس کے رہے گا۔ ''طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟'' اُس کے لہج میں تشویش اُتر رہی تھی۔علیزے نے نگاہ بھر کے اسے دیکھا تھا مگر جواب ہیں دیا۔

'' میں خود پریشان ہوں۔ بہتر ہے تم مجھے مزید پریشان مت کرو۔'' اس کے لیجے میں رکھائی سی اُتر آئی۔عبدالہادی سرد آہ مجرتا ہوئٹ بھیج کررہ گیا اور پچھے کے بغیراس نے گاڑی اسٹارٹ کردی تھی۔

☆.....☆

لاریب نے عبدالعلی کوسلا دیا تھا۔ اورخود کچن
کاکام سمیٹ کر باہر صحن میں آگئی۔ آج عبدالغنی کو
معمول سے زیادہ دیر ہوئی تھی۔ کھانا وہ تب ہی
دونوں اسٹھے کھاتے جب عبدالغنی عشاء کی نماز پڑھ کر
آتا تھا۔ وہ اس وقت تک خود بھی نماز پڑھ لیا کرتی
تھی مگر آج نہیں پڑھی تھی۔ اُسے عجیب سی ہے چینی
محسوس ہور ہی تھی۔ دھیاں کسی کام میں نہیں لگتا تھا۔
ایسے میں وہ نماز نہیں پڑھ کتی تھی۔ نماز تو مکمل میسوئی
اور توجہ سے پڑھنی جا ہیے۔ یہی سوچا تھا عبدالغنی
اور توجہ سے پڑھنی جا ہیے۔ یہی سوچا تھا عبدالغنی

WWW.PAKSOCIETY.COM



مات كرتابول-"

" لاریب ..... لاریب ..... کیا ہوگیا ہے مهبيں \_اس طرح پريشان مت ہو۔' '' تو پھر بنائمیں مجھے۔ اگر مجھے پریشان نہیں دِ کِمِنا عِاہِے۔''وہ بے ساختہ ملکے ہے چنی تھی۔اس ی ساسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ عبدالغی مضطرب بموكرره كميا محوكه وه بزارطريقے سوچ چكاتھا اب تك اس سے بات كرنے ، منانے ، قائل كرنے ے ، مراب جیے ذہن بالکل بلینک تھا۔ " يهان آ وَ، بينفو، بات سنو ميري-" عبدالغني نے اسے پکڑ کر اسٹول پر بٹھا دِیا۔ وہ بیٹھ تو گئی مگر عبدالغني كوبے چين نظروں سے ديکھتي تھي۔ ''لاريب اگر کوئی در يا ميں ڈوب رہا ہو بالفرض اورآپ کنارے پر کھڑے ہوں۔ تیرنا بھی آتا ہو آپ کو۔اللہ نے طاقت مجمی دی ہوکسی کی بروکی تو کیا سی کی مشکل آسان کرنی جاہے؟ تمہارا کیا خیال ہے؟''وہ سوالیہ ہواتھا۔لاریب نے متحیر، أنجھی ہوئی نظرول سےاے دیکھا۔ '' ظاہری بات ہے مدد کرد بی جاہے۔ بیاتو تواب كاكام ب- "وه باختيار كه في حقى " توبس مجھلو، مجھ ہے بھی اللہ نے ایسا ہی کام لیا ہے۔ مجھے مدو کرنی پڑگئی ہے کسی گا۔"عبدالغنی کے جواب پرلاریب مخلک ی گئے۔ " کیامطلب؟ آپ نے اس الرکی کو دو ب ہے بھایا ہے؟" وہ ششدر ہوکر ہو چھر ہی گھی۔ غیرالغی نے رسان سے سرگوا ثبات میں جنبش دی۔ پھرسی قدر تدبرے بولاتھا۔ '' لاریب ڈوہنا صرف یائی میں نہیں ہوتا۔ پیہ دریا پانی کا بی نہیں ہوسکتا۔ ذلت کا بھی ہوسکتا ہے ممرابی اور گناہ کا بھی ہوسکتا ہے۔ مدد کی ضرورت وہاں بھی تو پڑجایا کرتی ہے۔' وہ اس کا گال تھیک رہا تھا۔لاریب نے ایک دم ارزتے ہاتھ میں اس کا ہاتھ

'''وہ کیکن ....'' وہ کچھ کہنا جاہتی تھی کہ عبدالغنی نے زی سے اس کے کا ندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ " بليزاجو كها ب وه تو كرو يبلے-" أس كا يُررسان لبجه زم بعني تفا، پُراسرار بھي، لاريب كا دل عجیب سے احساس سے لبریز ہوگیا۔ پچھ کے بغیروہ اس لڑی کوانے ہیجھے آنے کا اشارہ کرتی بیٹھک میں " آپ يهال اطمينان ہے بيٹھے اور يه برقع اُ تارویں تو بہتر ہے۔ کھانا میں گرم کرتی ہوں۔ آپ تب تک حامیں تو فریش ہوجائے۔ یہ واش أس نے ہاتھ سے انتی باتھ کی جانب اشارہ كيا لركي في محض سر بلايا تفا- وه سكر كرايك صوفي پر بدر گئی می روهان پان می ، بے حد تا زک مگر بے حد گیرے سانو لے رنگ کی مالک لڑکی میلی نگاہ میں کوئی تا رہیں چھوڑتی تھی۔اس پراس کی حدے برهی موئی تھبراہٹ وکنفیوژن، وہ با قاعدہ کا نہیے رہی تھی۔ لاریب نے محبرا سائس بھرا اور باہر آگئی۔

''وہ جاتے ہی اس کے سرپر
چڑھی۔
'' یار کھانا تو کھالوسکون ہے۔'' عبدالخی نے
مسر اکراہے دیکھا۔ صاف لگنا تھا یہ مسکراہٹ جبری
ہے۔ مسینچ تان کرلائی ہوئی۔
ہے۔ مسینچ تان کرلائی ہوئی۔
اس لوی کا بائیوڈیٹا مل جائے گا۔عبدالخی اسے آپ
اس لوی کا بائیوڈیٹا مل جائے گا۔عبدالخی اسے آپ
میں تب ہی سی مسلم نہیں کررہی ہوں کویا۔
مجھے لگ رہا ہے تھکر اور کھبراہٹ سے میرا دل بند
ہوجائے گا۔ بنادیں ورنہ پانہیں۔''

عبدالغنی اے کچن میں ملاتھا۔سالن اور چاول گرم

مونے کو چو لیے پر چڑھا دیے تھے۔ خودفرت کے

سلادي تجي سجائي پليث نكال ر باتها-

WWW.PAKSOCIETY.COM

(دوشيزه (1)

د ہوچ لیا۔اس کی رحمت متنغیر ہونے لگی تھی۔ '' فعیک سے بتا کمیں عبدالغنی! کیا کر جیٹھے ہیں آپ؟ پیدد کس نوعیت کی ہے؟ میرادل آخرا تنا گھبرا کیوں رہائے؟'' وہ اس کی کلائی جھنجوڑتے ہوئے وحشت ہے پُرآ داز میں بولی۔

'' لاریب .....کم ڈاؤن، دیکھو میں کہہ رہا ہوں ناں کچھکام ذاتی مفادادرخوشی کے لیے نہیں کیے جاتے۔اللہ کی خاطر کر لیے جاتے ہیں۔ یہ کام بھی .....''

''''اس کے لیج میں سوال سے زیادہ ہراس کا غلبہ تھا۔

عبدالغنی نظریں چُرا گیا۔ ندا قرار ندا نکار۔ اس کے باوجود جیسے لاریب سمجھ گئی، جان گئی۔ اور لمحوں میں شق ہوگئی۔ شل ہوگئی جتم ہوگئی۔اے لگا تھااس کا ساراجسم مٹی ہوگیا ہے۔ ذرای بھی جنبش کی تو ڈھے جائے گی۔عبدالغنی نے اس کی جامع ،مہیب چپ، بر ہی حیران ہوکراہے دیکھا تھا۔اور دھک سے رہ سمیا۔ایسی وران آسکھیں ،م میں ڈو باچرہ ،سراسیمہ انداز .....وہ شفکر ہوتا ہے اختیارا سے پکار گیا۔

" لاریب!" عبدالغی نے اسے تھاما تھا۔ جو سفید پڑتے چہرے کے ساتھ دونوں ہاتھ منہ پر رکھے پوری کھی آ تھوں میں دہشت کا عفریت لیے سکتہ زدہ نظر آ تی تھوں میں دہشت کا عفریت لیے اور وہ واقع گرئی۔ بوں جسے ریت کی دیوار ہو۔ ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی عبدالغی اس پڑشی طاری ہے پاکر بوکھلا کراہے پہارنے لگا تھا۔ مگر وہ ساکن تھی۔ پاکر بوکھلا کراہے پہارنے لگا تھا۔ مگر وہ ساکن تھی۔ پازووں کے حلقے بازووں میں بھرلیا اور اس طرح بازووں کے حلقے بازووں میں بھرلیا اور اس طرح بازووں کے حلقے میں سنجالے اندر ممرے میں لایا تو اضطراب اس میں سنجالے اندر ممرے میں لایا تو اضطراب اس کے ہمراحساس سے چھلک رہا تھا۔ اسے بستر پرلٹاتے میں حراحت سے بریان کے حصینے مارتے ہوئے اسے بستر پرلٹاتے دو چہرے پر یائی کے جھینے مارتے ہوئے اسے وہ چہرے پر یائی کے جھینے مارتے ہوئے اسے وہ چہرے پر یائی کے جھینے مارتے ہوئے اسے دو چہرے پر یائی کے جھینے مارتے ہوئے اسے

مسلسل پکاررہا تھا۔ ''لاریب……! آسمیس کھولو۔''
وہ اس پر جھکا ہوا تھا۔ لاریب نے جمرجمرا کر
آسمیس کھولی تھیں۔ پچھ دیر خالی نظروں ہے اسے
دیکھتی رہی پھرا بیکہ مرزب اٹھنے کے انداز میں اس
کے گلے میں باز وڈ ال کراس ہے لیٹ کی تھی۔
'' عبدالغی ……!'' وہ پھوٹ پھوٹ کر بلک
بلک کرروپڑی۔اس کا سارا وجود زور دارجھنکوں کی
زد بر تھا۔عبدالغی نے اسے اپ مضبوط باز دؤں
میں جھیج کرسینے سے لگالیا۔

''آپ نداق کررہے تھے ناں ۔۔۔۔؟ کہد دیں آپ نے نداق کیا تھا۔عبدالغنی میں مرجاوک گی۔ آپ صرف میرے ہیں۔کہد دیں۔'' دہ تڑپ کر کہد رہی تھی۔ یقین جاہ رہی تھی۔عبدالغنی خاموش تھا۔ اے تھیکتارہا۔

'' میں تمہارا ہی ہوں لاریب! تمہارے پاس ہوں۔ کیوں گھرا رہی ہو۔'' اس نے ہونٹوں سے اس کے نم گال چھوئے۔لاریب کے دحثی دل کو ذرا سا قرار آیا تھا۔اس نے ذرا سا ہٹ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔اس کے ہاتھ بالکل سرد متھادرلرزر ہے تتھے۔

تھاورلرزرہے تھے۔
'' غلطی ہوجاتی ہے انسان سے۔ مجھے بھی برا
نہیں گے گا۔ آپ بس ابھی ای وقت اسے طلاق
دیں۔گھرسے نکالیں اسے۔''اس کے چبرے کے
خدوخال میں اک جنونی ہی کیفیت تھی۔ایک وحشت
ایک انجانا ساخوف۔عبدالغنی کوالیت دھیکا لگا تھا۔ وہ
بےاختیاراس سے الگ ہوا۔

'' لاریب!''اس کی آواز میں غیریقینی بھی تھی اور تا دیب اور سرزنش بھی۔ لاریب کوالبتہ اس کے اس انداز نے انو تھی اذیت ہے دوجار کر ڈالا۔ '' پلیز لاریب! وہ بات مت کرو جو میں کر نہ سکوں۔'' نگاہ بچیر کروہ دکھ بھرے انداز میں بولا تھا۔

(14)05

لاریب کے اعصاب کوجیسے شاک لگا تھا۔ وہ آن کی آن میں پلی پڑنے گی۔ " كيول نبيل كرسكتي-آب مرف مجه على محبت

كرتے ہیں۔ مجھ سے .... وہ بات اوھوري چھوڑكر رونے کی ۔ "میں تو آپ کائسی کود کھنا برداشت نہیں كرسكتي تقى - بيتو ..... "اس نے بات ادھوري جيور كر آ نسوؤں ہے ڈیڈیاتی نظروں سے عبدالغنی کاباز دپھر

آپ میری بات نہیں مانیں محے عبدالغی؟'' اس نے ایسے سوال کیا تھا کو یا اٹکار ہوا تو جان نکل جائے گی عبدالغنی نے اسے زمی سے تھام لیا۔ ° لاريب.....تم ريليكس هوجاؤ ـ پليز خود كو سنجالو۔'' وہ عجیب بے کبی کے عالم میں تھا۔

''آپا۔ نہیں چھوڑیں گے عبدالغنی؟''اس کا لہجہ بیجائی سا ہور ہا تھا۔عبدالغیٰ نے ویکھا۔اس کا چرہ آنسوؤں سے ترتھا۔ رنگت پہلے سے بھی زرداور جمم خطرناک حد تک سرد ہورہا تھا۔ کہیج کی بے قراری حد سے سواتھی۔عبدالغیٰ نے ہونٹ بھیجے۔

اس كے سارے الفاظ جيے كھو گئے تھے۔ آ تكھ حم موشوں میں بے بھی کی تی تھی۔ '' ضدمت کرولاریب! میں جانتا ہوں بہت

برث كريكا مول منهيل- بهت وهي موتم-" وه انسردي سے دكھ سے كميد ہاتھا۔ لاريب بغير كھے كم گھٹ گھٹ کرروئے تی۔عبدالغی نے اسے ساتھ لگالیا۔ پھراس کے سر پر بوسددیا تھا۔

مپلیز ..... امت رو-ورند بدآ نسومرے لیے سمندر بن جائیں گے۔تم مرف مجھ شیئر کرد ہی ہو۔ وہ سب کچھ کھوچکی ہے۔ بالکل تھی داماں ہے۔ میں نے دیکھی ہیں وہ کرزشیں.....جو آنے والی پریشانیوں نے اس کے اندر بحروی ہیں۔سکیاں ایں کے اندر سے پھوٹتی ہیں۔"

لاریب کو جیسے شاک لگا تھا۔عبدالغنی اور محض چند کھنٹوں میں اتنا بیگانہ ..... وہ اے صدیوں کے فاصلے پر لگا تھا کسی غیرعورت کی فیور میں بولتا ہوا۔ اس سے بڑھ کراس کے لیے کوئی نقصان ہوہی نہ سکتا تھاجیسے۔ وہ تو بیٹھے بٹھائے کُٹ گئ تھی۔

'' وہ ....جھوٹ بول رہی تھی۔ آپ نے یقین کرلیا؟'' اس کا بیہ سکتہ ٹوٹا تو وہ دھاڑی تھی جیسے۔ عبدالغنی خاموش رہا۔ لاریب کو یہ خاموشی ای قدر شدت سے توڑ رہی تھی۔ اس کے اندر سرسراتی وحشت جیسے دیوانگی میں بدلنے لگی۔

"اے طلاق ویں عبدالغنی! ابھی ای وقت \_" وہ بولی نہیں چیخی تھی۔ اس کی آ داز میں کراہیں بھی تعیس،منت بھی،اضطراب بھی تھاءا ندیشے بھی۔اس كا چره آنسوۇل سے تر تھا۔ كردن كى ركيس كھولى ہوئی ارزرتی بللیں، کیلیاتے ہونٹ، ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرتی ہچکیاں اس نے عبدالغنی کا کالراین مٹھی میں جكزا ہوا تھا۔

'' آؤ اندر چلیں۔'' عبدالغیٰ نے اے تھامنا جابا۔ وہ تڑے کر فاصلے پر ہوگئی۔اس نے صدے ے پھرال آتھوں ہے اے دیکھا تھا۔ '' تو آپ اے نہیں چھوڑیں مے؟''

"میں نے پیکام اس لیے ہیں کیا تھالا ریب!تم مجھتی کیوں نہیں ہو؟''اب کے وہ ذرا ساجھنجلا گیا تھا۔لاریب نے اس کی بات می تقی تو اس کے جسم کو جھٹکا سالگا تھا۔ اور جیسے اب تک کا ضبط پھر حدیے تجاوز کر گیا کہ ہر لمحداس کی حالت پھر بکڑتی چلی گئی تھی۔ جبڑے جیج کر نحیلا ہونٹ دانتوں تلے یوں دب گیا تھا کہ اس سے خون چھوٹ برا۔ ناخن ہتھیلیوں میں گڑ گئے تھے۔عبدالغی نے ایسے دیکھا تو جیسے سب مچھ بھول کر اس کی پڑگئی تھی۔ وہ سراسمه سااے تھام کر پھر بستریر لٹانے لگا تھا تو

*www.paksociety.com* 



اس کے اپنے حواس بھر رہے تھے۔ لاریب کی سائسیں دھونکنی کی مانند چل رہی تھیں۔عبدالغنی جیسے دکھ سے شکل ہوئی مشیوں کو دکھ سے شکل ہوئی مشیوں کو کھولتا اس کی آئھوں میں آئکھیں ڈالے ہے دم انداز میں ایکار تار ہاتھا۔

'' خودگوسنجانولاریب! ایبامت کرومیرے ساتھ پلیز''

لاریب ناہموار سائسیں لیتی کچھ بھی، پچھ نہ بھی سے اسے تکی رہی۔ پھر بے چین آنکھوں میں ذراسی نمی چکی تھی ۔ اورا گلے بل وہ بلک بلک کررودی تھی۔ ور بچھے گلے سے لگالیں عبدافنی! بچھ سے قریب آ جائیں ۔ آپ نے بہت فاصلے پر کرلیا خود کو ۔۔۔۔۔' وہ بچکیاں بھرتے کہدرہی تھی ۔عبدافنی نے اسے خود میں بھیجے لیا۔

"میں تہارے پاس ہوں۔ میں تہارے ساتھ ہوں۔ کچھ مت سوچو ماسوائے اس کے۔"عبدالغی فے دھیرے سے کہا۔ لاریب کچھ نہیں ہولی۔ یوں جیسے بہت تھک کی ہو۔ یوں جیسے بہت ڈرگئی ہوکہ کچھ کہا تو عبدالغی دور نہ ہوجائے۔ وہ اسے دور نہیں جانے دینا جاہتی تھی۔

☆.....☆

اُن کا سفر بالآخر ایک ریسٹ ہاؤس پر آگر عارضی طور پر تمام ہوا تھا۔ عبدالہادی کے ہمراہ وہ بہت خاموثی ہے ریسپشن پرآئی تھی۔ ساری بات چیت عبدالہادی نے ہی کی اور معاملہ طے ہونے پر رومزی چابیاں لے کراس کے ہمراہ آگے بڑھآ یا تھا۔ دوسری منزل پر چوتھاا ور تیسرا کمرہ ان کو ہلاتھا۔ " یہ کیچے چابی! کچھ دیر میں کھانا آجائے گا۔ اور کچھ چاہیے ہوگا تو آپ آرڈر کرشتی ہیں۔" کچھ چاہیے ہوگا تو آپ آرڈر کرشتی ہیں۔" عبدالہادی نے کی ربگ بڑھائی تھی۔ جسے وہ کیڑے بغیرتامل بھرے انداز میں کھورتی رہی۔

'' اور تم ..... میرا مطلب ہے کہ .....؟'' وہ جھیک کر تھم گئی۔عبدالہادی نے اس کے تشمیری سیب جھیک کر تھم گئی۔عبدالہادی نے اس کے تشمیری سیب جیسے رخساروں بر لرزتی پلکوں کے سائے کو دلچیں سے دیکھا تھا اور مسکرا ہٹ دہائی۔ سے دیکھا تھا اور مسکرا ہٹ دہائی۔ '' میں اس ساتھ والے کمرے میں ہوں گا،

و ونث وري \_''

''میں یبی کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ان ہوگلز والوں پر ہرگزا تناثر سٹ نہیں ہے۔' وہ نظریں چراتی انگلیاں چٹخاتی ہوئی بولی تھی۔ عبدالہادی نے بے ساختہ چونک کر بلکہ ٹھٹک کراسے بغورد یکھاتھا۔ ''آپ تو مجھ پر بھی ٹرسٹ نہیں کر تیں ۔ پھراب کیا مل ہواس سئلے گا؟' 'اس کا لہجہ قدرے شوخ اور بہکا بہکا سالگا تھاعلیز ہے کو۔ جھمی بہت زیادہ چڑگئ مجھی۔ بچھ کے بغیر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوکر ایک دھائے سے بند کردیا۔ چادر اُتار کر پھینکی اور صوفے پر گر کر بے تحاشارونے گئی۔

"بہت نلط بات۔ پر ہیز گارلوگوں کے منہ سے تو گالیاں بالکل اچھی نہیں گئیں۔ پچھتو ٹائم لگنا تھا چائی غیبت کا بھی اور گائی کا بھی۔ پچھتو ٹائم لگنا تھا چائی واپس کرنے تک۔ غریب آ دمی ہوں۔ جیب پر بھاری پڑسکنا تھا بیا اصراف۔ "وہ جانے کب آ گیا تھا۔ با قاعدہ کھنکھار کر بولا تھا۔ علیز ہے شاکڈ ہوکررہ گئی۔ پھرا یک جھنگے سے گھٹنوں سے سراٹھا کرا سے تہر بھری نظروں سے دیکھا۔ عبدالہادی متوجہ ہی تھا۔ بادای آ تھوں میں شفاف سرخ ڈورے تیر رہے بادای آ تھوں مزید سم بادای آ تھوں میں شفاف سرخ ڈورے تیر رہے بادای آ تھوں میں شفاف سرخ ڈورے تیر رہے تھا۔ وہ تو پہلے ہی گھائل شفا۔ سیدھا ول پر وار ہوا تھا۔ اگر نظریں نہ چرالیما تو تھا۔ سیدھا ول پر وار ہوا تھا۔ اگر نظریں نہ چرالیما تو شاید خود پر کئرول بھی کھود بیا۔

'' احسان جنلانے کی ضرورت نہیں۔ دفع ہوجاؤیہاں ہے۔'' اس کی کیفیت سے بے خبروہ



# المبيبات بمداد

ایسے خستہ کرارے کھل اور سبزیال
جنہیں کچر کچر دانتوں سے کپل کرکھایا جاتا
ہے دانتوں کی صفائی میں نوتھ برش جیسا
کام کرتے ہیں۔ ان مجلوں میں صفائی
ہیں جو دانتوں کی ہیرونی تہہ پر جے ہوئے
میل کچیل اور داغ دھبوں کو اچھی طرح
صاف کردیتے ہیں خاص طور پرسیب میں
ماف کردیتے ہیں خاص طور پرسیب میں
زی کے ساتھ ممل کرنے والا (Malic)
امراض دنداں جییئر جیو کے بقول دانتوں پر
امراض دنداں جیئر جیو کے بقول دانتوں پر
رئے والے داغ دھبوں کو کھیل کردیتا ہے۔
ایش علی حسنین رچشتیاں
انتخاب: تا بش علی حسنین رچشتیاں

جائتی ہوں لڑکیاں اپنے نسوائی وقار کے ساتھ ہی انچھ گئی ہیں۔ کسی بھی لڑکی کے لیے اس سے بڑھ کر زلت کی بات کیا ہوگی کہ کوئی مرد حض اپنے وقت کو رنگین بنانے کے لیے اسے استعال کررہا ہو۔ مرو جس لڑکی کوا بی عزت بنا کراہنے گھر لے جانا جا ہتا ہوا ہے لے کر وہ بھی ہوٹلوں یا پارکوں میں نہیں محومتا۔ اس کے لیے باعزت راستہ اختیار کرتا ''

ہے۔

دہ یونی آنسو بہاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔
عبدالہادی کے جیسے ول پر ہاتھ پڑا تھا۔اسے اندازہ
ہواجس بات کو وہ اتنامعمولی لے رہاتھا۔اس لڑک
کے لیے کس درجہ تکلیف کا باعث بن چک ہے۔ وہ
گویا ہر بات کو لے کر ماضی کے حوالے سے سوچی
اور ہرٹ ہوتی تھی۔

" أَنَّ الْمُ الْمُ الْمُورِي وِيا آپ فِي الْمُلِي كَها- مَريد

مبط كهوكردها زي-

"" آپ .....اتنی جلدی برگمان کیوں ہوجاتی ہیں دیا۔" وہ مہراسانس بھر کے بستر کے کنارے تک عمیا۔ پھر قدرے مسکرا کرشرارتی نظروں سے اسے دیکھنے لگاتھا۔

" اگر ایبا ارادہ تھا تو پہلے آگاہ کردیتیں مجھے
آپ۔ وہ ریبیشنسٹ صاحبہ خاصی مشکوک ہو چک تھیں کہ ایک دم سے کیا ہوا کہ ہم ایک کمرے پر شفق ہوگئے۔ میں نے تعلیٰ بھی دی کہ میاں ہوی ہیں۔ گر ..... وہ مسکرا ہٹ دہاتے ہوئے اسے گہری آئچ دیتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے بدحواس ہوکر رہ گئی۔ چبرے کے خدوخال سے نظر چھلکا پڑتا تھا۔ وہ یکدم کھڑی ہوکر ہراساں نظروں سے اسے دیکھنے گئی۔

" تت .....تمهیں ضرورت کیا تھی میرا کردار مشکوک کرنے کی؟'' وہ چنسی ہوئی آ داز میں چیخی -عبدالہاوی نے حمبرا سانس بحرلیا۔ کویا کہہ رہا ہو۔ آپ کا بھی جواب ہیں، پھراٹھ کراس سے پچھ فاصلے برآن تھہرا۔

" کیوں پر بیٹان ہورہی ہیں خوانخواہ۔ جب
الی بات اہم بھی نہیں۔"
" کیوں اہم نہیں۔ میرے نزدیک اپنا ایک بہت اہم ہے۔ اوکے۔" طیش سے بے قابوہوتی وہ
اسے دھکادے کرغرائی تھی۔ لہجہ روہانسا ہورہاتھا۔
" نو کیا اب میں ان صاحبہ کواپٹ نکاح نامے کا لی پیش کر کے آؤں؟" وہ خاصے خراب موڈ میں
ابولا۔ جیب لڑکی تھی بجائے کئی بھی بات کوانجوائے
کو نے کے جھڑاؤال کر بیٹھ جاتی تھی۔

ر نے کے جھڑاؤال کر بیٹھ جاتی تھی۔

ر نے کے جھڑاؤال کر بیٹھ جاتی تھی۔

کر نے کے جھڑاؤال کر بیٹھ جاتی تھی۔

کر خے ہوتی ہے۔ جسے کوئی کھانا پہند نہیں کرتا۔
کی طرح ہوتی ہے۔ جسے کوئی کھانا پہند نہیں کرتا۔

سباسے جھان بورے میں دے دیتے ہیں۔ میں

متوجہ کرنے کو بی با قاعدہ گلا کھنکارا تھا۔ گراس کی
انتعلقی، بے نیازی اور غفلت میں ذرا برابر جوفرق آیا
ہو۔ عبدالہادی گہراسانس بھر کے رہ گیا۔
'' کھاٹا کھالیس علیزے!'' اسے با قاعدہ
خاطب کر ٹاپڑا تھا کہ اس کے سوا چار ذہیں تھا۔
'' مجھے بھوک نہیں ہے۔'' جوا با وہ بے رُخی سے
کہہ گئ تھی۔ عبدالہادی کے چہرے پر مجیب ک بے
ابس کا ٹاٹر بھیلنے لگا۔

'' اُٹھ جا کیں۔ضبع سے پچھنیں کھایا ہوا آپ . . .

علیزے کچھ کے بغیر اُٹھ گئے۔ چبرے کے سپات تاثرات عبدالہادی کوبھی مخاط کر چکے تھے۔ وہ یہت خاموثی سے کھانے میں مقروف ہوئی تھی۔ عبدالہادی کچھ فاسے پر بیٹھا اسے و کھنا رہا۔ یہاں تک کہ وہ جھنجلا کراُٹھ کئی۔انداز ایسا تھا کو یا غصرضبط تک کہ وہ جھنجلا کراُٹھ کئی۔انداز ایسا تھا کو یا غصرضبط کررہی ہو۔ واش روم میں داخل ہوکر درواز ہ ایک دھا کے سے بند کیا تھا۔ عبدالہادی نے مسکرا ہے و با کرگا ندھے اچکائے اوراٹھ کر کمرے کا درواز ہ لاکڈ کر کے ایما کو بند کیا۔ چھنیاں کردیا۔ اس کے بعد کھڑکیوں کو بند کیا۔ چھنیاں کردیا۔ اس کے بعد کھڑکیوں کو بند کیا۔ چھنیاں کردیا۔ اس کے بعد کھڑکیوں کو بند کیا۔ چھنیاں کردیا۔ اس کے بعد کھڑکیوں کو بند کیا۔ چھنیاں کے بعد کھڑکیوں کو بند کیا۔ پھنیاں

پر سادی۔ روحے ہرابر روہے۔ '' دیکھ کیجے آپ کی سیفٹی کا سارا انظام مکمل ہے۔ آیت الکری پڑھ کر حصار بھی تھینج دوں گا۔ آپ کوفکر کرنے کی ضرورت نہیں۔''اپنے بیچھے اس کی موجودگی کا احساس یا کر اس کی جانب پلٹنے مجی تو سوچیں آپ۔ میں اگر یہ ملطی کر چکا تھا تو اللہ
نے مجھے ہے ہی آپ کے دکھوں کا ازالہ مجی کر دایا
ہے۔ میں نے آپ کوا نی عزت بنایا ہے اور ۔۔۔۔۔۔۔
''تم مجمی میرے زخم نہیں بحر کتے ۔ یہ بات طے
ہے۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا۔'' اس کے آنسوؤں
میں کی نہیں آئی تھی ۔ عبدالہادی کے چبرے پر تغیر سا جھا گیا۔ وہ مجھ دیر یونمی بے بس نظروں سے اسے
ویا گیا۔ وہ مجھ دیر یونمی بے بس نظروں سے اسے
دیکھار ہاتھا۔ بھریا سیت سے کو یا ہوا۔

" فيزين حشيت نبين رهتين، انسان بهي نبين ركيت، ابهم موتے بين رشتے اگر چيزين چھين لی جائمين تو دل صرف دکھتا ہے۔ گر جب رشتے کھوجا ئمين تو دل ايسے ڈو بتا ہے کہ پھرا بحرنبين سكتا۔ سانس تک رُک جاتی ہے۔ پھر زندگی میں پچھا چھا نبين لگتا۔ بس اتنا کہوں گا۔ اگر آ ہے یقین کرسکو۔ آب کو کھوکر میں نے ان سب کیفیات کو شد توں سے محسوس کیا تھا۔ "

ووشيزه (48)

عبدالغنی! تحفظ وطمانیت کا احساس، بمر پور احساس دلاتا ہوا نام! جس کے وجود یہ جمل نگاہ ڈالتے ہی اے اب تک کی زندگی کی ساری ملخی، ساری کلفت میں ہوئی محسوس ہوئی تھی۔اس نے ہمیشہ کوشش کی تھی کہ وہ خدا ہے شاکی نہ ہو تگر پچھلے دنو ل جتنی در بدری،جس قدرخوف کی کیفیت تھی، وہ شاک ہونے کی تھی۔اور جباے بی خبر مل تھی کہ کو لگ ہے جواُس سے عقد کرنے ، اُسے تحفظ دینے ، اسے اپنی عزت بنانے پرآ مادہ ہے توایک جمرائی .....اور بے لیتینی کی کیفیت کے ساتھ جوخا کہ ذہن میں انجرا تھاوہ تسي معمر وضعيف بوڙھے يا پھر کسی ايڈو پُر پيند نو جوان کا تھا۔ پتائبیں کیوں انسان اپنی فطرت کی كمزوريوں سے بارجاتا ہے۔شايدالله بريقين كامل كا دعوا كرنے كے باوجود بم كال يقين ركھ تبيل پاتے۔عبدالغنی کود کھنے ہے بل تک وہ اس ایمان کی ممزوري كاشكارتقي \_اس پر پہلی نگاہ ڈال کروہ صِرف مششدرنہیں ہوئی تھی۔اسے رب پر بے تحاشا پیار بھی آیا تھا۔ اے اپنی قسمت پر رشک بھی آیا تھا۔ اسعبدالغى سے وهشق جواتھا جو پہلى نگاه كامنتظر جوا کرتا ہے۔ نکاح کے ایجاب و قبول کے مرحلے اس نے اک محرزوہ کیفیت اور اک سرشاری کے عالم میں طے کیے تھے۔ بیاحساس ابنا فرحت آگیس تھا کیاہے اس ہے کئی گنا بڑھ کر محض ملاتھا جتنا ایں نے بھی سوحیا اور تصور کیا ہوگا۔ نامعلوم کیسی کشش تھی عبدالعیٰ کے سرابے میں کہ وہ یوں میدم اس کے حواسول پر طاری ہوگیا تھا۔ سارا ڈرخوف جانے کہاں جاچھیا تھا۔وہ ایک انوٹھی سرخوشی کے عالم میں اس کے ہمراہ جانے کو تیار ہوکر کھڑی ہوگئی تھی۔اس کے برعمی اس کا ہمسار جیسے کی تفکر میں مبتلا تھا،کسی سوچ میں تم تھا۔اس کا پہتغافل عِیر کو پُرانہیں لگا ۔ تکر بے چین ضرور کر گیا تھا۔اس سے بل کہ بیہ بے چینی

ہوئے وہ دھیمے مسکان زدہ کہتے میں گویا ہوا تھا۔ انداز ووستانہ سم کا تھا۔اس کی نگامیں بہت زم تاثر لیے علیزے کے وضو ہے تر چبرے پرتھبرگئ تھیں۔ جواپیے نوخیز شگفتہ گلاب کی مانندنظر آرہا تھا جوشب مجرادس میں نہا کرائی خوبصورتی میں گئی گنا اضافہ کر چکا ہوتا ہے۔

''' تم سوتے کیوں نہیں ہو آخر؟'' وہ سخت چڑے ہوئے انداز میں کہائی۔

پرے ہوتے امرازیں ہماں۔
'' پھرآپ کا پہرہ کون دے گا؟ اگر ڈرگئیں
آپ تو ....؟''عبدالہادی کا انداز ہنوز تھا۔
'' شٹ آپ .....'' وہ بہت بری طرح جملسی
تھی کویا عبدالہادی مسکراتے ہوئے بیٹ کر بستر
بر چلا گیا۔علیز ے زُخ پھیرے نماز میں مشغول
بر چلا گیا۔علیز ے زُخ پھیرے نماز میں مشغول

\$....\$....\$

میرے چارئو فقط ایک تو میں دادیے ہے اسکون ہے اسے کھنے گزرگئے تھے۔ وہ ای زادیے ہے بیٹی تھی۔ جسے آگر مرسری انداز میں بیٹھک کے سیسے آگر مرسری انداز میں بیٹھک کے صوفے پرفک گئی تھی۔ ہاں بیضرور ہوا تھا کہ تب جو کرزش اس کے وجود میں اثری تھی۔ اس میں اب کی مرزش اس کا انداز ہنوز تھا۔ وہ ایسے کا نیا تھا جسے طوفان کی زد میں آجانے قان کہ بیٹھی اورفکر دامن نہ گھیر کی تھی اس اس کے کہ اس کہ اگر عبدالغی نے اپنی اس ہے انہا کہ بیوی اس کے کہ اس کہ اگر عبدالغی نے اپنی اس ہے انہا کہ بیوی ماسوائے خوبصورت، نازک اور دلفریب حسن کی مالک بیوی خورث کی جنور کی خور کر اسے واقعی چھوڑ کی جنور کی ایسے واقعی چھوڑ کی جنور کی ایس کے کہ مراس کا ایسا احساس تھا کہ دل دھر مکنیں دیا۔ میں کہ ایس کے کہ مراس کا ایسا احساس تھا کہ دل دھر مکنیں دیا۔ کے ہراس کا ایسا احساس تھا کہ دل دھر مکنیں

WWW.PAKSOCIETY.COM



بمولنے لکتا تھا۔

ردھتی ۔عبدالغنی نے نیم اندھیری مکی میں قدم برماتے ہوئےاہے ناطب کرلیا۔

" میں شاید گھر جائے آپ سے روای انداز میں بات چیت اور ملاقات نہ کرسکوں۔ جبھی بہتر سمجھادوں۔ " محلا کھنکار کر بات کا آغاز کرتا ہوا عبدالغنی اپنی بھاری اور متوازن آواز میں اسے مخاطب کرتا ہوا جیر کے اندرایک انو کھااطمینان بھر گیا تھا۔ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔عبدالغنی اس سے بات گرے، کچھ کے، چاہے بچھ بھی۔

" میں شادی شدہ ہوں۔ ایک بیٹا بھی ہے۔

مافظ صاحب نے بتایا ہوگا آپ کو۔ لاریب عام

یویوں سے پچھ زیادہ ایج ہے جھے ہے، اور پچھ زیادہ

پوزیسیو بھی شاید۔ یہ سب بہت فیر متوقع ہوگا اس
کے لیے اور بہت تکلیف وہ بھی۔ عین ممکن ہے وہ

آپ کے لیے مسائل بھی پیدا کردے۔ بیر....میں

کاارادہ رکھتا ہوں۔ مگر ممکن ہے آپ کو لاریب کے

رویے کو برداشت کرنا ہوئے، ہرلڑ کی کو.... شادی

رویے کو برداشت کرنا ہوئے، ہرلڑ کی کو.... شادی

کے شروع میں پچھ نہ پچھ قربانی لا زی دینا پڑتی ہے۔

رویے کو برداشت کرنا ہوئے۔ ہرلڑ کی کو.... شادی

ایکو بھی .... ہوئی کے نہ پچھ نے بائی لا زی دینا پڑتی ہے۔

آپ کو بھی .....

''آپ پریشان نہ ہوں۔ میں ہرممکن طریقے سے کوشش کروں گی آپ کو میری وجہ سے پریشانی نہ ہواور چونکہ میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں۔ جبجی میری خواہشات کا دائر ہ بھی عام لڑکی کی طرح وسیع نہیں ہے۔''

عبدالخنی کی بات قطع کر کے اس نے جس زمی و سجا دُسے تسلی دی تھی ۔عبدالغنی کے قدموں کی رفتار نہ صرف ست پڑی تھی بلکہ وہ بے اختیار بلٹ کر اس کا چہرہ دیکھنے پر جیسے مجبور ہوگیا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشی اُس بل براہِ راست ان دونوں کواُ جال رہی

تھی۔اس روشن میں اس کا سانولاء گہرا سانولا چہرہ جھکا ہواا ورقدرے ملول لگا تھاعبدالغیٰ کو۔

"آپ کی سوج میں جتنا بھی صبط اور قرار ہو۔
مگر آپ کا دل بہر حال ایک عام لڑکی کا دل ہے۔
جس کی خواہشات وہی میں جو ایک نارل لڑکی کی
ہوسکتی ہیں۔ جیر .....میں نے اگر کسی قربانی کا تذکرہ
کیا ہے تو وہ لاریب کے حوالے سے .....میری
ذات کا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔ میرے لیے آپ
میں اور لاریب میں اب ہرگز کوئی انتیاز نہیں۔" اپنی
بات کے دوران عبدالغنی نے اپنا ہاتھ بردھا کراس کا
ہاتھ پکڑا تھا اور زی سے ما پنائیت بھرے انداز میں
ہاتھ پکڑا تھا اور زی سے ما پنائیت بھرے انداز میں
دباکر جھوڑ دیا تھا۔ انداز تسلی کا تھا، ولاسے کا تھا۔
دباکر جھوڑ دیا تھا۔ انداز تسلی کا تھا، ولاسے کا تھا۔

جیرکا پورا وجودگھرا کررہ گیا۔کسی بھی مردکایہ
پہلا با قاعدہ کمس تھا جواس کے بدن پراترا تھا اور
ابنائیت ومحبت کا لازوال تاثر قائم کر گیا تھا۔اس
نے اپنے اندرایک انونجی کیفیت اور توانائی اتر لی
محسوس کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ لاریب سے ملنا،
لاریب کو دیکھنا اسے کسی بھی جیلیسی کے احساس
سے ہمکنارٹ کرسکا بلکہ اس کی تکلیف اس کا دردوہ
اپنے دل میں محسوس کرتی ایک مجرمانہ کیفیت سے
ہمکنارہ و چل تھی۔

عبراننی نے اسے بینک میں جانے کا کہا تھا
اورخودلاریب کی جانب متوجہ ہوگیا۔ یہ توجہ کیمی ہی اور کودی
یہ خفلت کیسی تھی۔ جواس سے برتی گئی جو کسی اور کودی
گئی۔ بہی وہ احساس تھا۔ جہاں نئی کیفیت اُ بھری
جیلسی کی ، رقابت کی، خوف کی، وہ اپنے ملے جلے
احساسات کے ہمراہ تنہا تھی۔ بالکل اکبلی، ایسے میں
موجیس جیب ی بلغار کرتی ہیں۔ وہ بھی انہی سوچوں
کی بلغار کے زیراثر آ رہی تھی۔
کی بلغار کے زیراثر آ رہی تھی۔

"یہ اس کی شادی کی رات تھی۔ جیب رات



تھی۔وہ بغیر کسی سنگھار کے ایک برصورت رکہن تھی۔ جے اس کا شاندار، شنرادوں جیسا خوبرو دولہا چھوڑ کرا بنی مہلی مگر بہت حسین وجمیل بیوی کی دلجوئی میں مصروف تھا۔اے لگا تھا وہ ساری عمر ماری ہے۔ تواس مقام پربھی جیت کیے علی تھی۔ایے دکھ اور است نے آن لیا تھا۔ آ تکھیں بے مائیگی کے احِمامِ سے بھیلتی رہیں۔ ایک بار ول میں آئی \_ر کرر کر کر سارے بدن کی میل اتاردے۔وہ حسن جو بدنگای ہے بچانے کوخود گہنا ڈالا تھااسے پھرسے آشكاركر باوراس محف كي أتكميس چندها كركه دے۔ جو لتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر دوسرے كرے ميں جاچكا تھا۔ مرتبيں، يهوچ توايك عام لڑکی کی ہی سوچ تھی اور وہ خود دعویٰ کر چکی تھی کہ وہ عام لڑی تبیں ہے۔

خودکورد کرنا آسان نہیں ، مگراسے بیرکرنا تھا۔ اسے خود کو مارنا تھا ہمیشہ کی طرح - ہمیشہ کے صبر کے عادی ول کوسمجھا نا اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔صبر آیا تو خدفے نے پنج دل کی زمینوں پر گاڑ صنے شروع کیے تھے۔

بدرات واتعی اہم تھی۔فیصلوں کی بھی،ہمتوں کو مجتمع کرنے کی بھی۔اس نے یہی کیا تھا۔وہ رات کا آ خری پہر تھا۔ جب اس نے اُٹھ کر وضو کیا۔ پہلے عشاء کی ادا نیکی کی مجرمجرے انتظار میں بیٹھ تی۔ نیمی وہ لحد تھا جب عبدالغنی نے بیٹھک کے دروازے بر قدم رکھا تھا۔اس کے ملبوس کی مبک اور فجر کی اذان کی پہلی بکارنے ایک ساتھ عمیر کے احساسات کو متوجہ کیا تھا۔ وہ چونک کرعبدالغی کو دیکھنے لگی۔ جس کی ساحرة تكمول مين رتج لكے ہوئے تھے۔ وہ نظریں جھا گئی عبدالغنی اسے دیکھنار ہا۔ یہاں تک کداذان ممل ہوئی عبدالغیٰ نے زیراب دعا پڑھی تھی پھر گہرا سائس مركات خاطب كياتها-

'' میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے ۔ لاریب کی خرا لی طبیعت کے باعث میں ..... ''اب کیسی ہیں وہ ۔۔۔۔؟'' عبیر نے زی ہے بات كائ دى۔ ده اسے مزيد خوالت كاشكار نہيں كرنا عامتی می۔

' ہنوز آپ سیٹ ہیں۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے اس پر۔''عبدالغیٰ کے لیج میں لاریب کے ليخصوصي لگاؤ كااحساس رجابسا تھا۔ عِمْرِكُولاريب رِاس مِل بِتَحَاشَار شُكَ آيا تَفِا-''' مین '' وہ زیراب کہ گئی۔عبدالغیٰ نے پھر

" آپ نے رات کھانا کھایا نہیں ہوگا یقینا کی میں سب کھ میسرے۔ بلکہ میں خود آپ کے لیے .... وہ بات ادھوری جھوڑ کر جس ارادے سے پلٹا تھااسے بچھ کر ہی جیرنے بوکھلا کر اسے فی الفورٹو کا۔

" پلیز..... پلیز شاه! اس تکلف میں مت بریں۔آپ کی جماعت لیٹ ہوجائے گی۔ میں خود چلی جاتی ہوں کچن میں ، اپنا کھر ہے سے میرا۔ ''بات کے اختیام پر دہ وانستہ مسکرائی تھی۔عبدالغنی بول نظر آنے لگا جیے واقعی سرے کوئی بھاری ہو جھ اُتر اہو۔ " یہ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ وروازہ بند كرلين اور بان ..... " وه حلته خلته ركا\_اور بليك كر زم نگاہوں ہے اے دیکھا تھا۔" لاریب کا خیال رکھےگا۔ نیندمیں ہے وہ۔ میں کوشش کروں گا آج جلدي آنے کی۔"

"آپ فکرندکریں۔"وہ پھرتسلی آمیزانداز میں مسکرائی تھی۔ عبدالغی مطمئن ہونے کے بعد دروازے سے نکل کیا۔ عمیر نے دروازہ بند کیا اور وہیں بند دروازے سے لگ کر کھڑی ہوگئے۔ ول عجیب مغلوب متم کے جذبات سے لبریز ہوکررہ کیا

دیمی گی ہے تھے ہو گئے گی کوشش اب بھی ناکا می کا شکار ہو چکی تھی۔ بہاڑی ..... جوا سے ملکوتی حسن اورا پے سرا ہے ہے چھکتی تمکنت کے باعث ایک انوکھا ساغیر محسوس رعب کا احساس اس پر طاری کر چکی تھی۔ وہ اتنا گہرا اور جامع تھا کہ عجیر خود کو اس میں پھنسا ہوا ہے بس محسوس کر کے محص پھڑ پھڑ اکے رہ گئی ہے۔

" يه بهت فاسد خيال ہے تمهارا كمتم ميرے كھر اور میرے شوہر پر قبضہ کر علی ہو۔ ' دروازے پر وستک ہو اُی تھی۔ جولاریب نے جیسے تی نہیں شکر عمیر نے سنی تمر وہ لاریب کے سامنے درواز ہ کھولنے کی جرأت ندكر سكى يه لاريب اب پہلے سے زيادہ بلند آواز میں غرائی تھی۔اس کی آواز میں بیجان اُتر رہا تفا۔ عبیر نے اس تھبراہٹ وسراسیمکی کے احساس سمیت سرکونی میں جنبش وے کر کو بیاس کے خیال کی تغی کرنی جاہی تھی جے لاریب نے جانے کس انداز اورقبم میں کیا کہ بھرتے ہوئے آ کے بڑھ کرنہ صرف اس کے بال مھی میں جکڑ لیے بلکہ منہ پر بھی بھر بور طمانچے رسید کیے تھے۔ای دوران دروازہ پھر کھٹکا۔ د آسیانبین .....؟ ما*ن بولو.....کیانبین؟"* وه جسے حواسوں میں تہیں رہی تھی۔حواس تو عمر کے بھی سلب ہو گئے تھے۔وہ لاریب سے ناراضی کی تو تع تو ضرور ركفتي تفي بمراس طرح تشدد كالونصور بهي محال تفا\_اورغيرمتوقع كوئى بفي ثمل مووه حواس ضرور چھينتا ہے۔ منجمد ضرور کرتا ہے۔ وہ بھی وقتی طور پر منجمد ہی نہیں ہوئی کم صم بھی ہوگئی۔ پھرا کررہ گئی۔

'' دفع ہو جاؤی بہال سے فی الفور۔ ورنہ میں جان سے مارڈالوں گئمہیں مجھیں؟'' وہ آ تکھیں فیال کر سرتایا کا نہتے ہوئے پوری قوت سے چلائی تھی۔ تب عبدالغنی تیز قدموں سے چلنا ہوا وہاں آیا تھا۔ جب سے ام جان اور بابا جان حج پر محے تھے۔

تفاركيها آ دى تفار درويش مسم كاليى مختصر جان بهجان اورابياا ندها بجروسهاعتاده ابنا كحرابي عزيزاز جان بوی اور بچہ کل کا تنات اس کے سپر دکر کے چلا گیا۔ جاہے وہ اس غافل بڑی لڑی کے ساتھ جو مرضی كركزر يول كروب كرأوت كرلے جائے۔" '' کیاا ہے ایسااعیا وتھا مجھ پر کہ میں کچھ غلط ہیں کروں گی؟'' وہ ہونٹ کپلتی سوچتی رہی تھی۔ اُنجھتی رہی تھی۔ پھرسر جھٹک کر اندر آگئی۔ بوری آ مادگی کے ساتھ نماز اداکی پھر دعا کو ہاتھ پھیلا دیے۔ آ تکھیں جانے کس جذبے سے نم ہوتی تھیں۔اس کے بعدوہ مبلتی ہوئی زراب قرآئی آیات کا ورد کرتی ای کمرے کی جانب آ گئی جہاں ہونصیب کی ملکہ محو استراحت تھی۔ عِمِر نے جھکتے ہوئے اندرجھا نکا تھا۔ جہازی سائز بیڈیر وہ بستر میں کروٹ کے بل واقعی بےسدھ پڑی تھی۔ دائنی جانب بچہ لیٹا نظرآ رہا تھا۔ وہ پیھے ہٹ گئی اور رُخ کچن کی جانب پھیر دیا۔ فرت ک کھول کر دیکھا۔انڈے ڈبل روئی کوندھا ہوا آٹا، دودھ ہر شے موجود می۔ اس نے ساس پین میں جائے کا یانی رکھ دیا اور اسٹول تھسیٹ کرنگ گئی۔ ئيفيت خالى الذبني كي هي - جب آيث محسوس كري ہڑ بڑا کر ہکٹی تھی اور روبرو لاریب کو یا کر اس کی آ تھوں میں ہلکا ساخوف اُترآ یا تھا۔

'' تت ……تم؟'' وہ وحشت زوہ نظروں سے اسے دیکھتی کچنسی ہوئی بھراہٹ زدہ آ داز میں چلائی۔ عیر فطری طور پر گھبراہٹ کا شکار نظر آنے گئی۔ پچھ کہنے کی کوشش میں اس کے ہونٹ محض کرزے تھے۔

''عبدالغنی کہاں ہیں؟اور.....اورتم یہاں..... میرے گھر کے مچن میں آنے کی جرائت کیے کرگئیں؟'' متلاثی نگاہیں اطراف میں دوڑا کر وہ پھر قبر ہارانداز میں چینی بھیر کچھاور سہم کراھے لکر کلر



لاریب کی طبیعت کی خرابی کے باعث عبدالغنی اسے فرسرب نہ کرنے کے خیال سے جابی اسے پاس رکھتا تھا۔ وہی جابی اب کام آئی تھی۔ مگر اندر کی صورت حال نے اسے شدر کرکے رکھ دیا تھا۔ لاریب حال نے اسے ششدر کرکے رکھ دیا تھا۔ لاریب کے بیجانی و تھکے کے نتیج میں جیمراز کھڑا کراگر اس سے نہ مگراتی تو کچن کی دہمیز سے پرے پختہ فرش پر کے نتیج میں میراز کھڑا کراگر اس کے بیانی دو تھے کے اسے نہ مگراتی تو کچن کی دہمیز سے پرے پختہ فرش پر کے نہ مگری پڑی ہوتی۔

"اریس"، وہ توجیے چکراکررہ گیاتھا۔
"اسے گھر سے نکالیں، ابھی ای وقت۔"
لاریب نے آگے بڑھ کر مجنونا ندانداز میں عیرکواس سے تھینچ کر فاصلے پر کرتے اپنا ہذیانی مطالبہ دہرایا تھا۔عبدالغنی جیسے ابھی تک اس صدے کی کیفیت میں سارے کی کیفیت سے نہیں نکل سکا۔وہ اگرانی آ تھوں سے لاریب کو عیر سے بال جھنجوڑتے بھیٹر مارتے نہ دیکھ لیتا تو عیر سے بال جھنجوڑتے بھیٹر مارتے نہ دیکھ لیتا تو شاید یقین نہ کریا تا کہ وہ ایسا کربھی سکتی ہے۔اس کا مرخ ہوکر دہکتا چرہ اس کی اندرونی کیفیات کا واضح مرخ ہوکر دہکتا چرہ اس کی اندرونی کیفیات کا واضح مرخ ہوکر دہکتا چرہ اس کی اندرونی کیفیات کا واضح میں خطا کارتھی۔ جمرم میں ،خطا کارتھی۔

ی برطاہ در ہے۔

'' تم اندر چلو لاریب!' اس نے جھے سر،

ارزتے دل اور کا پینے سرایے کے ساتھ عبدالنی کی سیسی ہوئی آ واز سی تھی۔اور یو تبی سرجھکائے رکھا۔

'' میں نے کہا ہے آ پ اسے گھرسے نکالیں۔''

لاریب جیسے اس تھم پر بچھاور بھی عسیلی ہوگئے۔ جھی پہلے سے زیادہ آ واز میں چلائی تھی کہ عبدالنی نے بہتے ہوئے اور ہاتھ بڑھا کر اے بہت غصے میں ویکھا تھا اور ہاتھ بڑھا کر قدر بے درشتی سے اس کی کلائی جکڑئی۔

قدر بے درشتی سے اس کی کلائی جکڑئی۔

ودعم سرمتعلق مر اکرانصلہ ہے، یہ میں تمہیں دعمیں مہیں۔

قدرے درشی ہے اس کی کلالی جگری۔ در عیر سے متعلق میرا کیا فیصلہ ہے، بید جس تہہیں رات آگاہ کر چکا ہوں۔ بہتر ہے خوانخواہ ماحول خراب مت کرو۔'' عمیر خود پلٹ کر بیٹھک میں چلی مسئی تقمی جب عبدالغنی نے لاریب کودیکھتے ہوئے پھر رسان ہے سمجھانا جا ہاتھا۔ لاریب کو جیسے سکتہ ہوتے

ہوتے رہ گیا۔ اس نے تھم کر بیدم معندی پڑتے ہوئے اپنی کا ائی کو جگڑے عبدالخنی کے سفید ہاتھ کو دیکھا۔ اس کی سخت عصیلی ، حقیر زوہ کرفت کو محسول کیا۔ اس کے لیجے کی جھنجلا ہٹ ، بے زاری اکتا ہٹ کو محسول کیا۔ اس کے لیجے کی جھنجلا ہٹ ، بے زاری اکتا ہٹ کو محسول کیا۔ سہاا ورجیسے اندر تک شل ہوگئی۔ وجہ واضح تھی ایک دوسری عورت ، درمیان میں محس ایک رات اور پھر یہ اتنی بڑی تبدیلی ، اسے لگا تھا والک بھر فران ہو۔ دبلی پر پھر شب خون مارا گیا۔ کو کھو کھر غرق ہوا۔

اس کے اندرائی ہی قیامت اٹھی تھی کہ سب
کے لیموں میں مسمار ہوااس نے جانا تھا۔ عبدالغی اب
صرف اس کا نہیں رہا۔ وہ کسی اور کا بھی ہوا تھا۔ اس کا
ول اسی نقصان سے بیجئے کو تو ہاتھ ہیر مارتا تھا۔ تزیتا
سسکتا تھا۔ یہ نقصان پھر بھی جھولی میں آن گرا تھا۔
سیکتا تھا۔ یہ نقصان پھر بھی جھولی میں آن گرا تھا۔
سیکتا تھا۔ یہ نقصان پھر بھی جھولی میں آن گرا تھا۔
سیکتا تھا۔ یہ نقصان کی بھی جھولی میں آن گرا تھا۔
اندرآ گئی عبدالغی ایک لیم کوتو بالکل جیران رہ گیا۔
اندرآ گئی عبدالغی ایک لیم کوتو بالکل جیران رہ گیا۔
اس کی بدلی کیفیت کو بھلا کیا خاک سجھتا جانتا وہ۔
التبہ اُ کھتا ہواضرور پیجھے آیا تھا۔

''بات کو پکرنے کی کوشش کر دلاریب!اس کا کوئی گھر نہیں ہے کہ بہاں سے نکال دوں تو وہاں جلی جائے۔''لاریب آئٹھوں میں برگا نگی لیےاسے دیکھتی رہی۔ایک عجیب سردمہر تاثر اس کے چہرے پر آن کرتھہر گیا تھا۔

'' مجھے آک بات کا جواب دیں آپ؟ میں نے
کیا کی دی تھی آپ کو ۔۔۔۔؟ مجھی کسی چیز کا مطالبہ
ناجائز کیا؟ نگ کیا آپ کو؟ پھر۔۔۔؟ پھر کیوں
عبدالغنی؟''اس کا ضبط پھر چھلک گیا۔ وہ پھر بچکیوں
سے رونے گی۔ وہ آسکھیں جو پہلے ہی شدت گریہ
سے بے حال اور سوجن کا شکارتھیں۔ان پر مزید ستم
توڑنا، عبدالغنی کو ذرا بھی اچھا نہ لگا۔ وہ جتنا ہے بس
لاچار ہوا تھا۔ وہ ای قدر شدتوں سے اس کا ضبط



آزمانے کی۔

'' میں نے بھی آپ سے پچھ ہیں جاپا تھا۔
سوائے اس کے کہ …… کہ آپ یہ نہ کریں
گر ……' اس کی ہجگیاں بند صفے گیس۔عبدالغی بے
قرارسا ہوتا قریب آ گیا گرلاریب نے اسے خود کو
ہونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ بدک کر فاصلے پر
ہوئی۔ یہ بھی ناراضگی ، شدید ترین ناراضگی کا ایسا
اظہارتھا، جواس ہے بل اس کی جانب سے دیکھنے کو
نہیں ملاتھا کہ وہ ان گزرے ہوئے پانچ سالوں میں
دکھا دراحتجاج کے اس انتہائی مرحلے میں بھی داخل
د نہیں رود مائی تھی۔

ہی نہیں ہو پائی ہی۔
''دوجو بھی غلطی تھی اس میں میرانصور کہیں بھی نہیں
نکانا تھا عبدالغنی کہ سزا آپ نے میرے لیے جو بزکر
والی غلطی بھائی کی تھی۔انقام بھائی نے لیا۔آپ
نے کیوں بھلا ان کا بدلہ مجھے سے نکالا ہے بولیں؟''
وہ بات کو کس رخ پر لے گئی تھی۔عبدالغنی کا دل اپنا سر
پیٹ لینے کو چاہئے لگا۔صدافسوں وہ اسے بچھنے سے
اتنا قاصر کیوں رہی۔

"لاريب!"

'' میں پر خرنیں سنوں گی۔ سوائے اس کے کہ آپ اسے طلاق دیں گے۔'' عبدالغیٰ جتنی لاجاری سے مخاطب ہوا تھاوہ اس قدرطیش میں آ کر پھر چنی ہے' عبدالغنی ہونٹ تھیچ پھر نگاہ کا زاویہ بدل کریوں مجرے سانس بھرنے لگا جیسے اپنے اضطراب، اپنے طیش پر قابو یا ناجاہ رہا ہو۔

'' محصینی نبیش آئی۔ آخر آپ کواس دو کوڑی کی عورت میں نظر کیا آیا۔ جس کی شکل بھی ایس نبیس ہے کہ اسے ایک سے دوسری مرتبہ ویکھنے کی بھی خواہش.....''

"لاریب!"عبدالغیٰ کا دہ ضبط جواب تک اس کے ہمراہ تھا۔ بالآخر چھک کمیا تھا۔اس کا ہاتھ اٹھا تھا

اور بھر پور تھیٹر کی صورت لاریب کے چہرے کی خبر لے عمیا۔ شاید آسان ٹوٹ پڑتا تو لاریب کو ایسی حیرت اور صدمہ نہ ہوتا جتنا اس بل اس کسے وہ دکھ اور غیریقنی کا شکار ہوئی پھٹی بھٹی آ تکھوں سے اسے ریمتی رہ می تھی۔

عبدالغنی کا چرہ بالکل سرخ تھا۔ یوں جیسے ابھی لہو چھلک پڑے گا۔ لاریب ہنوز پھرائی ہوئی آ تھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ پھراس کی آ تکھوں میں دکھ کا ایبارنگ اثر اتھا جوروح شق کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اگلے لیجے اس کی آ تکھیں یکا یک پانیوں سے بھرگئی تھیں۔ یہ کی لیجے کے ہزاروں جھے میں اس کے دیکے ہوئے رضاروں پراٹر تی چلی گئی۔

'' آپ نے مجھے اراغبدالغنی!''اپنی جگہ سے اُٹھ کر اس کے مقابل آن کر تھہرنے کے بعد وہ رفت آ میز آ واز میں ایسے بولی تھی کہ ہزار ہا نو ہے اس کی آ واز میں ایسے بولی تھی کہ ہزار ہا نو ہے اس کی آ واز میں مجل رہے تھے۔عبدالغنی ہونت تھی ورسری جانب و مجل رہ نے ہوئے بنی اور جیسے ہنس کر افراز میں جیسے روتے ہوئے بنی اور جیسے ہنس کر روئی۔

"آپ نے زندگی میں پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے تواس کی دہیجی ہرگز معمولی ہیں ہے۔" وہ بہت مشکل سے بولی تھی۔ گلے میں اتر تے آنسواس کی آواز کو بہت بوجھل بنارہے تھے۔ عبدالغنی نے اسے چونک کر دیکھا اور جیسے پچھ کہنا چاہا۔ مگر وہ ہاتھ اٹھا کر اسے روگ گئی۔

'' اہمی میں نے آپ سے کہا تھا نال عبدالغی اس عورت کو کھر سے نکال دیں۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا میں یہ برداشت نہیں کر سمتی۔ میں آپ سے فیصلہ چاہتی تھی نال عبدالغنی!'' وہ روانی سے بہتے آنسوؤں کو یو تھے بغیر بڑی وقتوں سے بات جاری رکھتے ہوئے کہے گئے۔

ووشيزه (5)

ابسیل نون اٹھائے می کا نمبر ڈائل کررہی تھی۔ پھر
وہ ان سے بات کرنے گئی۔ عبدالغنی نے ساوہ انہیں
گاڑی ہے بخا کہ مرہی تھی۔ اس سے بل وہ ان پانچ
سالوں میں میکے کی امارت سے اتنی برگانہ تھی کہ بھی
سالوں میں میکے کی امارت سے اتنی برگانہ تھی کہ بھی
اس قسم کی اپنائیت یا بے تکلفی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔
اسے عبدالغنی کی انا کا بمیشہ پاس رہتا تھا۔ وہ کئی کئی
گربھی می کے اصرار کے باوجود ان کی گاڑی میں
مگربھی می کے اصرار کے باوجود ان کی گاڑی میں
شہیں آئی تھی۔ اور اب سیسے عبدالغنی نے نگاہ کا زاویہ
بدل لیا۔ اس کی آئھوں کی جلن بڑھ گئی تھی۔ اس

☆.....☆.....☆

يزهد باتقا-

اس نے اپنے جہم کے گردشال کی بکل باندھی
اور بے زار نگاہوں سے گھڑ کی سے باہردیکھا۔ انہیں
پھرسفر کرتے ہوئے کئی گھنے گزر چکے تھے۔ راسے
میں ایک جگہ اُرک کر اس نے منکی بھی فل کرائی تھی۔
سیما کے جگہ اُرک کر اس نے منکی بھی فل کرائی تھی۔
سیما دینے والے سفر کا آغاز ہوا تھا۔ حالات سازگار
ہوتے اور من پیندر فاقت بھی لولا زما وہ اس سفر سے
ہوتے اور من پیندر فاقت بھی لولا زما وہ اس سفر سے
میڑھے راستے، جو سخت ترین پہاڑوں کو کاٹ کر
بیائے گئے تھے۔ انہائی وشوار گزار تھے۔ کہیں نیچ
برف پوش پہاڑا پئی جانب متوجہ کرتے تو بھی بہت
دور بہنے والا پائی کا دریا اس کے اندر گہری سرائیسگی
دور اور تا۔ اس سفری طوالت سے اُکھا کری اس نے
میل کروہ بات کی تھی جس کے جواب میں عبدالہادی
جو بولا تھاوہ اس کے گال دیمائے کوکا ٹی تھا۔
جو بولا تھاوہ اس کے گال دیمائے کوکا ٹی تھا۔

"اتے غریب بھی نہیں ہو مجئے تم کہ اس طرح بڈیاں چھانے توڑنے کی بجائے پلین کے نکٹ لے کیتے۔"مسلسل لگنے والے جھٹکوں نے اتنا موڈ خراب '' فیصلہ آپ نے کردیا۔ اس تھیٹر نے مجھے جنلا دیا میری حیثیت کو ۔ میں .....'' ''لاریب .....''

'' کچھ مت کہیں عبدالغیٰ! کچھ مت کہیں۔ قسم کھاتی ہوں اگر آپ نے کچھ ادر کہا تو میں مزید دل نہیں سنجال سکول کی۔ یہ پھٹ جائے گا۔' وہ زار و قطار روتے ہوئے ہوئے تھا۔ وہ تؤپ کر قریب ہوا اور و کیھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ تؤپ کر قریب ہوا اور اسے تھا منا چاہا۔ مگر لاریب مجل کر، تڑپ کراس کی گرفت سے نکل کئی ہی۔

'' مجھے ہاتھ مت لگائیں۔ مجھے مت چھوئیں عبدالغنی! آپ کالمس میرے لیے زندگی تھا۔لیکن تب تک ..... جب تک آپ میرے تھے۔ صرف میرے۔اب ہمارا کوئی تعلق واسط نہیں۔' وہ مسکق ہوئی قاصلے پر ہوئی تھی اور بیڈ کے نیچ پڑا بیک تھیدٹ کر الماری کھول کر اپنے کپڑے اس میں مجرنے تھی۔عبدالغنی کی تیجے معنوں میں جان پر بن سرختہ ہے۔

ای ق-''کیا کررہی ہولاریب!میں....'' ''نو آرگومنٹ عبدالغیٰ! بس کھیل ختم ہوا۔'' وہ پلٹے بغیر چلائی۔ اس وحشت سے کہ کمرے کی دیواریں تک لرز اٹھیں۔خود اس کی ساعتیں جھنجھنا اٹھیں عبدالغیٰ ساکن ہوکررہ گیا۔ اٹھیں عبدالغیٰ ساکن ہوکررہ گیا۔ ''تم جارہی ہو.....؟'' وہ ششدرتھا۔لاریب

دکھ ہے س ہوی۔
'' ہاں ۔۔۔۔ یہ طے ہے عبدالغنی کہ میں یہ
برداشت نہیں کر عتی۔ میں اس تھیٹر کو صرف اب اس
صورت بھولوں کی اگر آپ اس عورت کو چھوڑ سکیں
صے ۔ ورنہ جارے داستے ہمیشہ کے لیے الگ ہیں۔
ادور آل! فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔'
عبدالغنی کے وجود پر عجیب ساسناٹا جھا گیا۔ لاریب

(155

کیا تھا کیہ وہ انا بالائے طاق رکھ کریے چیمتی ہوئی ہات کہہ گئی تھی۔عبدالہاوی نے با قاعدہ کردن موڑ کر اے پچھ درمسکراہٹ دہا کردیکھا تھا۔

'' بالکل ٹھیک کہا۔ آپ پہتو سب پچھ کٹا سکتے ہیں۔ گمر اس طرح سنر کرنے کا مقصد زیادہ سے زیادہ آپ کی قربت حاصل کرنا ہی ہوسکتا تھا۔ ہوائی سفر میں پہلطف کہاں مل سکتا تھا۔'' اس کی آ کہمیں اس بل اپنے رہنے کے احساس کے ہمراہ کتی گستاخی سمیٹ لائی تھیں۔

ان پری زادوں سے لیں مے فلد میں ہم انقام
قدرت حق ہے ہی گرحدیں وہاں ہوئیں
وہ ابھی پہلے جملے سے نہیں سنبھلی تھی کہ
عبدالہادی کے الفاظ نے اسے بھک سے اڑا گردکھ
دیا تھا۔ اس کے بعد کا اس کا غصہ بھی بھلا کیا گرسگا
تھا۔ اسے تو لگا تھا جیسے مطلق اثر یہ ہوا ہو۔ اس پر
البات علیز ہے ضرور می اط ہوگی تھی اس طرح کہ
دوبارہ اسے مخاطب کرنے کی غلطی نہیں گی۔ یہاں
دوبارہ اسے مخاطب کرنے کی غلطی نہیں گی۔ یہاں
مک کہ اس نے خود بھی اگر کچھ یو چھا تو جوا بہیں
دیا تھا۔ یہ دیکھے بغیر کہ وہ اس کی اس حکمت عملی
مک جواب میں کیسے مخطوظ ہونے والے انداز میں
مسکر اس یہ

شدید سردی گی اہر نے اسے اپنی لیب میں لے
لیا تھا۔ بل کھاتے پہاڑی راستوں پر پھیلی سڑک

۔۔۔۔۔ تا حد نگاہ تھیلے ہوئے برف پوش پہاڑ مہبوت
کردینے والے تھے۔ درختوں کا ایک طویل سلسلہ
تھا۔ جوسفر میں مسلسل ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ خو بانی،
سیب اور بادام کے درخت جا بجا تھیلے ہوئے تھے۔
ابھی سردی کے باعث پھل نہیں آئی تھی۔
کی اصل خوبصورتی دیکھنے ہیں آئی تھی۔
کی اصل خوبصورتی دیکھنے ہیں آئی تھی۔
کی اصل خوبصورتی دیکھنے ہیں آئی تھی۔

پھر بالآ خراس سفر کا اختیام ہوگیا تھا۔محل نما عمارت جواوٹنچ پہاڑوں کے درمیان ایستاد ہتھی۔

کچرے بی جدید وقد تم کا اعلیٰ شاہکارنظر آتی تھی اور مبہوت کر دینے والی آ رائش کے ہمراہ ملازموں کی ایک فوج نے ان کا خبر مقدم کیا تھا۔علیز سے کوانداز ہ تو تھااس کی امارت کا۔ مگر دہ ایسارئیس زادہ ہوگا یہ تو مگان تک نہیں تھا۔ وہ قدرے جیران تھی جبکہ عبدالہادی ہرشے ہے بے نیاز نظر آتا تھا۔

ملازمہ کی معیت میں وہ جس آ بنوی منقش دروازے کے سامنے طویل ،شفاف راہداری سے گزرگرآن کرر کے وہ بی اس کی ممی کا بیڈروم تھا۔ خواب گاہ بہت پُرشکوہ اور وسیع تھی۔ خواب ایسے ماحول میں جہازی سائز بیڈ پر جو بوڑھی عورت دراز نظر آئی تھی اس کے کھنڈر وجود کو و کیے کر بھی اندازہ ہوتا تھا بھی عمارت بید پُرشکوہ رہی ہوگی۔ جیست میں ایک برااور دو چھوٹے فانوس روشن تھے۔ ایک کونے میں ایک برااور دو چھوٹے فانوس روشن تھے۔ ایک کونے میں آرمیفیشل بلانے اتنا حقیقت کے قریب لگنا تھا میں آرمیفیشل بلانے اتنا حقیقت کے قریب لگنا تھا جیسے داقعی اور پجبل ہو۔

سیسی میرالہادی بیڈے کچھ فاصلے پر جیسے اک صدھے کی کیفیت کے زیراٹر کھڑارہ گیا تھا۔اس کی نگاہیں زرویوں میں ڈوباس نحیف چہرے پڑھنگی رہ گئیں، جو کہیں ہے بھی اس کی حسین دجیل می کا چہرہ نہیں تھا۔

'' مائی سن! یہاں آؤ۔'' انہوں نے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ان کمزور بازوؤں میں لرزش تھی۔ عبدالہادی کا دجودلرز اٹھا۔ا گلے لیجے وہ آگے بڑھا اور ان کے بازوؤں میں سانے کی بجائے ان کے ناتواں وجود کو اپنے بازوؤں میں بھر کے ان کے کاندھے سے چہرہ لکا کرسسک پڑا۔ کاندھے سے چہرہ لکا کرسسک پڑا۔

" مجھے دکھ ہے، میں نے آپ کوچھوڑ دیا۔" علیزے نے اس کا فقرہ سنا تھا۔ اور بے ساختہ چونک پڑی۔

(باقى انشاءالله ماه دسمبريس ملاحظه فرمايية)

(دوشيزه 156)





''میں نوید ....؟'' نوجوان نے گھبراتے ہوئے خود سے سوال کیا۔'' ہاں بیٹا! تم ہی میرے نوید ہو۔ آج سے سات سال مہلے تم مجھ سے زوٹھ کر چلے صحتے تھے۔ نوید دیکھ .....دیکھو بیٹا

## نہلے یہ د بلے کی تصویر ، انسانے کی صورت

نہیں کرتے ،ای چیا ہمیں اپنے گھر میں کیوں نہیں رکھے۔ان کے اپ گریس بہت بوے بوے المرے ہیں، مر ہارے لیےان کے گھر میں ذراجھی حکے نہیں ہے۔ کاش میرے بھی ابواور بھائی ہوتے، كاش مارا بخي ابنا گھر ہوتا تو میں ..... میں خوب بڑھتی صى اور بھى بھى اينے ابوكورُ كانبيں ديتى-''نسيمهنے پھرے اپناآ نسو بہائے ہوئے بے قراری ہے کہا۔ "چپ ہو جاؤ میری بچی، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، مجھے یقین ہے کہ تہبارا بھائی اینے کیے یر پچھتاتے ہوئے ضرور والی آجائے گا اور پھر و یکھنا تمہارا بھائی ہمارے لیے ونیا بھرکی خوشیاں جمع كردے گاغم نەكرومىرى بىچى جہال ايك دربند ہوتا ہے وہاں رب کی طرف سے پیاسوں در کھل جائے ہیں۔ "ای ، عابد چیا کو ہم پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا، کیوں زبردئ مکان خالی کروا رہے ہیں۔ اگر مارے پاس میے ہیں تو ہم کیا کریں، کہال سے چوری کر کے لائیں .... "نسیہ نے ناراضی سے کہا۔

اس چارد بواری کے کمرے جس میں موت کا ساتا تھا، دونوں ماں جی شخت کرب میں مبتلا تھیں۔ نسیمہ نے تو رور درکرا بنی آئیسیں نجائی تھیں۔ خالہ فریدہ کورہ رہ کرا ہے مرحوم شوہر ستارصاحب یاد آرہ ہے تھے، جبکہ کم شدہ بیٹا نوید بھی آئیس بہت یاد آرہا تھا۔ باپ کے مرفے اور بھائی کے گھر ہے چلے جانے کے بعد جیسے مرفے اور بھائی کے گھر ہے چلے جانے کے بعد جیسے کہ نسیمہ کی زندگی کی تمام روفقیں، تمام سہولتیں اور تمام رفقیں، تمام سہولتیں اور تمام رفقیں ۔ فریدہ آیا اُواس ول کے ساتھ این کی تمام روفقیں ۔ فریدہ آیا اُواس ول میں باند ھنے میں مصروف تھیں۔ مامان مختلف کھڑیوں میں باند ھنے میں مصروف تھیں۔ مامان مختلف کھڑیوں میں باند ھنے میں مصروف تھیں۔ مامان مختلف کھڑیوں میں باند ھنے میں مصروف تھیں۔ موتے کہا۔

برے ہو۔ ''جی ..... جی میری بچی کبو....'' فریدہ خالہ نے اپنے اداس چبرے سے سوچ کے آٹار کوختم کرتے ہوئے مسکرا کرکہا۔

"امی .....امی اب ہم کہاں جا کیں گے۔ ہماری تو ابو بھی نہیں ہیں اور نہ ہی بھائی ..... چاچا ہمیں پہند



### PAKSOCIETY COM

ے۔ "نسیرے نے آدائی ہے کہا۔ "

"میری کی کون اپنی جیست اور جارد یواری چیوڑ نا
چاہتا ہے، تکر ہم مجبور ہیں۔ انہیں نقد رقم کی ضرورت
ہے اور میں آئی ہی رقم کے لیے اپنا قیمتی زیور کوڑیوں کے
وام بالکان میں چی سکتی ، اور ہاں تم زیور کا کسی سے مذکرہ
ہمی نہیں کرنا ۔۔۔ "فرید و خالہ نے حتی ہے کہا۔ اچا تک
بیمی باہر ہے کولیاں جلنے کی آ داز سے دونوں مال بمنی
جو کے گئیں۔ نسیر تو دور کرفورانی اپنی مال ہے جالیتی۔

''میری پئی دوخود مالکوں کے ہاتھوں مجبور ہیں،
ویسے بھی ہم نے کون سے چارمبینوں سے کرائے گے
ہمے دے دیے ہیں۔' فریدہ خالد نے کہا۔
''مگر اب ہم جا کمیں گے کہاں؟ ہمارے تو
کوئی سکے ماموں بھی میس ہیں،کاش میرے کوئی سکے
ماموں ہی ہوتے۔ ای میری سہلی عشرت کے ابو
حادثے میں مارے گئے تھے،گراب اس کے ماموں
طرح بے سہارا ہو گئے تھے،گراب اس کے ماموں
طرح بے سہارا ہو گئے تھے،گراب اس کے ماموں

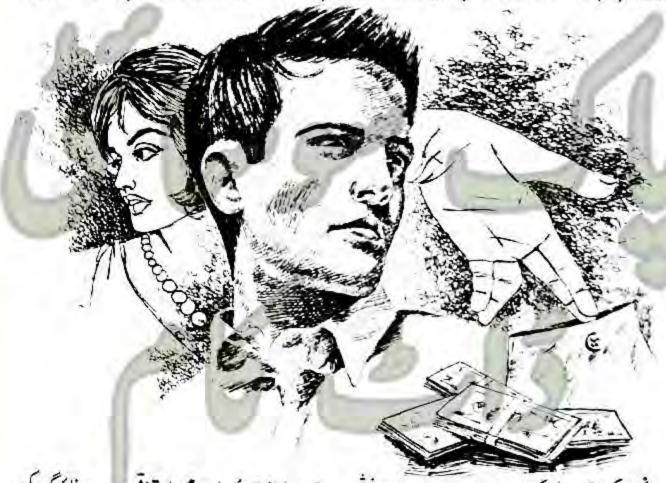

اسیاہ اندھیری رات میں اسٹے قریب سے فائرنگ کی آ واز نے آئیں انتہائی خوف زدہ کردیا تھا۔
''او ہو، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟''
د'' ہی مجھے ان آ وازوں سے ڈرلگتا ہے۔ اس دن بھی ایسی ہی گولیاں چل رہی تھیں اور ایک گولی ہمارے ابو کے آ گئی تھی۔'' نسیمہ نے سہتے ہوئے ہمارے ابو کے آ گئی تھی۔'' نسیمہ نے سہتے ہوئے کہا۔ گولیوں کی آ وازین کر با ہر کتے بھی بھو نگنے گئے تھے، پھر نجانے کیا سوچ کر دونوں ماں بٹی با ہر ہر آ مدے میں چلی آ کیس۔فریدہ خالہ کے باتھ میں ہر آ مدے میں چلی آ کیس۔فریدہ خالہ کے باتھ میں ہر آ مدے میں چلی آ کیس۔فریدہ خالہ کے باتھ میں

البیں کراچی لے کئے ہیں اور اب وہ وہاں بہت خوش ہیں۔ "شیمہ نے اپنے ذہن پر ذور دیتے ہوئے کہا۔ "اوہو سامان ایک طرف رکھواور سونے کی کوشش کرو، منج جلدی اٹھنا ہے۔ "فریدہ خالہ نے موضوع ہدلتے ہوئے کہا۔ "ای سیں"

''جی ….جی میری بجی ….'' --''آپ اپنازیور نج کیوں نبیس دیتی، آخر وہ می دن کام آئے گا۔ امی مجھے اپنا گھر بہت اچھا لگتا ہونے دیں۔' فریدہ خالہ نے زار و قطار روتے ہوئے نوید کو گلے لگالیا اور ڈھیروں دعائیں دیتی ہوئی دیوانی سی ہونے لگا۔

''امناں ..... ہی ..... ہاں میں ہی آپ کا نوید ہوں ،گرامناں آپ مجھے فی الحال کہیں چھپادیں۔'' نوجوان نے چالا کی اور مرکاری ہے، بوڑھی عورت کو فریب دیتے ہوئے کہا۔

"آؤس،آؤمیری جان .....میری نظری تو بروفت تیری بی منتظرتیس نسیمه دیمیمیری بچی، میں نه کہتی تعی که تیرا بھائی ضرور آئے گا، دیکھ لی نا اس مالک کی مہریانی .....اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ "فریدہ خالہ نے دیوانہ وارکہا۔

''بھائی جان! میں آپ کے انظار میں بہت روئی ہوں ۔۔۔۔ بہت ۔اللہ نے آپ کو ہم سے پھر ملا ویا ہے، اب آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔'' نسیمہ بھی روئی ہوئی اپنے بھائی کے گلے سے جاتگی۔ ''میری بہن ۔۔۔ تیرے بغیر میں بھلا کون سا سکھ سے رہا ہوں ۔ میں نے بھی تیری یاد میں روروکر را تیں گزاری ہیں۔ زمانے کی ستم ظریفی اور اپنی آنا نے میرے چیرے پر وو کالک مل دی ہے جو ہزار آنسوؤں سے بھی نہیں ڈھل سکتی۔'' اس چالاک آنسوؤں نے پھر بناوٹی انداز ہے نسیمہ ہے کہا۔

" بیٹھو بیٹا! مجھے اپنی پیای آسمیں تو مسندی
کرنے دو۔ تمہاری جدائی کے بعدے اب تک ان
آسموں نے صرف آ نسوہی بہائے ہیں۔ " بوڑھی
اور بے سہارا مال نے آنے والے نوجوان کے مزید
تریب ہوتے ہوئے کہا۔

''لمثال میں اپنے کیے پرآج تک تادم ہوں، اب تنہیں کسی تنم کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اب اس پُر کے فعل کو بھی چھوڑ دوں گا۔ کل میج ہی ہم یہ شہر چھوڑ دیں گے اور ہاتی زندگی کسی ایجھے سے آیک روشن لائنین کی۔ اچا تک انہوں نے دیکھا کہ ایک سایہ چیچے میدان کے راستے سے کو دکران کے مکان میں آ دھمکا۔ سائے کو دیکھتے ہی دونوں ماں مین کے ہیروں تلے ہے زمین نکل کئی۔

" فردار .....اگر کسی نے ملنے اور آواز نکالے
کی کوشش کی تو محولی مار دوں گا۔" آنے والے
نوجوان نے محکماندا نداز میں کہا۔ اس وقت دونوں
ماں بٹی کے قدم جیسے زمین سے چپک مجھے تصاوروہ
دونوں ہی موت کے خوف سے ساکت ہوگئی تھیں۔
ماکسی موت کے خوف سے ساکت ہوگئی تھیں
دونوں کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں
دونوں کی طرف بڑھنے میں شاید دونوں کی موت تھی
اور دوسرے ہاتھ میں ایک بے ترتیب گھڑی تھی،

جس میں زیورات کے بنڈل، پکٹ اور دیگر فیتی چیزیں لائٹین کی روشی میں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ''ارے تمہیں زخمی کس نے کیا ہے، کیا ہوا محبہیں ....ارے سب کیا ہے؟''

''خدا کے لیے مجتمے پناہ دے دیں، چوکیدار اور پولیس میرا پیچھا کررہے ایں .....'' آنے والے لڑکے نے عاجزی ہے کہا۔

"ارے لوید .....میرے بیٹے ، لویدتم ، بیٹاریتم نے اپنی کیا جا اور کہیں زخی کس نے کیا ہے؟"
فریدہ خالہ نے جیرت وخوش کی کیفیت میں لوجوان کے قریب ہوتے ہوئے بیخونی سے کہا۔
"میں لوید .....؟" لوجوان نے گھراتے ہوئے خود سے سوال کیا۔

''ہاں بیٹا! تم ہی میرے نوید ہو۔ آج سے سات سال پہلےتم مجھ سے زوٹھ کر چلے گئے تھے۔ نوید دیکھ ۔۔۔۔۔ ویکھو بیٹا، یہ تیری بہن نسیمہ ہے۔اس نے بھی بھی تیرےانظار میں اپنی آئٹھیں خشک نہیں



ے بٹ کرتاریک کمرے کی طرف آگئیں۔ '' چلا ممیا، کون تھا۔'' نوجوان نے خوف سے أ تكهيل سمينة موت يوجها-'' چوکیدار تھا، تمر اب تم تھبراؤ نہیں۔ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، کیوں کہ یہاں سب کومعلوم ہے کہ ہم رات دیرے سوتے ہیں۔" ''تم نے کھانا کھایا....؟'' "بإن ميس كهانا كهاچكا مون-" " ہم نے بیمکان کرائے پرلیا تھا، اب ہمیں مالک بہت پریشان کردہا ہے۔ تین مہینے سے ہم كراييمى ندوے سكے ہيں۔ تمہارے ابو كے ديے ہوئے کھن بورات ہیں۔میراخیال ہے کداب میں ان کی ضرورت ہے۔ تم دونوں ہی میراکل زیورہوہتم انہیں ج ڈالو، کیوں کہ مجھے تو ویسے بھی سونے کے بھاؤ تاؤ کا کوئی علم نہیں ہے۔ ''زیورات .....''نوجوان نے جیرت سے کہا۔ م " اب بنا! بہت ی چزیں ہیں،جنہیں راے برے میں لگ رہاہ، میری آرزومی کدا کرتم ملے تو وہ تمام زبورات تمہارے ہاتھوں فردخت کراؤں کی''فریدہ خالہ نے خوشی سے کہا۔ "أمال زيورات كهال بين .....؟" نوجوان نے جالا کی اور بھولین سے بو چھا۔ دومبح دیمچه لینامیری جان ۱۰بتو وه تههاری <sup>ب</sup>ی امانت ہے۔' خالہ نے محبت بجرے کہج میں کہا۔ "بال .... بال كيول شيس ـ" نوجوان نے تسمت كى ستم ظريفى برخودكوكوستة بوع كها-''ابٹم سوچاؤ، میں کل منح ہی حمہیں وہ تمام زبورات دے دول کی۔" "امال الله الله خدا کے لیے مجھے معاف كردينا\_ ميں نے آب كاببت ول وكھايا ، ميرى بہن تم بھی مجھے معاف کروینا۔ میں آئندہ کے لیے

مکان میں رہ کرگزاریں مے،اماں مجھے تھوڑا سایانی تو پلا دیتا۔" نوجوان نے اٹی خنگ زبان اینے بونؤں ربھرتے ہوتے کہا۔ "نسيمه ....ا ب مِمالَ ك ليه ياني توك آؤر" "جی اماں ..... " کہتی ہو کی نسیمہ یانی لینے کے ا بينا بي سب كوكهتي تحي كمرميرا بينا نويد ضرور آئے گا۔ بیٹا اب ہمیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ تہارے ابو کے انقال کے بعدہمیں تہارے جیااور مجرتائی اماں نے بھی تھرے نکال دیا تھا۔ بیٹا ہاری جانوں پر بہت ظلم ہو مجلے ہیں۔ ہم نے بہت فاتے کیے ہیں الوکوں کے جھوٹے برتن ماتھے ہیں ، تب نہیں جا کریہ عارضی حیت نصیب ہوئی ہے۔ بیٹا اب آگر تم ہمیں چھوڑ کر گئے تو ہم جیتے جی بی مرجا نیں گے۔ خالہ فریدہ نے روتے ہوئے اپنی دُکھ بحری واستان سنائی۔ اجا تک ہی دراوزے پر زوروں کی دیک نے جیے کہ کمریس محونجال پیدا کردیا۔ آنے والنوجوان كاجبره ببلياى خوف سے أثا موا تفا، دستك سنتے ہی خوف سے کا مینے لگا نسید اور اس کی ماں کا دل تبعى وَهك سے رو كيا۔ فريدہ خالہ نے فورا ہى نوجوان كو ایک جانب اندهرے میں جھپایا اورخود انتہالی حوصلے سے تیزی سے دروازے کی جانب برهیس-و کون ہے ....کون ہے جھائی۔ "" پ کے بہال کوئی چور تو میں آیا..... باہرے شاید چوکیدار جعہ خان کی آواز آئی تھی۔ ''بہن خیال رکھنا، میدان کے ساتھ والے بنگلے میں چوری ہوگئی ہے، ہم اسے تلاش کررہے ہیں۔اگر وومہیں نظر آ جائے تو ہوشیار رہنا، کیوں کہ اس کے پاس متھیار بھی موجود ہے۔ "چوکیدار نے انہیں بتایا۔ "تمہاری بڑی مہر ہائی بھائی .....ویے ہم مختاط رہیں گے۔" نے کہتے ہوئے خالہ درازے کے پاس



ملتا ہواائھ ہیشا۔ ''اماں خیرتو ہے، کیا دقت ہور ہاہے۔۔۔۔؟'' ''معلوم نہیں بیٹا! ویسے اب ملح ہونے میں تصوری ہی دریہ ہاتی ہے۔۔۔۔۔ جلدی اٹھو، میں نسیمہ کو بھی اٹھاتی ہوں، وہ تہہیں ناشتا بنادے گا۔'' ''اماں اتن جلدی اٹھانے اور ناشتا کرانے کی

"امان اتی جلدی افعانے اور ناشتا کرانے کی کیا ضرورت ہے ،خوانخواہ بہن کی نیندخراب ہوگ۔"

"ہماری فکر نہ کرو، یہ ہماری روز کی عادت ہے۔" فریدہ خالہ نے برجستہ کہا تو نسیہ نے اشخے ہی چڑاتے ہوئے اگرائی می اوراٹھ کر برآ مدے میں آئی، جبکہ نو جوان منہ ہاتھ دھونے کے لیے میں آئی، جبکہ نو جوان منہ ہاتھ دھونے کے لیے میراحی کے تربیب آ بیٹا۔ انہوں نے اپنے تمام میراحی کے بنڈل کھول کھول کراس طرح زمین پر سجانا شروع کرویے کہ جیسے ان کی نمائش کررہی سجانا شروع کرویے کہ جیسے ان کی نمائش کررہی ہوں۔ آج وہ بے انتہا خوش تعیس ۔ نوجوان جیسے ہی

کرے میں داخل ہوااس نے آتے ہی کہا۔ "امال بیآپ کیا کررہی ہو .....؟"

"بیٹا ہتہاری آبات ہمیں دکھاری ہول دیکھو۔
دیکھو تہارے باپ نے تہارے لیے کتنا کچھ چھوڑا
ہے۔" نو جوان نے زبورات کے بنڈلوں پرنظر ڈالی تو
جرت میں ڈویتا ہی جلا کیا۔ ایک ڈنے میں سونے کا
رائی ہارتھا، دوسر ہے میں ٹیکا، ایک سیٹ جھومر، آٹھ عدد
سونے کی چوڑیاں ، سونے کا تاج ، اکیس انگوٹھیاں ، نو
بازیبیں ، سونے کا پنچہ، دوعد دناک کی تھ ، گلو بنداور .....
اور نجانے کیا کیا چیزیں زمین پرسجائی ہوئی تھیں کہ جسے
اور نجانے کیا کیا چیزیں زمین پرسجائی ہوئی تھیں کہ جسے
آج ان کی نیلامی کا دن ہو۔ نوجوان استے قیمتی
زبورات دیکھ کر چرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اسے
زبورات دیکھ کر چرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اسے
ابھی تک اپنی آئی تھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔

''بیٹا! بیرس تیری امانت ہے بیہ ۔۔۔۔۔ بیدد کھے۔ بیہ جو چوڑیاں ہیں نا، یہ تیری پیدائش پر تیرے باپ نے خوجی میں دی تھیں اور جب تک دو زندہ رہے، ہمر ئرے افعال سے تو ہر کرتا ہوں۔'' نوجوان نے مگر مچھے کے آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ''میں نے تہہیں معاف کردیا میرے بچے۔'' فریدہ خالہ نے بھی آنسو بہاتے ہوئے کہا۔ ''ابتم سوجاؤ، میں مبح تہہیں جلدی اٹھادوں می ، تاکیتم شہر جاکر جلدی واپس آسکو۔''

رونوں ال بین جی ایک ایک ایک کا اور ساتھ لا کی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی نے المال ..... کہتے ہی توجوان نے پہنول اپنے نینے میں لگائی اور ساتھ لا کی ہوگی اور قریبی فرش پر آلیٹا، جس کے لیٹتے ہی دونوں مال بین جی ایٹے ہی دونوں مال بین جی ایٹے ہی

ٹوجوان نے کیٹتے ہی ول و دماغ میں بوڑھی عورت كولوشخ كا بروكرام بنانا شروع كرديا ـ وه جابتا تو وونوں ماں بین کوجان سے مارسکتا تھا، مگرایسے حالات میں اسے وہ تمام زیورات نہیں مل سکتے تھے جو بوڑھی عورت نے نجانے کہاں چھیائے ہوئے تھے۔ وہ آج ا پی قسمت پر جرت زوہ تھا۔ بنگلے سے وہ کامیالی کے بعد صاف نکل حمیا تھا اور اب تسمت کی د بوی نے اس اس خزانے میں لا دھکیلاتھا کہ جہاں مج ہوتے ہی ایک بے وِتُوف عورت اسے اپنا بیٹا جان کر زیورات ویے والي من اسے اي قست بر رفيك آرہا تفا- ك ز بورات ملنے کی خوشی میں اس کے چہرے بررونق آسکی تھی اور اے دولت کا انبار اپنے قریب پڑے ہوئے محسوس ہور ہا تھا۔خوشی کی حالت میں اس نے کردے بدلی اور بے خونی سے سونے کی کوشش کرنے لگا، کیوں کہاہے یقین تھا کہ ہاہر ہولیس اور چوکیدار منروراہے تلاش کررہے ہول کے اور دوسرا بیا بھی کہ دولوں مال بی کوب و توف بنا کروہ خود کو محفوظ کر چکا تھا۔

رات نجانے کون سے پہر فریدہ خالہ نے اس نوجوان کواٹھایا تو نوجوان گھبرا تا اور آسمیس



فریدہ خالہ کرے میں چل آئیں۔ان کے پیھے نسيمة مي جلي آئي-"جى مىرى جى كوسى ''آپ تو کہتی تھیں کہ میرا بھائی ایک پیرے لتكزاكر جلااتفا! مر... '' ہاں بیٹی میں نے مجھے کہا تھا....'' فریدہ خالہ نے برجت جواب دیا۔ ''مگر دہ تو ہالکل تھے تھا، پھرآپ نے اسے میرا '''مگر دہ تو ہالکل تھے تھا، پھرآپ نے اسے میرا بھائی جان کرا پناسب بچھ کیوں دے دیا۔ "نسیمے نے حرانی سے ہو جھا۔ " تم يبي كهنا جاه راى موناكه مين في إسابينا جان کرسب مجھ کول دے دیا، توسومیری جی ..... وهتمهارا بما كي نبيس تعاء بلكه چور اي تحال "بیں ....ایں ....و چور تھا اس کے باد جود آپ نے اسے اپنے زیورات دے دیے گر ..... کر کیوں ....؟ ''اگر میں اے پناہ نہ دین تو وہ تمام زیورات ميرے ہاتھ ہے لکل جاتے جووہ پُرا کر لایا تھا اور جنهيں مِن ايك بي نظر مِن ديكه چي تعي-" "مرآب نے اے اے ایے میتی زیورات "اری میری چی! وه اصلی زیورات تھوڑی ہی تھے، بلکہ ایک دو کے علاوہ وہ سب کے سب جاندی کے تھے، جن پر میں فے سونے کا یائی جر موادیا تھا، ای لیے میں نے اسے جانے دیا، كيول كدامل زيورات وہ جالاك بنے كے چكر میں میس چھوڑ کیا ہے۔ اب بول سودا مہنگا رہا یا ..... اور اب ذرا جلدی کرو، ہمیں امجی ابھی ہے مكان خالى كرنا ہے۔ " فريدہ خِالہ نے كہااور كھبراتى اور محراتی موئی کمرے میں جامعی۔ ☆.....☆

سال ایک انگومی دیے رہے۔ بیٹا اب تم ہی میراسہارا اورميري أمنكوں كى نشانى ہو۔ ميں سنج محى يہ چزي حمهیں دے عق می مر چوری مونے کا اور مروقت جھ رسوار رہتا ہے ای لیے میں نے مہیں رات کے اس بهر تکلیف دی۔ "اس وقت لوجوان حرت کا مجمه بن ان زيورات كوتكتا رباجو لأثين كى مدهم ك روشی میں جمل مل کررے تھے۔ تمام زیورات کے وبوں برمٹی جی ہوئی تھی۔اس کے خیال میں بیتمام زبورات تقریباً دس لا کھروپے سے اور کے تھے۔ نوجوان نے رانی ہارکوا شاکرد میصااوردل بی دل میں الی تست برزشک کرنے لگا اور سویے لگا کدکوئی ائی اولادی خاطراتنا بزا دحوکه کما سکتا ہے۔تمام ز بورات وكعا كرفريده خاله في تمام بندل بندكروي اورایک بڑی می تفر ی میں بائد ھ کراس نو جوان کے مرائے رکھ دیے۔ جرک نمازے فارغ ہورسورج لكنے يك ساتھ اى منول نے ناشتا كيا، كر فريد و خالد نے وہ مفردی نوجوان کے سپر دکرتے ہوئے بولیں۔ ابیارم ورابری موکی وراخیال سے لانا۔ول تو كبتائي كريس محى تهارب ساته جلوں ، كرنسيداكيل رہ جائے گی اور ہاں ذرا جلدی آنے کی کوشش کرتا۔" "امال آپ میری ان چیزوں کوسنعبال کرد کھنا ..... نوجوان نے بِفَكْرى سے كہاا ورخود سے كويا ہوا۔ "ان دس بارہ لا کھرویے کے زیورات کے آ مے بھلاال تین جارلا کورویے کے زیورات کی کیا اہمیت ہے اور اگر میں نے وہ مچھ بھی لے جانے کی كوشش كى تو موسكا ب كه برهبا كو جمه ير شك موجائے۔بيموج موے لوجوان نے اپنے چورى كحتمام زيورات كوجيوز ااور فريده خاله كوخدا حافظ كهتا موا باہر بازار کی جانب بور میا۔ دولوں مال بین انتبائی رخوش و مسرت سے اسے رفصت ہوتے ہوئے دیمتی رہیں۔جب نوجوان کانی دورنکل میا تو

(ووشيزه (۱۵)





"متمنیس جانتی ویدی کوا انہوں نے مجھے کس دلدل میں دھنسادیا ہے۔ ایک طرف میری مال ہے اور ایک طرف میری قربانی نیلوفری خوشیوں کے بدلے میں انہوں نے میری مال كى خوشيوں كاسوداكيا ہے۔" أس نے غصے مصلياں بھينچيں " المادى اتو بحرتم إس .....

## ایک دوشیزه کی ثابت قدمی سے جزا، ایک خاص ناولٹ

وہ نیچر سے محبت کرتی تھی اور فطرت میں چرند، برند آسان، انسان سب ہی شامل ہیں وہ بولتی تو

سامعین کومجبور کردی بمصی تو برخ صنے والے کولگتا کہ سب چھاُس کے میاتھ، اُس کی نظروں کے سامنے ہور ہاہے۔وہ ساح تھی یا کوئی جادوگر! مگر سادگی کے باوجوداُس کے حسن میں مقدس مریم کی جھلک تھی۔ . پاک و یا گیزه، دهلا دهلایا مبیح چېره جو هرونت سوچتا اورمسکرا تاربتا تھا۔وہ اپنے ہڑم کو چھپانے کی عادی مقی دوسرول کی تکلیفیں اُس سے برداشت نہیں ہوتی تھیں۔ایسے میں وہ مسجا بن جاتی تھی۔وہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت حساس ول رکھتی تھی اس کیے وہ محنت کی چکی میں پس کر محندن بنیا جا ہی تھی تا کہ آنے والاکل خوش آئند ہو۔ (ابھی بھی وہ نیوز لائن کی ایڈیٹرنورین اظہرے سامنے بیٹھی اور انہیں اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کررہی تھی) "اس بات میں کسی شک وشیے کی مخوائش نہیں ہے کہ وجو دِزن سے ہےتصورِ کا نئات میں رنگ مگر آج بھی مارے جیے رق پذیر ملک میں ان کی

خوبصورتی اوران کے حقوق کیلے جارہے ہیں۔ بہت



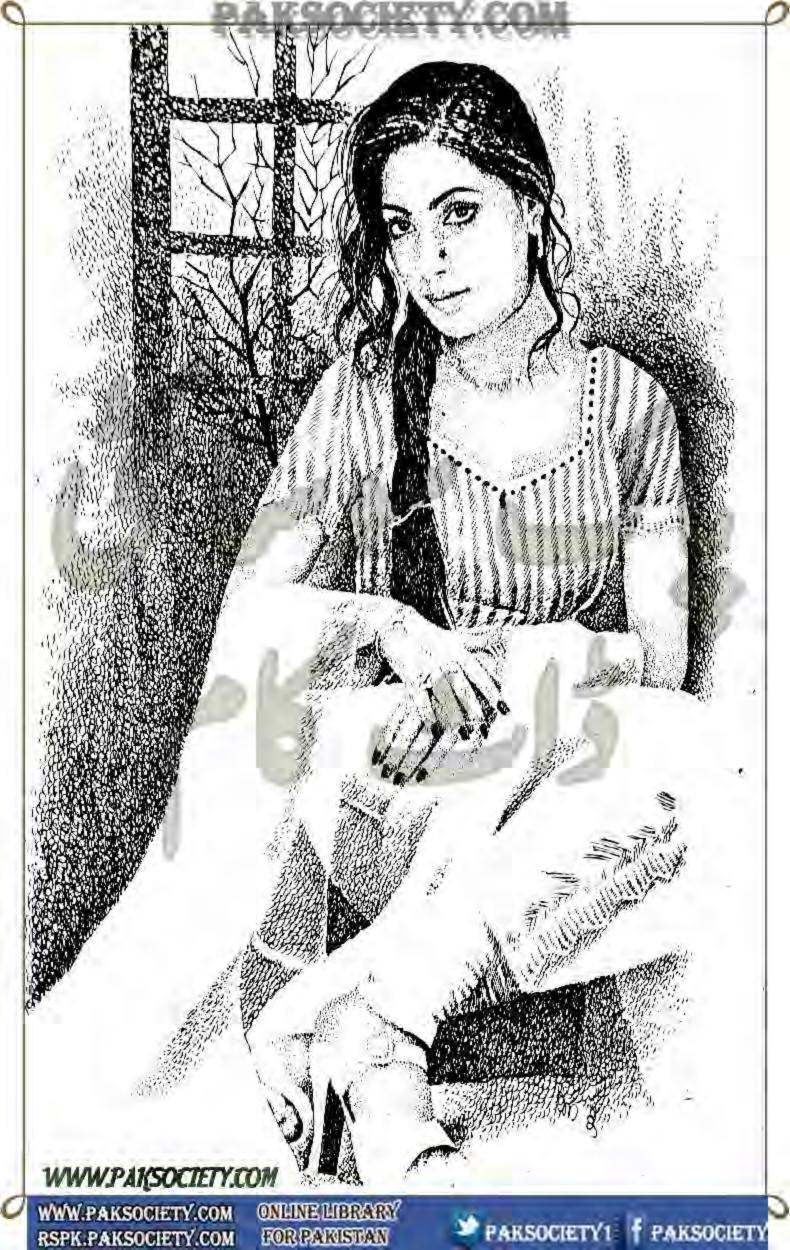

حقوق کیا ہیں؟ کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم اپنے پڑوی ملک کی اندھی تقلید میں کیوں سریٹ دوڑتے چلے جارہے ہیں؟ اپنے انجام سے بے خبر، عورت کی آج جوتصور ہے، اگلے چندسالوں میں وہ اس سے بھی زیادہ بھیا تک ہوجائے گی۔'' مریم جذباتی ہورہی تھی۔

بریوں کے دمہ داری ہوتم! یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، خاص طور پر میڈیا کی، کہ لوگوں میں شعور بیدار کرے کہ عورت بھی اُن ہی کی طرح انسان ہے۔ جب اِس ملک کی نصف سے زیادہ آبادی گھروں میں محصور کردی جائے گی، تو معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ ہمیں معاشرے کی سوچ کو بدلنا ہوگا۔''نورین اظہر نے مریم کی بات سے انفاق کیا۔

''' مجھے تو لگ رہا ہے تمہاراعورتوں کے حقوق پر لکھا جانے والا یہ فیجر بہت مقبول ہوگا۔'' کی کھے تو قف کے بعد نورین اظہر نے مریم فاطمہ کے فیجر کی ورق گردائی کرتے ہوئے کہا۔

"محنت تو کرتی ہوں ، آ گے اللہ کی مرضی ہے! میرے Dues کلیئر کروادیں۔ مجھے اپنے والد کے لیے دوائیں لینی ہیں۔ ہماری بحث تو ختم نہیں ہوگا۔"مریم نے چائے کا گھونٹ بھرتے نگاہ ڈالتے ہوگا۔"مریم نے چائے کا گھونٹ بھرتے نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔

''Sure میں ابھی کرواتی ہوں۔'' نورین اظہرنے ایک چیک اُٹھا کرمریم کی طرف بڑھایا تھا۔ '''پھر کب آؤگی؟ تم سے بحث مباحثہ کر کے میری بھی Knowledge میں اضافہ ہوتا ہے۔'' نورین اظہرنے خوشد لی ہے کہا۔

"بہت جلدا" مریم فاظمہ مصافحہ کرتی ہوئی نورین اظہر کی نظروں سے اوجھل ہوگئی تھی۔ اُن دونوں کی جب بھی ملاقات ہوئی بھی نیمسی موضوع پر یونمی بحث شروع ہوجاتی تھی اور آخر میں

سارے معاملات میں اُن کے ساتھ ناانسانی برتی جاری ہے۔ یا کستان میں حقوق کے حوالے سے ہ کا بی فراہم کرنے کے لیے علیم کوفروغ دینا ہوگا۔ اب تک نہ تو خواتین کوان کے حقوق دیے جارہے میں اور نہ ہی معاشرے میں عزت واحترام اور تحفظ ماصل ہے۔ ہمیں اس طرح کے موضوعات برکام كرنا موكان تورين اظهرك التم ير چند بوندي نسینے کی دیکھائی دے رہی تھیں، پھروہ مصلحتا بولیں۔ ''ریکھیں مریم فاطمہ! ہم جانتے ہیں آپ ورست كهدر بى بيل مراب واى موضوعات يراف اور وعصے جاتے ہیں جنہیں عورت کو مظلومیت کی تصور بنا کر پیش کیا جا تا ہے یا پھرسجاسنوار کر پیش کیا جاتا ہے۔ ' نورین اظہرنے جائے کا کھونٹ بھرا۔ ''عورت محل چرہ تو نہیں ہے اُس کے یاس مجی دماغ ہے وہ بھی زندگی کی شاہراہ پر کامیابیاں حاصل کرنا جاہتی ہے۔ مگریہ معاشرہ اُس کواشتہاری ماڈل یا یاؤں کی جوتی سے زیادہ کچھ سجھنا ہی نہیں عابتاہے۔"مریم فاطمہ ابھی بھی اپنے موقف پر ڈ ٹی

'' دیکھومریم! اہم دید ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی اس اسلامی اور جمہوری ملک میں نہ لو عورت کو حقوق دیے گئے اور نہ ہی اُسے معاشرے میں باعزت مقام دیا گیا، جس کی وہ حقدار ہے۔ آج ہم اکیسویں صدی میں سانس لے رہے ہیں۔ مجھے یعین نہیں آتا۔'' نورین اظہر نے ایک مسندی آ ہ مجملے کھری۔

" آپ جانتی جی اس وقت جارا میڈیا! اس طعمن میں بہت ہی شبت کردارادا کرسکتا ہے۔ لوگوں کوآ گائی فراہم کرسکتا ہے، مگرافسوس کی بات تو یہ ہونے کی وجہ سے کہ پاکستان میں تعلیم کی شرح کم ہونے کی وجہ سے پاکستانی خواتین کو پتا ہی نہیں ہے کہ اُن کے



'' دوائی ہم لے لیتے ہیں۔ پر گھر چلتے ہیں۔ مام شہیں یاد کررہی تھیں۔ وہاں جائے کی لینا ،سرکا درد بھی تیجے ہوجائے گا۔''ہادی نے اُے مشورہ دیا۔ '' نہیں! آج نہیں ہادی! پھر بھی ہیں۔ آج تو تم مجھے گھر پر ہی جھوڑ دو۔ تم اپنی سنادُ آج کل کیا کررہے ہو؟'' مریم نے اپنی مجبوری سے ہادی کو

آگاہ کیا۔

''جونہیں، بس وہی کاروباری اُلجھنیں ہیں۔

ترقی کی شاہراہ پرآگے بڑھنے کا خواب ہے۔ پچھ
خاص تونہیں۔''اس نے مسکرا کرجواب دیا۔

''کتی عجیب بات ہے ناں! ہرکی کے اپنے

اپ خواب ہوتے ہیں۔ کسی کواپ خوابوں گی تعبیر

بہت جلد مل جاتی ہے اور پچھ لوگ اپ خوابوں کی تیجیج

تعبیر پانے کے لیے اپنی ساری عمراُن کے پیچے

بھا گئے ہوئے گنوادیے جیلے۔''

بھا گئے ہوئے گنوادیتے ہیں۔'' '' ہونہ! پھر مایوی، تم مجھی ہنستی بھی ہویا پھر یونہی ارسطو اور سقراط کی طرح فلسفہ بکھارتی رہتی مدی''

''تہمیں کیا گئا ہے؟''اُس نے سوال داغا۔ '' یہی کہ تم انتہائی نامعقول اور موڈی خاتون ہو۔''ہادی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ''شایر تم تج کہہ رہے ہو؟ جو چیز آسانی سے ہاتھ لگ جائے اُس کے خاص ہونے کا احساس جاتا رہتا ہے۔'' مریم نے دو پشہ درست کرتے ہوئے

''میں خاص ہوں یاعام؟'' ہادی نے اپنے اندر اٹھنے والے طوفان کود ہاتے ہوئے پوچھا۔ ''It Demends On۔'' مریم نے رسانیت سے جواب دیا۔ ''Me۔ویسے ایک ہات توسطے ہے ،تمہارا کچھ گڑنے والانہیں ہے۔'' ہادی نے غصیلے انداز سے گڑنے والانہیں ہے۔'' ہادی نے غصیلے انداز سے مریم فاطمہاہ مضبوط دلائل سے نورین اظہر کو قائل
کرنے میں کامیاب ہوئی جاتی تھی۔ نورین اظہر
اور مریم فاطمہ کارشتہ اتنائی پرانا تھا جتنے عرصے
مریم نے نورین کے میکزین میں آرئیکز اور نیچرز لکھنے
کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ مریم کی کئی تحریوں کے
نا قابل اشاعت قرار دیے جانے کے بعد نورین
اظہرائس کی طابت قدمی کی معترف ہوگی تھی۔ دہ اپنی
فلطیوں ہے سیھنی جارئی تھی اور اب یہ عالم تھا کہ
فورین اظہریا قاعدہ اُس کوفون کر کے اُس سے لکھنے کا
کورین اظہریا قاعدہ اُس کوفون کر کے اُس سے لکھنے کا
موضوع لے کر آئی اور میکڑین میں اُسے جگہ ل
موضوع لے کر آئی اور میکڑین میں اُسے جگہ ل
جاتی ۔ یہ کامیانی کی طرف بڑھتا ہوا اُس کا پہلا قدم

فرد تم یہاں کمیا کردہے ہو؟" اُس نے حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات سے کہا۔ '' جیٹھوٹو کمیا ساری باتیں روڈ پر ہی کرلوگی؟" ہاوی نے نورافرنٹ ڈورکھولا۔

" يرتمبارے چرے پر بارہ كيوں نكارے بير؟" بادى نے مريم كے بيٹھتے ہى بغور أس كے چرے كاجائزہ ليتے ہوئے كہا۔

\*' دو بن میجی محتفی محسوں ہور ہی ہے۔'' مریم نے اپناسر دہاتے ہوئے کہا۔ '' ماموں کی طبیعت اب کیسی ہے؟'' اُس نے اسٹیٹر تک محمایا۔

'' مہلے ہے بہتر ہے۔ مجھے اُن کے لیے دوائی لینی ہیں ہم مجھے کسی میڈیکل اسٹور پرچھوڑ دو۔''



PAKSOCIETY.COM

'' کیا حال ہیں بھی! آپ تو بڑے مصروف ہو گئے ہیں؟'' نیلوفر نے ہادی کو دیکھ کرسلام کرنے کے بعد کہا۔

''بوے یُرے حال ہیں۔نہ پوچھو! بڑی مشکل ہے راستہ کٹا ہے۔'' ہاوی نے مریم کو دیکھے کریُرا سا

منہ بناتے ہوئے کہا۔ '' چلیں! میں آپ کو اچھی سی جائے پلاتی ہوں۔ مریم تم بھی آ جاؤ ، تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔'' نیلوفر نے اپنے رکیٹی بالوں کی لٹ کو چہرے سے منا تعمیر برسی ا

ہیاہے ہوتے ہیں۔ '''نہیں! تم لوگ جائے ہیں۔ میں ایا کو دوا کمیں دے دوں۔ وہ میراانتظار کردہے ہوں گے۔'' مریم نے عذر چیش کیااوراپنے گھر کی طرف پڑھگئی۔ ''ہادی! چلیں جائے پئیں۔''

'' ہاں بالکل! میں تو پوں گا، جائے ویے مس پرفیکٹ کوآ فرکرنے کی کیا ضرورت تھی؟'' ہادی نے نیلوفر کو ملکے سے ڈیٹا۔

'' آپ بھی خد کرتے ہیں۔'' وہ مسکراتی ، ملکے ملکے قدم اٹھاتی ہوئی ہادی کے ساتھ گھر کے اندرونی حصے کی طرف چل دی تھی۔

فاضل ہمدانی اور کمال ہمدانی دونوں سکے ہمائی
سے جبکہ ہادی کی والدہ زینت خانون اُن کی بہن
سے جبکہ ہادی کی والدہ زینت خانون اُن کی بہن
سے سے اُن کے حالات جرئے ہمائی سے بھر گئے ہتے اور
وہ اپنا مکان سے حالات جرئے ہی جلے گئے ہتے اور
میں اپنی تین بیٹیوں اور بیوی کو لے کرشفٹ ہو گئے
سے ممال ہمدانی کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹی
نیلونرتھی جواہے نام کی طرح خوبصورت تھی اور اُن کا
بیٹا آ درش ہمدانی بیرون ملک زرتعلیم تھا۔ ہادی کی
بیٹا آ درش ہمدانی بیرون ملک زرتعلیم تھا۔ ہادی کی
بیٹا آ درش ہمدانی بیرون ملک زرتعلیم تھا۔ ہادی کی
بیٹا آ درش ہمدانی بیرون ملک زرتعلیم تھا۔ ہادی کی
میلی بھی اُس علاقے کے ایک بیٹلے میں رہائش پذر

مہا۔
"میڈیکل اسٹور آگیا ہے لاؤ (نسخہ)
"میڈیکل اسٹور آگیا ہے لاؤ (نسخہ)
Prescription دو میں دوائیں لے آتا
ہوں۔" ہادی نے اپنی کارکو میڈیکل اسٹور کے
سامنےردکا۔

'' پہلونسخہ اور رہے ہیں پہنے۔'' مریم نے نسخہ اور پہنے ہادی کی طرف بڑھائے۔ '' پہنے رکھو! پہنے ہیں میرے پاس۔'' '' بیس جانتی ہوں تم بہت پہنے والے ہو۔ پھرنسخہ ''جمی واپس کر دو۔ ہیں دوا کیں خود لے لوں گا۔''

ی دربی رود میں دور میں اور سے رس سے اس ''اچھالا دُ دو، پتانہیں کیا مجھتی ہواہے آپ کو۔''وہ ہو ہوا تا ہوا دوائیں لینے اُٹر گیا تھا۔

کہ بھی وہ بھی اِس معاشرے کی کامیاب عورت بن سکے گی اوراپنے خاندان کی کفالت کر پائے گی۔ مگر اپنے نظریات اور دشوار طلب خیالات کی بیروی کرتے رہنے کی شدید خواہش اُس کی رہنما محی۔ وہ مجسم خود داری تھی ، اپنی قدر و قیمت کا تخیینہ خوداُس کی نظر میں بہت تھا۔

مریم اور بادی گھر پر اترے تو سامنے ہی لان میں اُن کی کزن نیلوفر گھڑی تھی۔ ہادی کو دیکھ وہ مسکرااتھی۔

(دوشيزه 168)

PAKSOCHTY.COM

'' بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں امی! بچے تو واقعی میں بہت کیوٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھوعلینہ کو بالکل 'فیری' لگتی ہے۔''ابیہا نے علینہ کو گود میں بٹھا کر ہیار

"ای آج کھانے میں کیا بناؤں؟" ایبانے

ماں سے پوچھا۔ ''امی آج چکن کڑاہی بنوالیس نال، کتنے ون ہو گئے ہیں گوشت کھائے ہوئے۔''فرویٰ نے لکھاتے ہوئے مشورہ دیا۔

''لوااور شو إس لڑی کی! مہینے کا آخر ہے بیٹا ہم چکن کڑاہی ابھی کہاں Afford کر کیتے ہیں؟'' کلٹوم جہاں نے بٹی کو سمجھایا۔

اور ہاں ایسا اجٹاتم آیسا کروگوئی می سبزی اور دال بنالو اور ہاں ایسا بنانا کے کل وو پہر تک بورا ہوجائے۔ بلکہ ایسا کرو مجھے سبزی دے دو میں تمہیں کاٹ کر دے دیتی ہوں اور ساتھ میں بچوں کو پڑھائی رہوں گی۔''

" ہوں! ٹھیک کہا تم نے، خدا میری بچی کو کامیابی دے، بہت محنت کرتی ہے وہ ہم سب کے لیے دیکھناایک دن بہت کامیاب انسان ہے گی۔جو دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنی زندگی اُن کاروباری شخصیت تھے۔ اُن کا برنس دوسرے ممالک میں بھی بھیلا ہوا تھا۔ گھر میں روپے میے ک کوئی کی نہ تھی۔ احسن عباس اپنے گھریلو اور کاروباری معاملات میں اُس ضدی اور مطلق العنان شخص کی طرح تھے جو کسی کے مشورے کوئیس مانتا۔ وینت خاتون کو کمال ہمدائی سے مراسم رکھنے ک اجازت تھی مگراحسن عباس اُن کو فاضل ہمدائی سے دورر بے کا مشورہ دیتے تھے۔

مرئیم فاطمہ کی مان کلثوم جہاں اور اُس کی بہن فروی صحن میں بیٹھے تخت کے سامنے ایک دری بچھا کر اُس پر بچوں کو ثیوشن پڑھار ہی تھیں جبکہ دوسری بہن ایسا کچن میں کھڑی جائے بنار ہی تھی ۔

" ماذب اورنعمان جلدی جلدی نیمبل یاد کرد پھر تم لوگوں کو اردو کے املاکی بھی تیاری کردائی ہے۔" اُس کی بہن فروی نے بچوں کو ٹیوٹن پڑھاتے ہوئے مخاطب کیا۔

''بیٹا! اِن کی ہوم ورک ڈائری بھی دیکھ لیٹا اِن کا Test Week ہے Monday شروع ہونے والا ہے۔'' مریم فاطمہ کی والدہ کلثوم جہال نے فروی کومطلع کیا۔

''فیک ہے ای آپ ابوذ راورعلینہ کود کھے لیں، پددونوں بڑے Typical ہے ہیں۔ اِن کو پچھ یاد منہیں ہوتا ہے، Duffors کہیں گے۔'' 'دنہیں بیٹاا یسے تھوڑائی کہتے ہیں۔ بچے تواللہ کا سب سے خوبصورت تحفہ ہوتے ہیں۔ وہ تو پانی کی طرح ہوتے ہیں جس سانچے میں ڈالوولیی ہی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تم اِن کو پیار سے پڑھاؤ کی تو یہ مجھی تمہاری عزت کریں گے۔'' کلٹوم جہاں نے کویا

بی و جھایا۔ کلٹوم جہاں اور فرویٰ کی باتیں کچن میں کھڑی ابیبائن رہی تھی پھراس نے مداخلت کی۔

(دوشيزه (16)

PAKSOCKTY.COM

ہے۔'''مجموع آپ ہے ایک ہات ہو جموں'''' ''ہاں پوچمو بیٹاا''

"جب بیگر دادی کا تھا تو پھراہا اور چیا کا برابرکا حصہ ہوا نال اُس کھر پر، پھر چی نے ہمیں بچپلا پورش کیوں دے رکھا ہے اور ہم سے ایسا برتا و کرتی ہیں جسے یہ مکان وہ اپنے جہیز میں لے کر آئی ہوں۔"

" کیا کہہ کتے ہیں! نادرہ کوشروع ہے ہی اجارہ داری کا شوق رہا ہے۔ یہ ناانعمانی ہے، مگر اُس ک زبان کی وجہ سے سب مجبور ہیں۔ خیر چھوڑو اِن ہاتوں کو یہ بتاؤ کمر میں سب کمیے ہیں؟" ماتوں کو یہ بتاؤ کمر میں۔" اُس نے اُدای ہے جواب

'''' پھویا کیے ہیں؟ کیا پھر کی برنس ٹرپ پر مجھے ہوئے ہیں۔''

" ہاں اِس مرتبہ پورے دو ماہ کے لیے گئے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں تو کون سامیرے پاس رہتے ہیں۔ اس مرتبہ کی اور میں ایس رہتے ہیں۔ بھی اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں کا میارات کو آتا ہے۔ اگر شرفو بابا اور رضیہ نہ ہوں تو میں تو دیواروں سے سر کلرا کلرا کر ہی مرجاؤں۔ 'زینت خاتون نے گلو کی لیج میں کہا۔ مرجاؤں۔ 'زینت خاتون نے گلو کی لیج میں کہا۔ ''نہیں پھو پو ایسانہیں کہتے۔ ہم سب ہیں نال آپ کے ساتھ۔' مریم نے پھولی کو گلے سے آپ کے ساتھ۔' مریم نے پھولی کو گلے سے لگالیا۔

" کیونی! بادی کہاں ہے؟ آج تو گھر پر ہوگا یا آج بھی کہیں نکل کئے ہیں حضرت!" " مہیں نہیں آج تو گھر پر ہے۔ کمپیوٹر پر ہیشا کر حساب کتاب کر دہاہے، جاؤتم مل لواس ہے۔" " ہاں میں جاتی ہوں۔" مریم فاطمہ نے اضحے ہوئے کہا۔

مریم فاطمہ ہاتھ میں چند کتابیں اور بیک میں
آرشکل لے کر تیزی سے قدم اٹھاتی اپنی بھولی کے
کمر کی طرف روال دوال تھی۔ اُسے ہادی کا بس
یہی جملہ یاد آرہا تھا۔'' مام تہہیں یاد کررہی ہیں۔''
اُسے اپنی بھولی کی مجبوری اور یہ بی کا حساس تھا۔
اُس پر بھویا کی طرف سے پابندیاں تھیں اور وہ کی
اُس پر بھویا کی طرح اُن کی تھم عدولی نہیں کرسکی
نیک بیوی کی طرح اُن کی تھم عدولی نہیں کرسکی
سلام کر کے اُن کے گئے ہے لیٹ کی تھی اور ذینت فاتون کو
سلام کر کے اُن کے گئے ہے لیٹ کی تھی اور ذینت
طاتون اُس کی اچا تک آ مد پر خوشی سے مسکرا اُتھی
تھیں۔ وہ کھر میں والل ہوتے ہی زینت فاتون کو
طاتون اُس کی اچا تک آ مد پر خوشی سے مسکرا اُتھی

'' اوہ میری گڑیا آئی ہے کیسی ہو؟ اتنے دنوں بعد پھولی کی یادآ ہی گئی ٹاں!'' زینت خاتون نے شکایت کی۔

''بس چوپوآپ کوتو پتا ہے ناں میں کتنی برزی رہتی ہوں۔ پھراہا کی بیاری ہم سب کی جان تو بس اُنمی میں انکی رہتی ہے۔'' یہ کہتے ہوئے اُس کے چبرے پراُدای کی بھرگئی تھی۔

'' جانتی ہوں بیٹا میں تم سے شکایت تھوڑی کررہی ہوں۔بس بھی بھی آ جایا کرو،میرا دل بہل جاتا ہے اور اِی بہانے بھائی کی طبیعت کا بھی پتا چل جاتا ہے۔''

'' تو پھو یو! ہادی کے ساتھ آپ بھی بھی آ جایا کریں نال۔''اُس نے پھو پی کو مخلصانہ مشورہ دیا۔ '' کیا بتاؤں بیٹا وہ بھی تو بہت معروف رہتا ہے۔ پھرایک گھریں رہتے ہوئے ایک بھائی کے گھرجاؤں ادر دوسرے کے گھرنیں کچے بجیب سالگا

(وشيزه 170)

\*Of Course کروسہ ہے یار! بھروسہ ہے یار! بھروسہ بندیں بلکہ یفتین ہے یہ ضرورایک دن اپنا خواب پورا کرلوگ اور ہاں زندگی کے کسی بھی موڑ پر جمہیں کسی بھی مدد کی ضرورت پڑے تو ضرور مجھے آ واز دے لینا ہم مجھے خود ہے دورنہیں پاؤگی۔''ہادی نے اُس کا حوصلہ بڑھایا۔

"المرك" Know

☆.....☆ .....☆

نیلوفرک والدہ نادرہ خاتون ایک مشہور زمانہ
فیشن ڈیز اسر تھیں اور ہادی کے والد احسن عباس کی
سکی بہن تھیں۔ دونوں بھائی بہنوں کی فطرت میں
کیسانیت تھی۔ دونوں بی کاروباری فطرت کے
کیسانیت تھی۔ دونوں بی کاروباری فطرت کے
شخے۔ نادرہ خاتون، فاضل ہمدانی کے خاندان کو کمتر
ابن سے بیسر مختلف تھی وہ سادہ مزاج اور پر خلوص
فطرت کی مالک تھی اور ہادی عباس کودل وجان سے
فطرت کی مالک تھی اور ہادی عباس کودل وجان سے
مواجی تھی۔ آئ ہادی کی سائگرہ تھی وہ کافی دیر سے
مواجی تھی۔ آئ ہادی کی سائگرہ تھی وہ کافی دیر سے
مواجی تھی۔ آئ ہادی کی سائگرہ تھی وہ کافی دیر سے
مواجی تھی۔ آئ ہادی کی سائگرہ تھی وہ کافی دیر سے
مواجی تھی۔ آئ ہادی کی سائگرہ تھی وہ کافی دیر سے
موادی سے بات کر کے اُس کو ویش کرنا چاہ رہی تھی گر

سا۔

"بیلو میں تہہیں کال کردہی تھی تہارا نمبر بری تھا۔

تفا۔"نیلوفر نے جلتے سکتے لہجے میں کہا۔

"اوہ مریم کا فون تفاوہ مجھے وِش کردہی تھی۔"

"میں بھی تمہیں وش کرنا چاہ رہی تھی۔ گر خبر چھوڑ وتمہارا کیا پروگرام ہے؟"

"تمہارا کیا پروگرام ہے؟"

نیلوفر کے لیج کی کڑواہٹ کومسوس کیا تھا۔

"کویز چیش کا۔

تجویز چیش کا۔

تجویز چیش کا۔

"کویز چیش کا۔

''کیا ہور ہاہے؟''مریم نے زورے ہادی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ''ارے تم کب آئیں تمہیں کب سے سر پرائز دینے کا شوق ہوگیا ہے؟'' ہادی نے کمپیوٹر آف کرتے ہوئے کہا۔ ''جب سے تم نے چھوڑا ہے۔''

جب سے م بے چوزاہے۔'' '' کیا ناراض ہو؟'' ہادی نے اُس کی آ تکھوں میں جھا نکتے ہوئے کہا۔ '' مرک راتن جاکہ: ا'' مرم نارین کر سے

'' میری اتنی جرائت!'' مریم نے اپنی اُدای کو چھپاتے ہوئے جواب دیا۔ پچھ محوں تک دونوں خاموش رہے پھر ہادی نے تقل تو ڑا۔

کتنی دکھش ہے اُس کی خاموشی ساری ہاتیں نضول ہوں جیسے ہادی نے شعر پڑھا۔

" تم م م کھنہیں بناؤگی تو کیا میں بھے بھے نہیں ںگا۔"

'' میں جانتی ہوں۔تم میرے بنا کے بھی سب کچھ مجھ جاتے ہو۔ نیلو کے پاس مجھ تھے؟'' '' یہ کیسا سوال ہے؟''ہادی چراغ پاہوا۔ '' اچھا چھوڑو یہ بتاؤتم میرے لیے گناب '' ایچھا

"اوه بال! من تهارے لیے پچھ بڑے جنگش کے کالمزک کا پیز بھی لایا ہوں اور بڑی شخصیات سے کیے جانبوالے سوالات بھی ہیں تہارا I.R تو مکمل ہوگیا ہے تال؟"

" ' ہاں وہ تو ہو گیا ہے۔'' مریم نے خوشد لی سے جواب دیا۔

''ہادی!ThankYou۔''مریم کی آنتھوں میں نمی کی اُٹر آ کی تھی۔ '' تم مجھے کامیاب دیکھنا چاہتے ہو، تہہیں میرےاوپر بھروسہ توہاں؟''

WWW.PAKSOCIETY.COM

(دوشيزه ١٦١)

مريم فاطمهاہ والداور والدہ كے ساتھ كى وي لاؤرج میں جیتھی جائے بی رہی تھی۔ پھرمریم نے اپنے ول کی بات اینے والدے کہی۔ '' اباعمرانہ تو صیف نے آج پھر میری بنائی ہوئی ريورث كور بجيكث كردياب." " تو کوئی بات نہیں بیٹا! گرتے ہیں شہروار ہی میدان جنگ میں۔ آج کی ناکای بی تمہیں کامیابی كاسبق سكھائے گى۔ دوبارہ لكھواور ہمت نه بارو، برحتی رمو اس امید برکه ایک ندایک دن تم ضرور کامیاب ہوجاؤ گی۔'' فاضل ہدانی نے بٹی کو بالكل تعيك كهدرم بين تمهار عابار مايوي كفر ب اور جو ذر كيا مجھو وہ مركيا۔" كلوم جہال نے بھی بنی کی ہمت بر حانے کی کوشش کی۔ ''امان فرویٰ کی فیس کا انظام ہوا؟'' " ہوجائے گا بیٹا! تم کیوں پریشان ہوتی ہو۔ تہارے ابا کی پنشن آگئی تھی میں نے بہب سے ملے اُس کی یو نیورٹی کی فیس جمع کروادی تھی۔'' ماں نے کو یا بنی کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا جا ہا۔ '' ہاں راش کی کہو! وہ بھی آ جائے گا بیٹا، فرویٰ کے اور میرے ٹیوٹن کے میسے آگئے ہیں۔ اُس سے بمراش لية ني كي " تھیک ہے امال! میری سیری مجمی آنے والی ب بھراس ہے ہم ضروری اخراجات پورے کرلیں کے ۔ ابا کی دوا نیں بھی حتم ہوگئ ہوں گی ناں!" " ہال دوائیں آپ کی کب تک کی ہیں؟" کلوم جہاں نے فاضل صاحب سے پوچھا۔ '' ابھی دودن کی ہیں بیٹا!تم کیوں فکر مند ہورہی ہو۔اللہ بہتر کرے گا۔ میں سوچتا ہوں کاش میں بیار

جمكتے ہوئے جواب دیا۔ "Sure اگروه راضی ہوجائے تب ناں!" " ہوجائے کی۔ بدمجھ پر چھوڑ دو۔ فائل ہونے "ביש אינט Text לדותפטב" "اوکے!" نیلوفرنے جرکرکے مریم کے ساتھ جانے کی ہای مجرل می ۔ کچھ ہی فاصلے پر نادرہ خاتون بني كى تفتكوس ربي تعين ـ '' ممس کا فون تھا بیٹا؟'' ناورہ خاتون نے نیلوفر ككده يرباته بعيرتي بوع يوجها-" بادی تھامما! مجھے جاتا ہے ہادی کے ساتھ ڈنر '' ہوں ..... جا دُ بیٹاتم دونوں اسکیلے جارہے ہو و مہر ہاہم مریم کو بھی ساتھ لے لیتے " وہ تم دونوں کے ایک میں کیا کرے گی؟ ہادی ہے کہوا کر وہ جائے گی تو تم نہیں جاؤگی۔ بیدو کھے ک لوک میرے بیتے کو محالس رہی ہے۔" نادرہ خاتون نے زہر خند کھے میں کہا۔ '' نومما! بادی کو بیر بات پسند نبیس آئے گی اور مريم بركزالي سيل ب-" " كياتم چاہتی ہو دہ تمبارے ساتھ جائے؟" نادرہ خاتون نے تیز آ واز میں کہا۔ " بہیں مما میں تو صرف بادی کے ساتھ جانا جامئ تقي-اچھا تم تیار ہوجاؤ پنگ اور وائٹ ایم ائڈری والاسوٹ پہن لواور اچھا سا میک اپ مجمي كراو- مريم نه جائے يه ميں سنجال لوں كى "" مال كى بات شن كرنيلوفرمسكراتى موكى اپنى وارد روب ک طرف چل دی تھی۔ جوکر بستر پر نه لگنا تو میری بیوی اور بیٹیوں کو اتن ☆.....☆.....☆

تكليفيس نداخهاني يزتيس رايك بوجه بن كرره كيا هول

بور ہوئی رہی۔"

☆.....☆.....☆

احسن عباس اورزينت خاتون ئي وي لا وُج ميس خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ تیبل پر تھلوں اور منھائیوں کے ٹوکرے رکھے ہوئے تھے۔ احسن عباس اورزینت خاتون کود کمچیکراندازه بهور ماتھا که دونوں ہی بہت خوش ہیں۔ جب ہادی آفس سے گھر میں داخل ہوا تو اُس نے سوالیہ نظروں سے دونوں کی طرف اور ٹیبل پر رکھی مٹھائی کی طرف دیکھتے ہوئے

خریت تو ہے؟ بیمٹھائی کس ملیلے میں رکھی

'' بھئی ہادی کومٹھائی کھلا وُ آ خرکو اِس کی شادی طے ہوگئی ہے۔''احسٰ عباس نے ہادی کو جھٹکا دیا۔ اشادی طے ہوگئ ہے؟ کس ہے؟ کون ہے؟ كہاں رہتى ہے؟ "أس ير خراوں كے كئى بہار او پڑے تھے۔ ''تنہیں اِن الجینوں میں پڑنے کی ضرورت مصحوب

میں اور چھ مبیں۔" فاضل ہدائی نے ایک سرد آہ

' نہیں ابا کیسی باتیں کررہے ہیں آپ؟ اللہ آپ کا سایا ہم پرساری زندگی قائم رکھے۔ آپ کو صحت تندری وے۔ آپ نے بھی تو بچین میں اپنی ضرور بات کو پس پشت رکھ کر ہمیں پروان چڑھایا ہوگا،اب مجھیں کہ ہاری باری ہے۔"مریم فاطمہ نے باب کوسلی دی۔

میری پیاری بنی ۔' فاضل ہدانی نے مریم فاطمه کے گال تقبیتیائے۔ '' بیٹا تم چینل کئی تھیں جہاں بھائی نے بتایا

'' ہاں اما*ں گئی تھی مگر* وہاں وہ صاحب ہی جبیں تھے جن سے چی نے مجھے ملنے کو کہا تھا۔ دو مھنٹے انتظار کرتی رہی، مگروہ صاحب نہیں آئے۔کل اتنا ميرا ٹائم ويسٹ ہوا ہے تال كه بس! اور بادى الگ اراض موكيا ب\_كل أس Birthday تفا-أس نے مجھے ڈزیر Invite کیا تھا اور میں آفس میں

اقبال بانو كجادو كرقلم سے فكاوه شابكار جولاز وال تفهرا-دوشیزه وانجسٹ میں مسلسل 20ماہ شائع ہونے والا بیانمول ناول ا قبال بانوکی پہچان بنا۔ " شيشه كر" وه ناول ،جس كا هرماه انتظار کیاجا تا تھا۔ کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ كتاب ملنح كايما: القريش پېلى كىشنز ،سركلرروژ أردوبازارلا ہور ـ



*WWW.PAKSOCIETY.COM* 

(دوشيزه ۱۱۱)

کی پلیٹ ہادی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ''مہیں کیسے پتا چلا؟'' ہادی نے پکوڑا اُٹھا کر منہ میں ڈالتے ہوئے مریم کے مصعوم چبرے کو دیکھا۔

" تمہاری آنکھیں بتاری ہیں اور تمہارا ڈپریشن بھرالہجہ کہ یقیناً کچھ کو ہوئے۔" " ہوں! کچھ نہیں بہت کو ہوئے۔" اُس نے اُدای سے شنڈی آ ہ بھری۔

'' کیا مطلب؟ کچھ بناؤ مے بھی یا پہیلیاں بھجواتے رہومے۔''مریم بخس تھی۔ '' ڈیڈی نے میری شادی طے کردی ہے۔'' اُس نے مریم پردھا کہ کیا۔

''ارے واہ تو اِس بات سے تو تہہیں خوش ہونا چاہے۔کس سے طے کردی ہے؟'' مریم نے اپنے ول کا درد چھیایا۔

''نیلوفر کے!''مریم پر بجلیاں تی گریں۔ ''ک۔۔۔۔۔ک۔۔۔۔کیا؟اپی نیلوفر ہے! چلواچھا ہی ہواابتم نضول لڑ کیوں کے ویجھے بھا گنا بند کردو محر ''

اُے لگا تھا کہ اس سے دہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہوکر بھر گئی ہے۔ زمین بوس ہوگئ ہے۔ مگر وہ یونمی ٹابت قدم ،مسکراتے ہوئے چبرے کے ساتھ ہادی کود کھوری تھی۔

'' تو اِس میں کون می نئی بات ہے ہراڑ کے اور اڑکی کو ایک ون گھر بسانا ہی ہوتا ہے پھر پھو پانے تہارے لیے پچھا چھاہی سوجا ہوگا۔''

'' انہوں نے اس مرتبہ بھی خود غرضی اور کاروباری ہونے کا پورا ثبوت دیا ہے۔انہیں میرے جذبات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے۔'' ہادی کا لہجہ پُر در دخا۔

'' بعض او قات ہمیں اپنے بروں کی خاطرا پی .

مہیں ہے۔اپی نیلوفر ہی تو ہے۔'' احسن عباس نے ایک اور دھا کہ کیا۔ دیں رہ لک میں ہے تھیں سے مصر میں ا

"کیا؟ کین میں تو کسی اور کو! میرا مطلب ہے نیلوفر کو تو میں نے مجھی بھی اِس نظر سے نہیں دیکھا ہے۔ میں تو مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔" اِس مرتبداحسن عباس کوشاک لگا۔

ماحول پر ایک سوگواری سی چھا گئی تھی۔ دونوں ماں بیٹے کو اپنا دم گھنتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ہادی کے دماغ میں اپنے باپ کے خلاف احتجاج کی لہریں ٹھاٹھیں مار رہی تھیں۔ وہ اس گھرسے بھاگ جاتا چاہتا تھا۔ تب ہی اُس کو مربم کی یاد آئی اوروہ اُس سے اپنی تکلیف شیئر کرنے پہنچ گیا۔

☆.....☆.....☆

مریم فاطمہ اور ہادی عباس جیت پر بیٹھے افق پر سے اور ہادی عباس جیت پر بیٹھے افق پر سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہادی کی تواضع پکوڑے، ہرے دھنیا اور ہری مرج کی چننی اور دھوال تکلی ہو کی چائے ہے کی خمی ، مگر ہادی کے چہرے پرخوشی کا کوئی شائبہ تک نہیں تھا۔ اُس کی آئھوں میں جو ہر وقت اُمید کی ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے رہی تھی۔ ایک لوجلتی تھی وہ پچھ ہاندی دکھائی دے رہی تھی۔ اُسے کوڈوال کرے آ رہے ہو؟ اُسے کی گوڑول



اِس دولت میں بڑی طاقت اور چیک ہوتی ہے۔ رفتے بھی دولت کے تراز وہیں تولے جاتے ہیں۔ کاش! وہ بھی نیلوفری طرح خوش قسمت ہوتی۔ جس کو ظاہری حسن اور دولت کے بل پر زمانے بجر کی خوشیاں خود بخو دمل جاتی ہیں۔ وہ رات بجر کر دہیں برلتی رہی۔ اُس کے دماغ میں بادی اور نیلوفر کے چہرے بار بار اُبجر رہے تھے پھر اُسے اپنی پھو پی کا خیال آگیا جو مجبور ہوں کی وجہ سے پابند سلاسل تھیں، بھو پا اپنے آگے ان کی ایک نہیں سنتے تھے۔ اس مرتبہ وہ غربت کی صلیب پر مصلوب کر دی گئی تھی اور مرتبہ وہ غربت کی صلیب پر مصلوب کر دی گئی تھی اور

☆.....☆.....☆

مریم فاطمہ چینل ڈی پر نیوز ایڈیٹر عمرانہ توصیف کے سامنے بیٹھی تھی۔ انہوں نے مریم کا بغور جائزہ لیتے ہوئے ہوچھا۔

" '' پہر تھی ہو گی لگ رہی ہو خیریت تو ہے؟'' '' ہاں بس سے اسکول،شام میں را کمننگ پھر بھی میکزین کے آفس ، بھی اخبار کے اور پھر بھی چینل کے چگر لگانے ہے کچھ تھک می جاتی ہوں۔'' مریم نے کو یا اپنے تھکا دینے والے شیڈول سے عمرانہ کو تہ صری

" بی تو تمہاری روز کی ہی روفین ہے۔ مرآ ت کچھاور بات ہے۔ تم بڑی اُداس اور مضحل می لگ رہی ہو۔ خیریت تو ہے۔ تمہارے والد کیے ہیں؟" عرانہ نے مریم کے دل کے تارچھیڑے۔ " نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ ابا بھی تھیک ہیں۔ " مریم نے اپنا در دچھیانا چا ہا۔ " مگر اب زیادہ اُداس ہونے کی ضرورت نہیں ہے تہاراا پوائلمنٹ لیٹرآ ممیا خوش محسوس ہوئی۔" خوشیوں کی قربانی دینی بڑتی ہے۔ حمہیں اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ حمہیں فیتین رکھنا چاہیے کہ آنے والے دن اچھے ہیں۔ "مریم نے پھر أسے سمجھایا۔

" تم نہیں جانتیں ڈیڈی کو انہوں نے مجھے کس دلدل میں دھنسادیا ہے۔ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف میری قربانی۔ نیلوفر کی خوشیوں کے بدلے میں انہوں نے میری ماں کی خوشیوں کا سودا کیا ہے۔ "اُس نے غصے ہے متھیاں بھینچیں۔ کیا ہے۔ "اُس نے غصے ہے متھیاں بھینچیں۔ لا ہے کا دی او کھرتم اِس وقت کھوپا کی بات مان لو۔ بھو یو اِس رشتے ہے خوش ہیں؟"

" ہاں پہلے تو وہ بہت خوش تھیں مگراب شایدوہ بھی ناخوش ہیں۔ کیونکہ میں اِس رشتے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔"

وہ دونوں کرسیوں پر آئے سامنے ای طرح بہت دریتک خاموش بیٹے ہرطرف کھلی ہوئی چاندنی کا منظرد کیمنے رہے۔ مجھ در بعد مریم نے خاموثی توڑی۔۔

ابتم جاؤبادی!اگر چی جان اور نیلوفرکو پتا ہے گا کہتم یہاں میرے ساتھ ہوتو انہیں بُرا گئے گا۔تم جاکر کھانا کھاؤ پھرسکون سے سوجاؤ، رات آ رام مرابی"

ود میں بہت تھک ممیا ہوں مریم!" ہادی نے اپنا سر ہاتھوں سے تھاما۔

'' پریشان مت ہو! جاؤ، سوجا دُ۔ یوں جھو تہاری پریشانیاں میں نے لے لی ہیں۔' ہادی تھے تھے قدم اٹھا تا ہوااپ گھرکے لیے نکل میا تھا مگر مریم فاطمہ کے اندر چھوٹے بڑے دھاکے ہوئے تواتر کے ساتھ ہورہ ہتے۔ وہ زخی اور فکست خوردہ می اپنے کرے میں آکر لیٹ می محل آگھوں سے نینرکوسوں دورتھی۔اُس نے سوچا



" بالكل اجازت ہے۔ Wish You All

"The Best

☆....☆....☆

وہ خوشی خوشی گھر میں مٹھائی کا ڈب، کیک اور سموے لے کر داخل ہوئی تھی مگر کھر میں سب کے چہروں پر اُدای کا راج تھا۔ اُن کے لئے ہوئے چہرے دیکھ کراس کی خوشی کچرمعدوم ہی ہوئی تھی۔ چہرے دیکھ کراس کی خوشی کچرمعدوم ہی ہوئی تھی۔ "کیا ہوا بھی کیا بات ہے۔سب اتنے اُداس کیوں لگ رہے ہیں؟" اُس نے سامان سے جمرا ہوا تھی لاا بیہا کودیتے ہوئے کہا۔ تھیلاا بیہا کودیتے ہوئے کہا۔
"میلاا بیہا کودیتے ہوئے کہا۔
"میلا بیہا کودیتے ہوئے کہا۔
"میلا بیہا کودیتے ہوئے کہا۔

" پہلے م بتاؤید سب س حوی یں لاق ہو؟ ابیهانے سامان کیتے ہوئے اُلناسوال کرڈالا۔ " مجھے چینل ڈی پر اسٹنٹ نیوز ایڈیٹر کی جاب ل گئے ہے۔" اُس کی خوش دیدنی تھی۔ جاب ل گئی ہے۔" اُس کی خوش دیدنی تھی۔ "دو بس اب ہماری مشکلات حتم ہونے والی

میں اب ہماری مشکلات سم ہونے وال ہیں۔اب میں ابا کا ایجھے سے علاج کرواؤں گی۔گھر کی مرمت کراؤں گی۔تمہاری اور فرویٰ کی شادی کراؤں گی۔'وہ ایک ہی سانس میں بولتی گئے۔ ''اورا بنی شادی کے بارے میں کیا خیال ہے

اوروں سادی کے باریے یں لیا حیال ہے تہارا؟ چی جان اور نیلوفر آئی تھیں ہادی اور نیلوفر ک منگنی ہور ہی ہے اور ہم سب بھی Invited ہیں۔'' ابیمانے اُسے ہرٹ کرڈالا۔

" بیٹا! آج ہادی اور نیلوفر کی متلقی ہے اور تمہیں نہیں معلوم ؟ تم سے تو وہ دونوں ہر بات شیئر کرتے میں ناں!" کلثوم جہاں کو بھی جیرت کا جھٹکا سالگا

"ای مجھے کیا معلوم؟ پھویا نے اپنی اور نادرہ چی کی مرضی ہے اُس کی بات طے کردی ہے۔ویے بھی پھو پو کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں اُس گھر میں۔ پھو پانے ہادی کے لیے کوئی Option ہی نہیں رکھا ہے سارے رائے اُس کے لیے بند کردیے ہیں۔" "Thanks God

" بمیں تمہاری جیسی قابل اوک ہی کی ضرورت ہے۔ جو تعلیم یافتہ اور مہذب بھی ہو اور جس کی راکٹنگ Skill بھی زبر دست ہو اور جو دوسروں کا دردا پناسمجھ کرائس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ "عمرانہ توصیف نے لیٹر مریم کی طرف بوھاتے ہوئے خوشد کی سے کہا۔

''اچھی بات ہے۔اب میں اپنی فیملی کے لیے پچھ کریاؤں گی۔ بہت سےخواب ہیں میرے اُن سب کے حوالے ہے۔'' مریم نے اپنے ول کی بات کمی۔

"م ہمارے ملک کی ایک قابلِ فخر بیٹی ہوتم ہیں ٹابت کررہی ہو کہ ضروری نہیں کہ بیٹا ہی اپٹی فیملی کو Support کرسکتا ہے بلکدایک مضبوط ارادے ک لڑکی بھی اپنی فیملی کا سرمایہ ہوتی ہے۔"

"Thank You" عرانہ! آپ سب کی حصلہ افزائی ہے ہی میں اس مقام تک پہنچ پائی ہوں۔ "اس کالہے شیرین تھا۔

'' یہ تو تمہاری انگساری ہے درنہ تم بھی ہماری ملالہ سے کم نہیں ہو۔''عمرانہ توصیف کے اس ریمارک پرمریم سکر انھی تھی۔

''عمرانہ! آپنیں جائنیں اس وقت آپ نے مجھے کتنی بردی خوشی دی ہے۔ میں جاہتی ہوں کہ جلد از جلد اس خوشی کو اپنی فیلی کے ساتھ Celebrate کروں۔''

"Sure! Why Not تم جاؤاور فیملی کے لیے مٹھائی ضرور لے جانا تا کہ تمہارے کام کا آغاز میٹھا میٹھا ہو۔''

" ٹھیک ہے عمرانہ Thank You اب اجازت ہے؟" مریم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔

الوشيزة 176

PAKSOCIETY.COM

اب وہ اپنے نیوز چینل پرایک ایسی شخصیت بن کرا مجر رہی تھی جس کے بغیر کام کر نامشکل ہوتا ہے۔ جب سے ہادی اور نیلوفر کی منگنی ہوئی تھی۔ اُس نے ہادی سے ملنا اور اُس کی کالزائینڈ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ نیلوفر کو بھی نادرہ خاتون کی جانب سے مریم سے تھلنے ملنے کی اجازت نہیں تھی۔ یوں بھی وہ حد درجہ مصروف ہوگئی تھی اور اب اُس نے قائد اعظم کے اِس فرمان کو اپنی زندگی کا حصہ بنالیا تھا۔ کام ، کام اور صرف کام۔ اپنی زندگی کا حصہ بنالیا تھا۔ کام ، کام اور صرف کام۔

گھر میں شادی کے ہنگاہے عروج پر تھے۔
نیلوفر اور ہادی شادی کے بعد U.S.A شفٹ
ہو گئے تھے جبکہ نادرہ خاتون اور احسن عباس بھی
U.S.A مستقل بنیادوں پر شفٹ ہونا چاہتے
تھے۔ اِس کے لیے ڈاکومیٹیشن جاری تھی پھرایک
دن نادرہ خاتون نے آگرایک دھا کہ کردیا تھا۔
"بھالی ہم U.S.A مودکررہے ہیں۔" نادرہ

''اچھامبارک ہو بھی! یہ بتاؤ کہ ہادی اور نیلوفر کیے ہیں؟ خیر ہے سال ہونے کو ہے۔'' کلثوم جہاں نے خوشد کی ہے حال احوال وریافت کرنا مال

" الله الكل خيريت سے بيں۔الله انبيس نظريد سے بچائے۔" نادرہ خاتون نے ایک انداز سے كلثوم جہاں كود يكھتے ہوئے نا كوارى سے كہا۔ " ميں يه مكان بيخا چاہ رہى ہوں۔ ميں يمي آپ لوگوں كو بتانا چاہ رہى تھى۔"

''' مرتم یه مکان کیے بیج سکتی ہو۔ ہم کہاں جائیں ہے؟''اس مرتبہ فاضل ہمدانی نے مداخلت کی۔

و کہیں بھی جائیں بھائی صاحب! یہ آپ کا مسلہ ہے۔ ویسے بھی اب مریم اچھا خاصا کمانے لگی اس مرتبه مریم نے اپنے جذبات پر بندھا بندتو ز ڈالا تھا۔

" ہائے یہ کیساظلم ہے! خدائی اندھیر ہے۔ یہ ونیا کس طرف جارہی ہے، میری تو فہم سے باہر ہے۔" کلثوم جہاں کوضبط کا یاراندرہا۔ سے مار میں میں میں اس میں اس میں ساتھ سے "

ہے۔'' ''ای آج ہم لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔'' فرویٰ نے بہن کا در دمحسوں کرتے ہوئے کہا۔

''ہمارے پاس شاجھے کپڑے ہیں اور ندامھی جیولری ہم کیسے وہاں Adjust کریں گے۔ نادرہ چھی کے گھروالے تو بہت فیشن ایمل لوگ ہیں۔'' '' جی نہیں! ہم سب جا کمیں گے، کیوں نہیں جا کمیں گے۔ہم انہیں دکھا کمیں گے کہ ہم اُن کی خوشی میں کتنے خوش ہیں! کیوں بیٹا؟'' کلثوم جہاں نے مریمے ہے تو چھا۔

''جی آئی مگرابا کے پاس کون رہے گا؟ میں سوچ رہی ہوں کہ میں ابا کے پاس رہ جاؤں گا۔'' مریم نے جواب دیا۔

میں میں بیٹا میں اکیلابھی رہ سکتا ہوں۔تم لوگ جا دُ در نہ زینت کوا چھانہیں گگے گا اوراحس اور نادرہ کو باتیں بنانے کاموقع مل جائے گا۔''

'' نھیک ہا اجیس آپ کی مرضی، گراللہ ہم کو خوشیاں بھی عموں کی جادر میں لپیٹ کر کیوں دیتا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ آئی ناانصافی کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم غریب ہیں؟'' مریم فاطمہ اس لمحاہے آپ پر قابونہ رکھ پائی اور لرزیدہ قدموں اور آبدیدہ آ تھوں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔



ے۔آپ کے حالات بدل مجے ہیں، پھرکیا پریشانی ہے؟'' نادرہ خاتون نے نخوت سے گھر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پچھٹو قف کے بعد فاضل ہمدانی نے کہا۔ '' تو پھرتم لوگ اس مکان کو بچ کررقم کا آ دھا حصہ ہمیں دے دو۔ہم اُس سے کوئی چھوٹا موٹا فلیٹ خریدلیں مجے۔''

" بھائی صاحب! آپ تو جانتے ہیں کمال کا کاروبارکتنا گھانے میں جار ہاہے۔میرا کام بھی نہیں چل رہا ہے۔ وہاں آورش نے شادی کرلی، اپنا کاروبارسیٹ کرلیاہے۔ای لیے تو ہم وہاں جارہے ہیں۔" نادرہ خاتون نے توجیہ ویش کی۔

یں اس اس میں ہارا حصہ ملنا ہی جا ہے، ویسے تو اتنی جلدی اس مکان کا بکنا بھی مشکل ہے۔'' مریم فاطمہ نے پہنچ کرنا درہ خاتون کو جواب دیا۔

" تو پھر ہارے دالے جھے کی Payment کروواور پیدمکان پورائم لوگ اپنے تام کرالو۔" نادرہ خاتون نے چیتے ہوئےOption پیش کیا۔

'' چچی جان ہم مشورہ کرکے آپ کو بتا کیں مے۔'' مریم فاطمہ نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دا۔

تادرہ خاتون سب کوشش و پٹے میں مبتلا کرکے چلی گئی تھیں۔ اُن کی آ مد ہمیشہ ہی فاصل ہمدانی کے خاندان پر قبر بن کر نازل ہوتی تھی۔ اِس دارے سب ہی گھر دالے پتے و تاب کھارہے تھے۔ محرحل نہیں تلاش کر پارہے تھے۔انہوں نے چال ہی ایسی چلی تھی کہ سانپ بھی مرجائے اور لاتھی بھی ندٹوئے۔
چلی تھی کہ سانپ بھی مرجائے اور لاتھی بھی ندٹوئے۔

تین ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد بھی مکان کوئی خرید نے کوراضی نہ تھا۔ وہ جتنی مالیت کا مکان تھا جلد بازی میں اُس کا آ دھا بھی نہیں مل رہا تھا۔ ملک کے ساسی اور معاشر تی حالات و سے بھی دکر کوں تھے۔ ساسی اور معاشر تی حالات و سے بھی دکر کوں تھے۔

کمال ہمدائی اور ناورہ خاتون نے مکان کو بیخے کی بات دوسال بعد ہونے دالی آمد پر نال دی تھی اور فاضل ہمدائی کے سپرد کر کے U.S.A چلے مجئے فاضل ہمدائی کے سپرد کر کے U.S.A چلے مجئے کے سپر کا کون سا گھائے کا سودا کرنے والی تھیں۔ مگر مریم کو اِن کا Option بہت کرنے والی تھیں۔ مگر مریم کو اِن کا Option بہت کی دو گھر اپنے والد اِس کے پاس اتن رقم ہوجائے کہ دہ گھر اپنے والد کے نام کرواسکے۔ ابھی احسن عباس اور کمال ہمدائی کے نام کرواسکے۔ ابھی احسن عباس اور کمال ہمدائی کی فیملیز کو مجئے سال بھر ہوا ہی تھا کہ مریم نے اپنے والد ین کوخو شخری سنائی۔

" ایا میں نے بینک سے لون ایلائی کیا تھا اور ریکھیے Approve ہوگیا ہے کچھ رقم میرے پاس ہے۔ کچھ رقم میرے جبرے پچا جان کو بھیج ویں تھے۔ "مریم فاطمیہ کے چبرے سے خوشیوں کی توس وقرح پھوٹ رہی تھی۔ "واہ بھی امیری بیٹی نے تو کمال کردیا۔ جو کام میں نہ کرسکا۔ وہ میری بیٹی نے تو کمال کردیا۔ "فاضل میں نہ کرسکا۔ وہ میری بیٹی نے کردکھایا۔" فاضل میں نہ کرسکا۔ وہ میری بیٹی نے کردکھایا۔" فاضل

ہمدائی مسکراکر ہوئے۔
'' مگر بیٹا ہم نے ایبا اور فردیٰ کی شادی کی
تاریخ دے دی ہے۔ اگر ہم اس دفت گھرلے لیس
گے تو اُن کی شاد ہوں کا کیا ہے گا، بیسوچا ہے تم
نے؟'' کلثوم جہاں نے اپنے دل میں اٹھنے والے خدشات کا ذکر کیا۔

''وہ بھی ہوجائے گا اماں۔جیز تو ان کا سارا بنا ہواہے۔شادی ہم نے ایک ہی دن تو کرنی ہے لہٰذا ایک ہی Recepjon دینا پڑے گا۔ بس آپ آگر نہ کریں، بین سب سنجال لوں گی اور جھے اپنے چینل کی طرف سے جو صحافیوں کو پلاٹ دیا گیا تھا، وہ میں اپنے سینئر صحافی مسٹر فاروتی کو سیل کر رہی ہوں۔ اس لیے آپ بالکل پر بیٹان نہ ہوں، ابھی تو میں جارہی ہوں بینک سے رقم چی جان کے اکاؤنٹ



كيكيابث كومحسوس كرلياتها-' مریم! نادره آنی اور نیلوفر ایک روز ا يميدُنٺ مِن انقال كركئيں -" "كيا؟ يدكيا كهدر ب موتم ؟"مريم كود كه موا-'' میں چیچ کہدر ہاہوں ۔ دو ماہ اسپتال میں موت اور زیست کی مشکش کے بعد نیلوفر کا انتقال ہو کیا۔ نادره آنى تو أى وقت وفات يا كمي تحسي - " '' میں ممی اور ڈیڈی کے ساتھ واپس یا کستان آرہاہوں۔"ہادی نے ایک اور دھا کہ کیا۔ '' اور چیا جان وہ کہاں رہیں گے؟'' اُس کو چیا کی فکر دامن گیر مولی۔ '''وہ بھی ہارے ساتھ ہوں گے۔ آ درش نے يبال جس عورت سے شادى كى تھى أس فے نادرہ آ نٹی اور کمال انکل کے ساتھ بہت براسلوک کیا تھا۔ خاص طور سے ناورہ آئی کی زندگی جہنم بناوی تھی۔ نادرہ آئی اور انکل تھے آ کر ہماری طرف آ گئے تھے۔انہوں نے اپنی زندگی کی تمام پونجی آ درش کے کاروبار میں لگادی تھی۔ وہ بالکل جی وست ہو گئے تھے۔ 'ہادی تیزی سے بولتا جار ہاتھا۔ " اور احسن انكل اور پھو يو كيسے بيں؟" مريم فاطمه كول من سوال الدري تق '' ڈیڈی نے لائج کا جو جال بُنا تھا وہ خوداُس کا شکار ہو گئے تھے۔ اُن کو U.S.A کے کاروباری امرار ورموز کا انداز ہمیں تھا۔انہیں بھی بے در بے نقصانات ہوتے کئے اور وہ اب بستر سے لگ کئے ہیں۔ می ہروقت تم لوگوں کو یاد کرتی ہیں۔ وہ تو شکر ے ہم نے اپنا کمر Sale تہیں کیا تھا۔ ورند اس وتت ہم کہاں جاتے؟" " تم سب پر قیامت گزر منی اور جمیں اب بتا رے ہو۔ ببرحال جو کھے ہوتا ہے وہ خدا کی مرضی ے ہوتا ہے تم لوگ آؤ۔ ہمارے کھر کے دروازے

میں ٹرانسفر کروائے۔'' مریم فاطمہ نے والدین کو لاجواب کردیا۔ ''محک میں مہل کان سے محافظ کی میانات کی میانات

''مگر بیٹا پہلے مکان کے کاغذ تو سائن کروالتیں ۔''فاضل ہمدانی نے مشورہ دیا۔ دوں کیا

'' اباوکیل سے بات ہوگئ ہے بچی جان کے جو قانونی وکیل ہیں۔ وہ کل آ کر آپ سے دستخط کروالیں گے۔آج میں کتنی خوش ہوں ابا! میں آپ کو بتانہیں سکتی ہوں۔''

" بالكل! الله زندگی وے۔ زمانے کی ہرخوشی تمہارے دامن میں ڈال دے۔ جس طرح تم نے اپنے معدور باپ کوسہارا دیا ہے خداتمہیں ہرقدم پر سہارا دیا ہے خداتمہیں ہرقدم پر سہارا دیے۔ " ماں باپ کی دعاؤں سے مریم سرشار سی ہوگئ تھی۔

مریم فاطمہ کی شہرت میں روز بہ روز اضافہ ہوتا جارہا تھا۔ اُس کو تورتوں کے حقوق کے حوالے ہے کام کرنے پر اقوام متحدہ کی تنظیم نے رہزیڈن ڈائر یکٹر بنادیا تھا۔ اب اُس کے پاس سب کرھ تھا، گر جس کا بھی وہ خواب دیکھی تھی، ایک کمی گاڑی، گر جس کا بھی ہی وہ خواب دیکھی تھی، ایک کمی گاڑی، مہولت اُس کے پاس تھی۔ گر جو خالی پن تھا، جس کو وہ محسوس کرنے ہی ایک میا تھی کی جس سے وہ مرسلی اپنی ہر بات ڈسکس کرسکے۔ وہ اپنے کھر میں رستی اور پر ہوری تھی۔ تب ہی اُس کا سیل فون رستی اخبار پڑھ رہی ہو۔ تب ہی اُس کا سیل فون بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھی۔ بھا۔ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھی اُس کا جس کی ہیں۔ بھی آ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھی آ دوسری طرف جوآ واز تھی وہ پھوشنا ساس تھی۔ بھی آ دوسری طرف جوآ واز تھی۔ بھی ہو تھی ہو تھی۔ بھی ہو تھی۔ بھی ہو تھی ہیں۔ بھی ہیں۔ بھی ہو تھی ہو تھی

''ہیلوکون؟'' وہ حیرت سے بولی۔ '' میں ہوں مریم! ہادی! کیاتم نے مجھے پہچانا نہیں؟'' ''معر حمیمیں کسر محدل سکتی ہوں تم مناؤ ویاں

"میں تہیں کیے بعول عتی ہوں۔ تم ساؤ وہاں سب خیریت توہے تاں۔"مریم نے ہادی کی آ واز کی



اُس کے ہاتھ کو جھٹک پائے گی؟ لیکن نہیں اُس کے ہاتھ کو جھٹک پائے گی؟ لیکن نہیں اُس کی مخرورت تھی اُس وقت تو وہ اُسے تنہا چھوڑ کر دیار غیر جاب تھا۔ مگر اُس نے ابھی تک اپنا گھر کیوں نہیں بسایا تھا۔ مگر اُس نے ابھی تک اپنا گھر کیوں نہیں بسایا تھا کس کی اُمید پر؟ اُس کے دماغ میں سوالات کی بھر مارتھی۔ تمام پرانے زخم تازہ ہورہ تھے۔ اُس نے اپنے وماغ سے کُرے اور غلط خیالات اُس نے اپنے وماغ سے کُرے اور غلط خیالات ویہ بھر کی گندی ہواکو اُس نے اپنے وماغ ہے کوئی رات بھر کی گندی ہواکو مسیح کھڑی کھول کر باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوچے اس کی آ تکھیں پھرائی گئی تھیں مگر سوچے سوچے اُس کی آ تکھیں پھرائی گئی تھیں مگر کہیں ہوگی اور قدموں کے ساتھ آ فس کے لیے روانہ ہوگئی وال اور قدموں کے ساتھ آ فس کے لیے روانہ ہوگئی والی اور قدموں کے ساتھ آ فس کے لیے روانہ ہوگئی والی اور قدموں کے ساتھ آ فس کے لیے روانہ ہوگئی

ል.....ል

ہادی اپنے والدین کو لے کر واپس پاکستان آگیا تھا۔ ہادی کے گھرکی صفائی سخرائی مریم کی والدہ نے بڑی خوش اسلوبی سے کروادی تھی۔ گھر میں کھانا وغیرہ بھی تیار کردیا تھا۔ وہ لوگ تو آ رام کی غرض سے مریم کے گھر نہیں آئے تھے مگر ہادی! ہادی! آیا اس اضطراب کے ساتھ جو کسی مبتلائے محبت میں ہوتا ہے مگر مریم کو اُسے و کیھنے یا اُس سے ملنے کی خواہش نہیں تھی۔ اُس کی سمجھ جیسے جواب دے گئی ہو۔ وہ تھی تھی ہی اور مفلوج سی۔

مریم نے ہادی کا سوال جھت پر کھڑے ہوکر

''وہ کہاں ہے؟''اورا ہال کا جواب بھی۔ ''حبیت پر۔'' مریم کا دل زورز ورسے دھڑک رہا تھا مگر وہ بے حس وحرکت لان کی طرف دیکھتی رہی ۔لان شام کی روشنی میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھولوں پر شہد کی کھیاں تھوم رہی تھیں مہلتی ہوا پودوں کی بیتیوں میں سرسرار ہی تھی۔ مریم سُنہری وھوپ میں بُت کی ہمیشہ تم لوگوں کے لیے تھلے رہیں ہے۔"مریم فاطمہ نے ہادی کوسلی دی۔

''اوردل کے دردازے؟'' ہادی نے سوال کیا۔ '' وہ بند کب ہوئے تھے ہادی! مجھے نیلواور پچی جان کا بہت افسوس ہے۔''

جان ہے ہوں ہے۔ ''میں جانتا ہوں! تمہاری نیک نیتی تمہیں اپنے دشمنوں سے بھی نفرت کرنے سے بازر کھتی ہے۔'' '' اور میں کیا کررہا ہوں؟ تم نے یہ نہیں دھ دی''

" " بجھے بتا ہے تم ایک کاروباری و ماغ کے انسان ہو، تمہیں وہاں بھی کا میابیاں ہی ملی ہوں گی۔ویسے بھی ہرشے تو تم لوگوں کو بتا محنت کیے ل جاتی ہے۔" " جی نہیں میں نے بہت محنت کی ہے۔ آؤں گا

توبتاؤل كاي

'' تھیک ہے خدا حافظ اپنا خیال رکھنا اور پھو ہوکو میری طرف سے ضرور ہو چھ لینا۔ میں ای اہا کو بتاتی ہوں۔' دوسری طرف سے سیل آف نردیا گیا تھا اور وہ بہی سوچے جار ہی تھی کہ یہ مکافات عمل ہے یا اُس کی ماں کی بدعا وُں کا نتیجہ جو ہر لمحے ذلت تہے پر اُن کے دل سے نگلتی ہوں گی۔ مگر ہادی اُس سے کیا اُمید رکھتا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی یہی سوچ رہا ہے کہ میں اُس کوا پنالوں گی؟''

☆.....☆.....☆

مریم فاطمہ نے اپنے والدین کو اطلاع کردی تھی۔ گھر میں ایک سوگ کی فضاطاری تھی۔ یوں بھی ایہا اور فرویٰ کی شادیوں کے بعد گھر سُونا سُونا لگنا تھا۔ جب وہ دونوں ویک اینڈ پرآتیں تو گھر گھرلگنا تھا۔

مریم رات بحرسونبیں سکی۔وہ رات بھر ہادی کے بارے میں سوچتی رہی کچھ دنوں بعد ہادی آ جائے ملا۔وہ یقیناً اُس کی طرف ہاتھ تو بڑھائے گا۔تو کیاوہ

وونسزو 180

تم کو دن رات یاد کرتا تھا۔ تہماری کامیابیوں کے ليے دعائيں مانگتاتھا۔" '' چيا جان کہاں ہيں؟ اور وہ بچہ ميرا مطلب ہے نیلو پھر ماں بن؟" " وہ بھی نیلو کے ساتھ اِس دنیا سے رخصت ہوگیا۔ تم نے بھی سوچا تہیں کہ ہم بہال سے U.S.A كيون شفث مو كئے -ميري مجبوريال بھي ہو عتی ہیں مگر مجھے معلوم ہے تم مجھے بے وفا کردانتی ہوگ<sub>ے ''</sub> اُس کالہجہ دُ تھی تھا۔ ' د نہیں! میں نے تمہیں تھی ہے و فانہیں جانا۔'' مریم نے گلو کیر کہے میں جواب دیا۔ '' كمال مأمول مكه معظمه چلے گئے ہیں۔ أن ے خیال میں وہ وہاں رہ کر عبادت کرے اپنی غلطيون كاازاله كرسلين تحي-" تو کیا اب بھی یہاں نہیں آئیں کے چیا جان؟''

جان ؟

" جب ول چاہے گا ، آ جا کیں گے ، و پسے بھی

کس منہ ہے آ لوگوں کا سامنا کریں گے ۔ دانسکی یا
نادانسکی میں انہوں نے تم لوگوں کے ساتھ اچھا
سلوک نہیں کیا ہے ۔ اب وہ اس پرشرمندہ ہیں ۔ "

" مگر ہم نے تو بھی ایبانہیں سوچا ؟ "

" میں جانتا ہوں تم اپنی فطرت سے مجبور ہو ۔ تم

کسی کے لیے بھی فلط کرنا تو کیا فلط سوچ بھی نہیں
سکتیں ۔ "

کھر وہ دونوں بھیگی ہوئی آئھوں سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسامسکرائے کہ جیسے بھی جدانہ ہوئے ہوں۔

دھیرے دھیرے سورج حجب گیا۔ سیاہی چاروں طرف پھیل کی اورانہوں نے اپنے والدین کی رضا مندی سے ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ ہمیشہ کے لیے ایک ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ بنی کری پر بیٹھ گئی۔ ہادی کے قدموں کی آہٹ قریب آئی اور قریب اور قریب..... پھر وہ کہتا گیا اور مریم ہونٹوں پر ففل ڈالے شنتی رہی دمحض چند سوال تھے جو اُس نے کیے باتی سب ہادی نے کہا۔ اُس نے بھیکے

ہوئے کہیج میں پوچھا۔ ''تم واپس کیوں آگئے ہادی؟ کس کے لیے؟ جب مجھے تمہاری ضرورت تھی تو مجھے تنہا چھوڑ گئے

تنصے "آخر فلکو ولیوں پر آئی گیا۔

اُسے دیکھ کر ہادی کے دل میں ورداُ تھا میکٹن وردنیمیں تھا اُس کا دل اس طرح دھڑ کا ،اس میں اس طرح میں اُٹھی جیسے اس میں بہت سے تندوخنک کانے چیھ گئے ہوں۔

مضطرب اور پریشان مریم نے مجھاس طرح سوال کیا جیسے وہ اب روگی اور اب روگی -

" تم مجھے جانے ہو؟ اب مجھ سے کیا جائے ہو؟" کمل خاموتی، اُس کے ہونٹوں سے ایک لفظ نہ نکل پایا۔ یادیں ..... یادیں ..... یادوں کا ایک آبٹار، ہادی کی آ تھوں میں بھی آ نسوآ گئے ہادی نے پھر یو چھا۔

'' کیاتم بمی ہے خفا ہو؟'' دونوں کے منہ سے ایک لفظ نہ نکل پایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بہت دیرتک دیکھتے رہے پھیر ہادی بولا۔

موریم می تو میری زندگی ہو۔ میں تم سے خفا ہوا تو سمجھومرجاؤں گا۔ تم جانتی ہوجب میں نے نیلوسے شادی کی تو وہ ماں بننے والی تھی اُس کا Rape ہوا تھا۔ اِس مصیبت کے وقت میں انسانیت کے ناتے مجھے اُس کا ساتھ و بنا تھا بیراز سوائے میرے، پھو پو نادرہ اور نیلو کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ مگر میرے اور اُس کے درمیان آج تک میاں بیوی والا کوئی تعلق قائم نہ ہوسکا۔ اُس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں قائم نہ ہوسکا۔ اُس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میں

WWW.PAKSOCIETY.COM

روشيزه [8] ك

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ہرای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety





ملی میں مکمل اندھیرا ہور ہاتھا، صرف موم بتیوں کے جلنے سے روشی ہوری تھی۔ دولہا کا کھر کاؤں میں ہی تھا۔ کلیوں میں سے گزرتے ہوئے بیالوگ مہندی لگانے کے لیے جارہے تھے۔ راستے میں ہی چو ہدری حیدر کا گھر تھا اور چو ہدری بھی مہندی و کیھنے کے لیے است

# زيست كى پُر چېج مسافت پر چلنے والوں كى كتھا، ناولٹ كى صورت

میں ہی میٹے تھے۔ نوراں کی پانٹی بیٹیاں تھیں، پر
نوران اپنے دونوں جھوٹے بیٹوں سے بہت زیادہ
پیار کرتی تھی، نہ جانے کیوں اسے بیٹیاں ایک بوجھ
کی طرح لگتی تھیں۔ نوران دوپہر کی روثی کھا کے
سوئی تھی، بیکن اب سیایہ ڈھل گیا تو اور نوران کے منہ
پردھوپ بڑنے گی تھی۔ جب نوران کو گری گئی تو وہ
ہائے ہائے کرتی اُتھی، دوپٹے کے ساتھ منہ سے بہتے
ہوئے کی بینے کو پونچھا اور ایک نظر ناز و کو دیکھا، پھر
دومری چار پائی پرشادان کے ساتھ بیٹھی لڑکیوں کو
دیکھا۔

''نی کڑیوں نہاڈا پوشیں آیا؟'' (لڑ کیوں تمہارے والد ابھی تک نہیں آئے)نوراں نے یوچھا؟

چاروں لڑ کیوں نے گردنیں موڑ کر دیکھا، پھر نازونے مال کوجواب دیا۔ دونہد

''نہیں امال، ایا اسے نہیں آیا۔'' (نہیں، امال ، ایا ابھی نہیں آئے ) ، دنہ میں از میں میں میں میں میں د

"نى مىنول پائى دا كلاس لادے\_" ( مجھے يانى

کچا تکن میں دو پہری تیز دھوپ پڑر ہی تھی۔
بنم کا درخت اس گھر کے تمام نفوں کو پناہ دیے ہوئے
تھا۔ اینٹول کا بناہوا ایک کمرہ تھا جس کے ساتھ ایک
چھوٹا سا برآیدہ بنا ہوا تھا۔ گری اور دھوپ جسم کو
تھلسانے والی تھی۔ نوران کے ساتھ اس کے دونوں
چھوٹے بیٹے بھی بان کی ایک چار پائی پر سوئے
ہوئے تتھے۔ نوران کی بڑی بٹی شادو، اپنی چھوٹی
ہوئے تتھے۔ نوران کی بڑی بٹی شادو، اپنی چھوٹی
بہنوں جو چوتھاور پانچویں نمبر پرتھیں، ان کو قریشے
بہنوں جو چوتھاور پانچویں نمبر پرتھیں، ان کو قریشے

پرجھال ہی بناناسکھار ہی تھی۔
شادو بھی دھا کے کوالگی پر لیٹنی تو بھی دوسرے
ہاتھ سے قرشیے چڑھاتی اُتارتی۔ دونوں چھوٹیاں
اس کی انگلیوں کی حرکت کو بغور دیکھنیں اور شادو
ساتھ ساتھ انہیں بتاتی بھی جاتی تھی۔ شادو سے
چھوٹی ناز و چار یا ئیوں کے ساتھ ایک چھوٹا ساٹا
بچھا کراس پر بیٹھی تھی۔ دہ بھی رو مال پر کڑھائی کررہی
تھی۔ نیم کے درخت کا اتنا ہی سایہ تھا جس میں یہ
سات افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ گرمیوں کی دو پہر کواس
گھر کے سارے مکین یہاں نیم کی ٹھنڈی چھاؤں

ووشيزه [82]

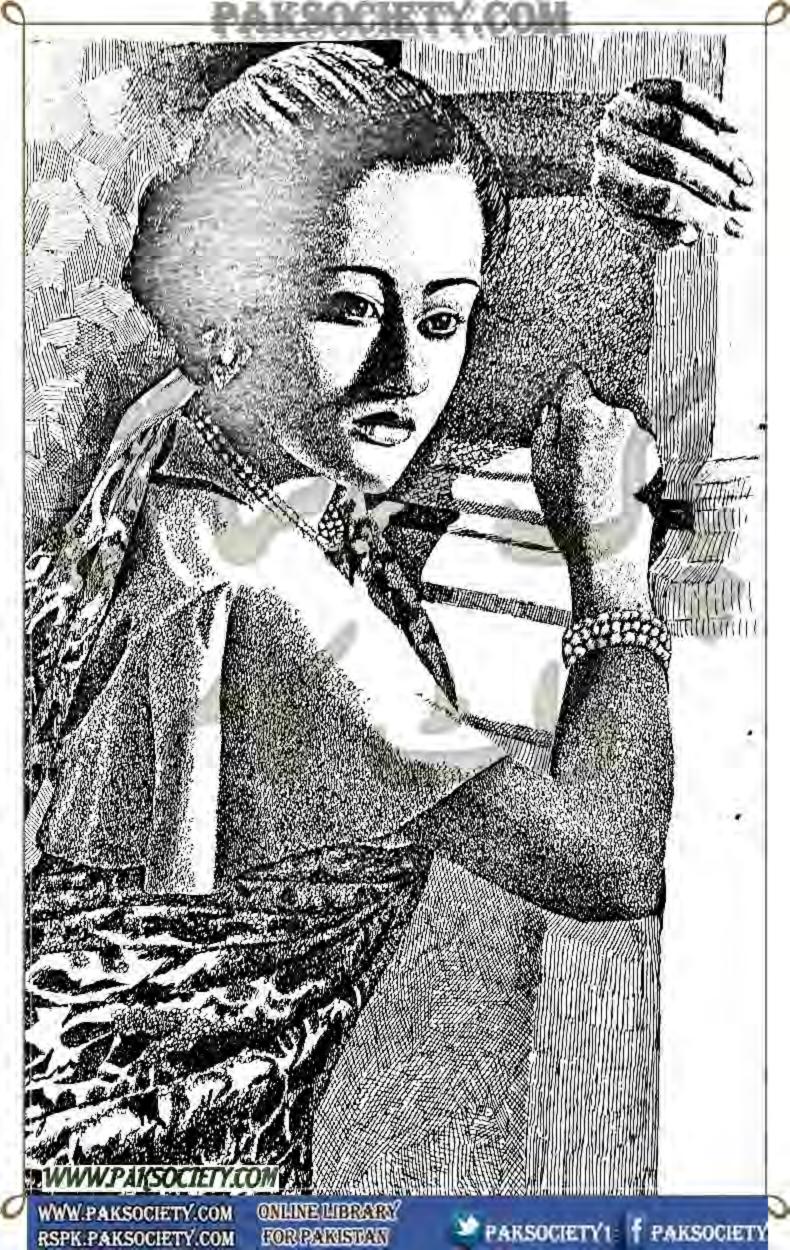

''ہن فیرتوں کیہ سوچیا اے؟'' ( پھرتم نے کیا سوحاہ ) نورال نے یو چھا؟ 'میں شہرجاواں گا۔'' (میں شہرجاؤں گا) کرم دین نے پُرسوچ انداز میں جواب دیا۔ ☆.....☆.....☆ " باشم كياتم اے چھوڑنہيں سكتے ؟" ''سبین تهاری خاطر جان بھی قربان کرسکنا ہوں۔"ہاشم نے جواب دیا۔ وہ دونوں سین کے دفتر میں بیٹھے تھے، سین ایزی چیئر پرجیتی تھی،اس کےسامنے تیبل کی دوسری طرف ہاشم بیٹھا تھا، وہ آیا اس دفتر میں ملازم کی حیثیت سے تھا، مرسین کی اس پرنظر کرم تھی کہا ہ وہ اس دفتر كاما لك بننے والاتھار " الأهم مين مهين بيا چکي مون که عامر نے مجھے طلاق اس وجہ سے دی تھی کہ میں ماں نہیں بن علق تھی، اس لیے اگرتم اپنے بیٹے کوساتھ رکھنا جا ہوتو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔'' ''اوہ تھینکس! میں خود بھی یہی کہنے والا تھا۔ اصل میں مجھے اسے بیٹے سے بہت پیار ہے۔ ''اسی کیے تو کہا ہے،تم جتنی جلدی تیاری كريحتے ہوكرلو۔ ميں بھى انگلينڈ جانے كا بندوبست كرنى مول -"سين نے كہا تو ہاشم نے اشھتے ہوئے ''ادکے! تم جیسا جاہوگی ویسا ہی ہوگا۔ اب میں چاتا ہوں کل مجرآ وُل گائے میں جاؤ میں کیا "اوے!" سین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاشم دروازے سے نکل کر حمیا توسین اے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ہاشم نظروں سے ا وجھل ہو گیا توسین نے سرکوچیئر کی پشت سے نکایا

کا گلاس لادو) نورال نے چھوٹی سے کہا۔ وہ برآ مے میں بڑے گھڑے میں سے یانی لے کر آربی سی جب وروازہ بجا۔ چھوٹی نے وروازہ کھولاتو كرم دين اندر واقل موار وه چلا موا ادهر بي آيا جدهروه سبيقي بوئے تھے۔ كرم دين كوشاوال نے أٹھ كے جكه دى تو وہ اوهر بی بینه کیا۔ کرم وین کے سارے کیڑے لینے سے کیلے مورہے تھے، ساتھ ہی چبرے پر پریشائی كة فارجى تھے۔ ''توبہاتوبہا آج تاں بڑی گری اے۔'' (توبہ الوبدا آج توبهت کری ہے) كرم دين نے كہتے ہوئے جيب سے ايك كاغذ 'اینے ایے نوں وی پانی لادے۔'' (اینے ابا کو بھی یاتی بلاؤ) گلاس بکڑتے ہوئے نوران نے چھوٹی سے کہا۔ وہ کا غذ کی طرف متوجہ ہوئی۔"ایہہ کی اے؟" (بیکیاہے؟) "ایبهشرول چھی آئی اے" (بیشبرے خط آیا ہے) کرم دین کے بتانے پر نوراں نے کہا۔ "شرول چھی آئی ہے ، پرس نے کی اے؟ "(شرے خطآیا ہے، لیکن س نے بھیجاہے؟) "ایل بہن ظاہرہ نے کلی اے" (میری بہن ظاہرہ نے بھیجاہے) کرم دین نے بتایا۔ ظاہرہ، کرم دین کی چیازاد بہن تھی۔شادواسے جانی تھی،اس کیےاس نے پوچھا۔ "ابا پھونی نے کیدلکھیااے" (ابا پھونی نے کیا ''بترائے لکھیااے۔اوہ پاراے۔''(بیٹاأس نے لکھا ہے وہ بیار ہے ) ان کرم وین نے جواب



میری آج طبیعت خراب بھی اس لیے پھٹی کی ہے۔ ظاہرہ نے چیجے آتے ہوئے بتایا، تو ہاشم ڈرائنگ روم میں پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ حمیا اور ظاہرہ ہے اس کی طبیعت کے بارے میں او حصتے ہوئے بولا۔ ''اب کیسی طبیعت ہے'' ظاہرہ بھی دوسری کری '' پوچھو کی ہیں کہ میں آج کیوں خوش ہوں؟'' وہ قندرے مسکراتے ہوئے بولا ،تو ظاہرہ نے کہا۔ '' وہ تو آ پ کئی دنوں سے ہیں۔' وہ کا فی دنوں ہے محسوس کررہی تھی کہ وہ آج کل برا خوش خوش رہتا ہے۔اس کے کہنے پر ہاشم قدرے خفیف تو ہوا پھر فورا ہی سنجلتے ہوئے بولا۔ " پار بات ہی ایس ہے۔" متہیں میں نے بتایا تھا تاکہ میرا ایک دوست انگلینڈ میں ہوتا ہے۔ ظاہرہ نے سوالیہ نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا۔ ''اسی نے ہارے لیے دیزا بھیجاہے۔' ''هارے لیے؟'' ظاہرہ نے یو چھا تو ہاشم کہنے " ہاں! میرے اور ممنون کے لیے! تم فکر نہ کرو میں وہاں پہنچتے ہی تمہارا بھی ویز انجحواووں گا۔' ہاشم خوشی ہے بتار ہاتھا، مکر ظاہرہ پریشان ہوگئ کہ اتن دور وہ اپنے بیٹے کو کیسے بیسیجے گیا۔ ہاشم نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔اُسے فکر تھی کہ کہیں طاہرہ ممنون کوساتھ مجیجے سے انکار نہ کردے، اس کیے

" ویکھوظا ہرہ پر بیٹان ہونے کی ضرورت مہیں، حميس تو خوش مونا جاسي كه جم سب وبال جاسي مے۔ دیکھونا اگر میں خود بھی دہاں جاتا تو میرا دل وہاں کیے لگنا؟ اس لیے میں نے اپنے دوست سے کہدرکھاتھا کہ میں انی فیلی کےساتھ وہاں سیٹل ہوتا

میاں می - ہاتم آس سے نکل کرسیدھا کھر ک طرف جار ہاتھا۔ وہ جانتا تھا طاہرہ اس وقت کھر پر تہیں ہوگی۔ طاہرہ اسکول ٹیچیرتھی اوراے کھر پہنچنے میں ابھی کائی وقت تھا۔ ہاشم کے پاس سین کی دئی ہوئی گاڑی تھی اور ظاہرہ کے پوچھنے پر ہاتم نے جھوٹ بولا تھا کہ بیگاڑی میرے دوست کی ہے جوخود انگلینڈ میں رہتا ہے۔ ہاشم ظاہرہ کے والد کے کھر میں رہتا تھا، ظاہرہ کے والد نے اچھے دنوں میں بیکھر بنایا تھا۔ چو*ں کہ ظاہرہ*ان کی ایک ہی بینے تھی،اس کیےان کی وفات کے بعداس گھر کی مالک بھی وہی تھی۔ ہاشم نے گاڑی کو لیلے كراؤند ميں كھڑا كرديا۔ يہاں ہے آ مے كى تك تھی اور اس تنگ کلی میں ہی ان کا گھر تھا، ہاشم کلی میں جاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔" ظاہرہ صرف ایک گھر کی مالک ہے، جبکہ سین کروڑوں کی جائدادی مالک ہادرسب سے بری بات سے ہے کہ وہ میرے بیٹے کواپنا بیٹا بنا کررکھے گی ،اس طرح و بی سین کی جائیدا د کا ما لک جھی ہوگا۔'' وروازے کے باس بھی کر ہاشم نے جیب سے

لاک کھولنے کے لیے دوسری جالی نکالی مردروازے پر تالانہیں تھا، وہ نیل بجاتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ '' شاید آج ظاہرہ اسکول کو نہی ہو۔'' تھوڑی در بعد ورواز ہ کھلاء سامنے ظاہرہ ہی کھڑی تھی۔ ظاہرہ نے الجمعی ہوئی نظروں سے ہاشم کی طرف دیکھا کہ ہاشم کو تو اس وفت آ مس میں ہونا جا ہیے تھا۔ وہ مسکرا تا ہوا

حران موری موکه آج میں جلدی کیے م حميا" باشم نے اندر داخل ہوتے ہوئے ظاہرہ سے

" آج تم بھی اسکول نہیں ممکنی اور میں بھی جلدى آميا مون، ساتفاق كى بات ہے-"



کمر کی تمام یادیں اس سے وابست تھیں۔ همینه کوالی اسکول اور کالج کی دوشیں بھی یاد آئی تھیں جواس کے كمريس اس مے ملئے آئی تھيں۔ كتنا پيار تھا اس كى زندگی میں اس کی ہر چیز کا خیال رکھا جاتا تھا۔ وہ اجِها کماتی تھی،اجِها پہنی تھی۔ای اس کی پسند تا پسند كاخيال رهتي تعين \_ وه كھرليث آئي توايي پريشان ہوتی تھیں، مراب وہ سب مجھ چھوڑ آئی تھی۔ یہاں ہے جب وہ پہلی دفیعہ می تقی تو بہت جلدسب مجھ بھول گئی تھی۔اسے تو بھی یہاں کی کوئی بھولی بسری یا دبھی نہ آتی تھی کیرہ وہ وہاں اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، وہی اس کا گھر تھا اس کی امی تھی۔ وہاں کا ماحول بہاں ہے بکسر مختلف تھا، مگر اجا تک اس کی قست نے پلا کھایا اور اس کا سب کچھ چھین لیا۔ لورے دو ہفتے ہو گئے تھاسے بہاں آئے ہوئے۔ يبال كے ماحول سے أس كا دم كفتا تھا۔ يہلے دن وہ جب يہاں آئى تويہاں كےسبلوگ اسے مدردى ے ویش آئے۔ اس کے چھوٹے بھائی جہنیں اس ك اروكرومندلات، الإف اس كرير باتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔

"فقو پتر لیمی تیرا کھرہے۔" امال نے اسے جب روتے ہوئے چپ کرانا جا ہاتو کہنے گئی۔ ''پتر تو نظرنه کرانی می تیریه ماں پوآ پ\_'' ر وہ کیسے مان کیتی، وہ اپنی اس عظیم ہستی کو کیسے بملادی - جب ای نے اس سے کہا تھا کہ" آج سے تم اپنے اصل واليدين كے پاس جارى موب " تو وه کچونجي نه بول کي تحي -اب ده حقیقت کو بھی نہیں جھٹلا عتی تھی ،اس نے اینے والدین کو پہلی دفعہ یہاں آ کردیکھا تھا۔ای کی وفات کے بعد وہاں کوئی بھی تو نہیں تفاجس کے ماس وہ رہتی۔ یہایں اس کے اپنے بهن بهائی تنے ، وہ بھی خواہش کرتی تھی کداس کی بھی کوئی بہن ہو، مگراب جب اس کی بینس اس کے اپنے

عا ہتا ہوں ۔اس کا کوئی مسئلہ تھا، ورنہ ہم تینوں استھے ی جاتے اور اہمی وہاں ممنون کا ایڈمیشن بھی وہ كرائے كائم مجھارى بوناميرى بات؟" ہائم نے ظاہرہ کو قائل کرنے کی از حد کوشش کی اوروہ اس کی باتوں پر قائل ہو بھی گئی، تب ہی سرکو بال ميں بلاويا۔

مخرول يرايك بوجه ساآ حميا تفا اورآ تكهول میں نمی تیرنے کی تھی الیکن پرخود کوسنجا لتے ہوئے

بولی۔ ''فیک ہے جیسے آپ کی مرضی، لیکن پلیز جلدی، وہاں بلا لیجے گا میں ممنون کے بغیر نہیں رہ

اثم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے السيسلي دى اوركها\_

"چلواب مجھے زبردست ی ایک کپ جائے یلاؤ۔" اور وہ مکن میں اس کے لیے جاتے بنانے چکی می اور ہاشم آئندہ کا پلان بنانے لگا۔

ہبینہ کواس کھر میں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے

تقے بمر پر بھی اس کادل کسی کے ساتھ نہ لگتا تھا۔اس کھر میں کتنے ہی افراد تھے، مگر بیرسب پھھاسے عجیب سا گلتا۔ ابھی بھی وہ اندر کمرے میں بڑی جاریائی پرلین مول محی اور جیت پر رینکتے ہوئے علیمے کوغورے دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے ہے آ نسو اُس كى آ جھول سے بھسلتے اور گالوں پر بہتے ہوئے

بالوں اور قیص کی آسٹین میں جذب ہوجاتے تھے۔ وہ بچین کے یا مج سال بھی یہاں گزار کئی تھی۔ بیاس کااپنا کھر تھا،ایے بہن بھائی تھے،لیکن وہ اس گھر کو کیے بھول جاتی، جس تھر میں اس نے پندرہ سال گزارے تھے۔اس کے سامنے بار باراس مہربان

غورت كاچېره آجا تا تقاء جسے ده اپنی ای کہتی تھی۔اس

اے۔ پنرشہردی کل ہوری پرایہہ پنڈاے۔ ' (شنو بنی بهال لژکیال اتنانبیل سونیل ، تیراا با بھی یو جه ریا تھا کے شنوسارا دن سوتی ہے بیٹا شہر کی بات اور ہوتی ہے لیکن میگاؤں ہے) ھبینہ ہے کوئی جواب نہین پڑا تو منہ ہاتھ دھونے کی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واتعی میں دوپہر کوسوئی اوراب اُنٹی ہوں ۔ کوئی اچھی بات تو نہیں اور امال بھی ٹھیک ہی کہتی ہے۔ میں آئندہ ان کے ساتھ کام کروں کی آخر جو بھی ہے مجھے اب يبيں رہنا ہے۔ وہ ہاتھ دھوكرآ كى توشادان ياجى كے یاس بیٹے گئی، پھرسبایے اپنے کام سے فاریخ ہوکر ادهری آئے تو ناز وائھ کر جار پائیاں لگانے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ لگ کی ، قبینہ نے سب کے ساتھ مل كرروني كهائي، شادال باجي اور نازوسب كوروني وے رہی تھیں، وہ جب سے یہاں آ کی تھی آج پہلی وفعداس نے سب کے ساتھ بیٹے کررونی کھائی تھی، ایں ہے پہلے وہ گری میں بھی کمرے میں بیٹھی رہتی تھی اور نازواہے وہاں ہی رونی دے آئی تھی ، باہر کا موسم اسے اچھالگا تھا، اب وہ آ ہستہ آ ہستہ روثین پر آ رہی تھی۔شاداں باجی کی شادی کو صرف ایک ہفتہ رہ کیا تھا۔ وہ سب کے ساتھ ل کرتھوڑ ا بہت کام کرواتی تھی اور اب وہ اس کی عادی ہوتی جارہی تھی۔شادی پر بہنے کے لیے امال نے اسے دوسوٹ ویے ہتے۔ امال شادال باجی کے جہز کے کیڑے بنار بی تھی۔ کام آج کل بہت برج کمیا تھااور وہ ان کے ساتھ ل کرون میں کام کروائی تھی۔شام کووہاں محلے کی لڑکیاں آ جاتی تھیں اور رات مجے تک ان کے صحن میں رونق کلی رہتی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح نہیں تھی، بلکہ معروفیت کی وجہ سے پچھ پچھ سنجل می تھی۔ ناز و کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہوگئ تھی۔ وہ اے یہاں کے بارے میں بوری تفصیل بتاتی۔ اے بہت وُ کھ ہواجب نازونے اسے بتایا کہ یہاں

ياس تعين تواسے كوئى خوشى نەموئى تقى \_ وہ یا کچ سال کی تھی جب یہاں ہے تی تھی اور اب بورے 20 سال کی ہوئی تھی جب دوبارہ یہاں آئی تھی۔ای کے مرنے سے پہلے اُسے کی بایت کا علم نه تھا۔ وہ انہیں ہی اپنی ماں کہتی اور جھتی تھی۔ یباں آنے کے بعدوہ اکثر روٹی تھی، مراس ہے کیا ہوتا؟ فہدینہ دیرتک عکھے کی طرف دیکھتی رہی تو اس کی آ تھے وحندلا دھندلا کئیں، آ تھوں کو بند کرتے ہوئے مہینہ نے اپنے گال صاف کے اور کروٹ بدل كرسونے كى مشام كواس كى آكھ كلى تو باہر سے کافی آ دازیں آرہی تھیں۔ وہ اُٹھ کراپنے کرے ے باہرآئی۔سب ہی اسے اسے کام میں لگے ہوئے تھے،اس کی دونوں چھوٹی بہیں ایا کے ساتھ مجينوں کے ليے جارا كاث ربى تھيں۔ مہينہ جيران موکر انبیں و کیصنے لگی کہ وہ دونوں اتنی چھوٹی ک تھیں پر بھی اتن مہارت سے کام کردہی تھیں۔ کھر چوں كه خاصا بردا تفاءاس ليه ايك طرف بمينس بندحي ہوئی تھیں۔ اماں تندور بر روٹیاں پکارہی تھیں اور شاواں باجی مانڈی بکارہی تھی،جبکہ نازوبرتن وهونے میں مصروف تھی۔اسے احساس ہوا کہ وہ سب سارا ون کھنہ کھ کرتے رہے ہیں۔ اگرچاس کریں بہت سے افراد ہیں مرسب معروف ہوتے ہیں۔ اما تک وہ چوکی ، اس کو کہنی پر گیندلگا تھا۔اس نے و پیما تو دونوں چھوٹے بچے اس کے پاس کھڑے تحاورايك كبدر باتفا-"باجی گیند جیری نے ماریا ہے۔" یے کے بولنے براماں نے مؤکراس کی طرف دیکھااور بولی۔ "أنظى مويتر"وو فلك يرمنه باته دهونے ك ليے جانے كى تو نورال پر كہنے كى-وبعق ور ايته وهيال أينيال نبيل سونديال-حيرا ابا وي مجعد ربيان ي كدهنوسارا ون سوندي

گاڑ کیوں کوئیں پڑھاتے اوراس کی چاروں بہنیں ہیں آن پڑھ تھیں۔ ہینہ نے سوچا دو یہاں بچیوں کو پڑھائے گی۔ ای بھی تو اسکول ہے آنے کے بعد بچیوں کو بیوں کو ثیوتن پڑھائی تھیں۔ آج اسے کافی ونوں بعد پرای کی یاری کے دوران وہ اکثر بچیوں کو پڑھائی تھی ۔ای کی بیاری کے دوران وہ اکثر بچیوں کو پڑھائی تھی اور بیسب اسے بہت اچھا گگا تھا۔ وہ معروفیت کی ٹی راہ سوچ کر مطمئن بریمی

محمر میں کانی مہمان جمع ہوگئے تھے۔شاداں باتی نے مایوں والے کیڑے بہن رکھے تھے۔ محلے ک ساری لؤ کیوں اور رشتے دار لؤ کیوں نے پہلے لباس زیب تن کرر کھے تھے۔ تاز واور هبینه کا سوٹ بالکل ایک جیسا تھا۔ نازونے اے بتایا کہ میں نے بہت شوق سے بیموٹ تہارے کیے اپنے جیہا بنوایا ب، تو مجوراً اسے بھی بہننا را، ورنہ وہ تک اور درمیانه کباس پہنتی تھی۔اسے اتنا کھلا اور ڈھیلا کباس اچھا تو نہ لگ رہا تھا، محر کیا کرتی، جب اس نے وہ كيڑے يہنے تو امال نے بھى اس كى تعريف كى اور باتی سبال کیوں نے بھی -ساری اے کہدر بی سی كرتم تو بالكل حورلگ ربى ہو، حالال كه بم نے بھى ایے بی کرے پہن رکھے ہیں۔ مبینہ نے این تحضے اور لمے بالول كو كھلا چھوڑ ديا تھا اور باريك ر لیمی دویے سے بھی اس کے بال نظر آرے تے۔ساری مہمان خواتین بھی اس کی تعریقیں کررہی میں -اِسے خود بھی اپنے بال بہت پسند تھے۔ ابی اکثراہے ہی تھیں۔

''بیٹا بال باندھ کر کالج جایا کر دکہیں نظر نہ لگ جائے''اوروہ بمیشہ بنس کر کہتی تھی۔ ''ای بھلا بالوں کو کیوں نظر گئے گی وہ تو ہوتے ہی کالے ہیں اور امی مسکراتی رہتی تھیں۔ آج اسے

ہوئی جی اور موم بقیوں کوجلایا جار ہاتھا۔
ہوئی جی ان کے پاس آگی۔ صرف چندایک
لڑکیاں شاداں ہاجی کے پاس رہ گی تھیں۔ کسی لڑکی
نے اسے بھی پلیٹ پکڑائی اور وہ دو بلی کے درواز بے
سے ان کے ساتھ ہاہر آگی۔ گلی میں بالکل اندھیرا
تھا۔ عورتیں بھی ان کے ساتھ جارتی تھیں۔ ایک
عورت نے انہیں کچھ ہدایات دیں۔ شہید کو چندایک
باتوں کی سمجھ آگی تھی۔ لڑکیوں کی دو قطار یں تھیں،
باتوں کی سمجھ آگی تھی۔ لڑکیوں کی دو قطار یں تھیں،
کواگی قطار کے درمیان میں کھڑا کیا تھا۔ اسے
کواگی قطار کے درمیان میں کھڑا کیا تھا۔ اسے
ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹی پڑے سان کے پیچھے بیچھے
ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹی پڑے سان کے پیچھے بیچھے
ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹی پڑے سان کے پیچھے بیچھے
ہاتھوں میں مہندی کی پلیٹی پڑے سان کے پیچھے بیچھے

کی میں کمل اندھرا ہور ہاتھا، صرف موم بتیوں کے جلنے سے روشن ہورہی تھی۔ دولہا کا گھر گاؤں میں ہی تھا۔ گلیوں میں سے گزرتے ہوئے یہ لوگ مہندی لگانے کے لیے جارہے تھے۔ راستے میں ہی چو ہدری حیدر کا گھر تھا اور چو ہدری بھی مہندی ویکھنے

(1880)

کے لیے جہت پر کھڑا تھا۔اس نے ان لڑکیوں میں ے صبینہ کو دیکھا تو اس کا دل زور ورے دھڑ کا۔ وہ میلی باراس لزی کود کمچر باتھا۔ چو بدری حیدر کو صبینه بالكل يرى لكى تحى \_ يبلى لائن كے درميان ميں جلتے ہوئے موم بتیوں کی روشن ہے اس کا چرہ دمک رہا تھا۔ وہ چوبدری حیدر کو بھا گئی تھی۔ لڑ کیاں مہندی لگانے کے لیے آجے چلی گئیں، مر چوہدری حدر وہاں کھڑا ہوا اس لڑکی کے بارے میں سوچھا رہا۔ چوبدری حیدرکی بیوی ہروقت بیار رہتی می اوروہ اکثر ووسری شادی کے بارے میں سوچنا تھا۔ وہ اس گا دُن کا چو بدری تھا، حیدرعلی کا باپ احچھاانسان تھا۔ يہاں كے لوگ اس كے باب كى بہت عزت كرتے تھے اور اس کے مرنے کے بعد وہی خود مختار تھا۔ آ دھے سے زیادہ لوگ اس کی جگہ برگھر بنائے بیٹے تھے،ان ہی میں سے ایک کرم دین کا بھی گھر تھا۔ چوبدری مخارجو که چوبدری حیدرعلی کا باب تها،اس نے ہی انہیں بیز مین دی تھی،حیدر نے والیسی برائی نوكراني كو بلايا\_ جب ساري لؤكيال گزري تو اس نے اس لوکی کے بارے میں یو چھا۔ نوکرانی نے اسے بتایا کہ ہے کرم دین کی بٹی ہے جوشر میں رہتی تھی مراب واپس آئی ہے۔ چوہدری حیدر نے سوچ لياكداب اليكياكرنائ-

ہے۔۔۔۔۔ہۃ ظاہرہ ساری رات روتی رہی تھی۔کوئی ایک بل بھی ایسانہیں تھا کہ وہ یہاں سے آخی ہو۔ اس کی آئیسیں شدت کر ہے۔ سرخ ہوئی تھیں ہونٹ خشک ہو تھے۔ سرؤ کھ رہاتھا۔ درد کی ٹیسیں پورے جسم کوائی لپیٹ میں لیے ہوئے تھیں، لگنا تھا ظاہرہ کا بوراجسم مردہ ہو۔ کل سے بھوئی تھی وہ۔ پچھ کھایا پیا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ تھر میں کھانے پینے مجھی نہیں تھا۔ یہ بھی نہیں تھا کہ تھر میں کھانے پینے سے لیے بھی کوئی چیز نہیں تھا کہ تھر میں کھانے پینے

کاہوش نہیں تھا۔ وہ کھاتی بھی کیے جب اس کے دل
میں ہی سکون نہیں تھا۔ وہ روتی نہ تو ادر کیا کرتی ؟اس
ہے اس کا بیارا بیارا بیٹا بچھڑ گیا تھا۔ شوہر نے دھوکہ
دیا تھا، زندگی کی واحد خوشی اس سے چھن گئ تھی۔ وہ
کمل بھر گئ تھی کوئی بھی تو اُس کا بیبال نہیں تھا، جو
اسسنھالتا۔ ہاشم نے اُس سے اُس کا بیٹا بھی چھین
ایا تھا۔ اگر وہ یہاں ہوتا تو ظاہرہ اپنے بیٹے کو بھی
اُسے نہ دیتی ہگرستم ظریفی بیشی کہ وہ بہت دورسات
اُسٹی ۔ ایسی جالت میں اُسے بخار ہوگیا تھا، گراسے
اپنی پرواکس تھی۔ ظاہرہ نے اپنے کی تصویر کواٹھا
اپنی پرواکس تھی۔ ظاہرہ نے اپنے کی تصویر کواٹھا
کر چوہا اور ایک دفعہ پھر ہاشم کا بھیجا ہوا لیٹراٹھا کر
اپڑھا۔ ہاشم نے لکھا تھا۔

طاہرہ مجھے معاف کردینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت دُھی ہوگی مگرمنون کو میں اپنے پاس رکھنا عابتا ہوں۔ میں نے سین سے شادی کر لی ہے۔ میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا۔ وہ سبین ہی کی تھی ہم دونوں شادی کے بعد یہاں سیٹل ہو گئے ہیں۔اگر تم عابتي ہوكہ ميں تنہيں طلاق بھجوا دُل تواس تمبر پرفون تر کے مجھے بتادینا۔ نیچے نمبر لکھا ہوا تھا۔ اور بھی ببت کھی لکھا تھا، ممر ظاہرہ کی آ تکھیں وهندلا مئی تھیں۔ وہ ایک دفعہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رودی۔ باشم اورممنون كومحة بوع ايك مهينه بونے والا تقا۔ جب كل مبح وه اسكول مئ تقى تو ناشتا كريے مئى تقى جمر والبي پرأے بي خط ملا فاہرہ خوش ہو في كم باشم نے اے بلوایا ہے، مرخط پڑھ کراس کے حواس باخت ہو گئے تھے۔ ہاشم نے جو پچھ لکھا تھاوہ اس کے ہوش و حواس أزانے كے ليے كافي تھا۔ رات بحروه رائنگ میل پر بین کرروتی رای تھی۔ یہاں بین کراس نے خط پڑھا تھا، مر پھراس کی ہت ہی نہ ہوئی کہ دہ يبان سے أعظم منون كى تصور بھى نيبل برر كھى تھى -

وونيزن (189

ت کیمتر تر تم می دی ردهن تر ترفری از میر دکانهای میزیان دونول سے

و مجمی تصور کود میستی تو مجھی خط پڑھتی ۔ آخراس نے فيعله كرليا كدوه اس نمبر برفون ضروركر في -ظاهره بامشكل وبال سے أتقى \_ أسے لگا كدا بھى كرجائے کی بھروہ بیڈ تک تی دراز میں سے کولیاں نکالیس اور کچن کی طرف جانے تکی۔ کچن زیادہ فاصلے برنہیں تفا۔ کمروں کے بیا منے والی جگہ ڈرائنگ روم کے طور براستعال موتی تھی، جہاں تین جار کرسیاں اور ایک م کول میز چھی ہو گی تھیں اور اُس سے آ سے وکن تھا، اس کھر میں صرف دوہی کمرے تھے،ایک کمرہمنون کاء جبکہ دوسرا ظاہرہ اور ہاشم کا تھا۔ دونوں کمرے ایک ساتھ تھے۔ ظاہرہ کوا جا تک چکرآ عمیا، تکر اُس ئے کری کا سہارالیا، پھرخودگوسنیا لتے ہوگی وہ پکن كاندرة كني فريج سے ياني نكال كر بيا، چو لهم ير ط نے کا یانی رکھ کر دو تونی گرم کیے۔ استے میں عائے بن گئی تو وہال بیٹہ کر ہی ناشتا کرلیا اور پھر جائے کے ساتھ کولیاں لیں۔وہ اب خود کو قدرے بہتر محسوس کردہی تھی۔ ظاہرہ کمرے میں آ کرسوگئی۔ حار تھنٹے نیند لینے کے بعدوہ اُتھی تواہے بھوک محسوس ہور ہی تھی۔ ظاہرہ نے اپنے لیے کھانا بنایا اور کھاتے ، ہوتے وہ سوچ رہی تھی کہ میں ہاشم سے طلاق مہیں لوں گی۔ میں اپنے بیٹے کی نظروں میں جیس کرنا حاجتی۔ وہ ایک دن ضرور میرے پاس آئے گا۔ ہاشم سے کہوں کی فون پر میرے بیٹے کو جھے ہے ہات كرنے دياكرے۔اب مجھے حالات سے مجھوتاكرنا ہوگا، پھروہ اندرگئ اور وہ پر چہا ٹھالا کی جس پرنمبرلکھا ہوا تھا۔ ہاشم کا تمبر ملائے کے لیے فون کے یاس آ کربینے کی۔

ہے۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔۔ہے۔۔۔۔۔۔ہے۔ ہاشم اور سین کی شادی کو پوراایک ماہ گزر گیا تھا، محر ممنون سین کو آنٹی ہی کہتا تھا۔ جب وہ لوگ پاکستان سے آئے تھے، ہاشم اور سین کا نکاح پہلے ہی

ہو چکا تھا، سین ان دونوں سے پہلے ہی یہاں پہنچ چکی تھی۔ جب وہ دونوں یہاں پہنے تو ہاشم نے ممنون کو سبین کے بارے میں بتایا کہ یہمباری نی ای ہے، ممر ممنون اینے ابو سے ناراض ہو گیا تھا کہ آب نے مجھے یا کتان میں کیوں نہیں بتایا کہ آپ شادی كريكي بين، وه بصند موكيا تها كه "مين واليس جانا عابتا ہوں ۔'' وہ کوئی جھوٹا بچہ بھی نہیں تھا کہ سمجھ نہ سكناءاس كي عمرة خدسال هي- يهان آكرا يسب م کھ ملا تھا تکراس کی مال نہیں تھی۔ ہاشم شروع میں تو مصروف رہا۔ سبین نے اینا برنس یہاں شروع کرویا تھا۔ سین کوکوئی خاص تجربہ نہ تھااس لیے تو اس نے ہاشم جیسے بندے کو چنا تھا۔ پہلے اس کے والد برنس سنجا کتے تھے، مروہ سین کی طلاق کا صدمہ نہ سہ سکے۔ان کی وفات کے بعد سین نے برنس کو دیکھنا شروع کرویا بھر پھر ہاشم ہے ملنے کے بعداس سے شادی کی خواہش مند ہوگئی۔ ہاشم اس کی پہلی طلاق کے بارے میں جانتا تھا۔اس کیے بین نے اُے بر یوز کردیا تو وه تیار هوگیا۔ ہاشم خوب صورت اور بيندسم تفاراس كالبنابيثا بهي آئه سال كانفيا بمرسين كو اس کی فکرنہیں تھی۔ وہ صرف ہاشم کو جا ہتی تھی اور اس کے بینے کو بہت پیار کرتی تھی ، مگر ممنون کا روبیاس کے ساتھ اچھانہیں تھا۔ سبین نے ممنون کو کچھ کہنے کے لیے بیٹا کہا تووہ کہنے لگا۔ "مين آڀ کا بيڙاڻبين جون انڈراسٽينڈ<sup>"</sup>

یں اپ ہی ایس ہوں اندر اسپیر ہاشم میں رہاتھا۔ وہ آج گھر پر ہی تھا۔ ''ممنون ادھر آ ؤبیٹا'' اس نے ممنون کو بلایا۔ سین کمرے میں چکی گئی تو وہ اس کے سامنے والے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ''بیٹاان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کی ہے؟'' ممنون اکھڑے لیجے میں بولا۔

''اس کیے کہان کی وجہ سے میری ای جھ سے

ووشيزه (191

دور ہیں۔ ہائم جانتا تھا کہ منون آج کل ظاہرہ کومس کررہا ہے۔'' وہ اُٹھ کے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔

ہاشم نے ممنون کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ '' دیکھو بیٹا آپ اتنے بڑے ہو کہ میری ہات سمجھ سکو۔'' ممنون نے ان کے چبرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔

" بينًا مِن حِإِمِهَا هولِ كه تمهارامستقبل احِها هو-ہے کھر، گاڑی، پیاسب کچھ بین کا ہے۔ آپ اچھے سکول میں پڑھ رہے ہواور کیا جا ہے آپ کو؟'' '' مرامی؟''منون نے کہاتو ہاشم کہنے لگا۔ " ياردى مرغے كى ايك ٹانگ! بات تو كمل من لو۔ وہ تمہاری ای سین کے بارے میں جانتی ہیں۔ دیکھونا اگرسین نہ ہوتی تو ہم یہاں عیش نہ کررہے ہوتے، اس لیے پڑھائی کی طرف دھیان دو اور آئدہ مجھے شکایت نہ ملے۔ ہاشم نے ممنون کو معجماتے ہوئے کہاتو وہ اس شرط پر مان گیا کہ وہ اپنی ای سے رابط رکھے گا۔ منون کوانبوں نے سین سے سوری کرنے کے لیے کہا تو وہ ان کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہاشم کی کل ہی ظاہرہ سے بات ہوئی تھی۔ظاہرہ نے خود ہی فون کیا تھا اور روتے ہوئے باشم سے ریکوسٹ کی تھی کہ" مجھے طلاق نہیں جا ہے مجھے صرف ممنون سے بات کرنی ہے۔" تو ہاشم نے کہا تھا کہ تھیک ہے مرایک شرط ہے کہتم منون کو ایے پاس آنے کے لیے ہیں کہوگی، بلکہ اے سمجھاؤ کی کہ وہ بہاں رہ کر پڑھے لکھے اور بڑا آ دی ہے۔ ظاہرہ نے مای مجرل، فون کی بیل بجنے پر ہاشم نے نمبرد یکھا تو کال پاکستان سے ظاہرہ کی تھی۔ ہاشم فے ممنون کو بلوا کر ظاہرہ سے اس کی بات کروائی۔ بات کرتے ہوئے ظاہرہ کا گلا آنسوؤں سے رندھ میا۔ظاہرہ نے ممنون کو آسلی دی کہ میں بالکل ٹھیک

ہوں اور ممنون کو پڑھنے کی تلقین کی۔ وہ کہنے لگا۔ ''امی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ ٹھیک ہیں، مگر میں یہاں بیٹھ کر بھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ رو رہی ہیں۔ آپ کی آ واز بتارہی ہے۔'' ظاہرہ نے تر گالوں اور کا نیتے ہوئے ہاتھوں سے دل پر پتھرر کھ کر

ہا۔ وونہیں بس تم پہلی دفعہ اتنی دور گئے ہو، اس لیے، ورنہ میں بہت خوش ہوں کہتم اتنی اچھی تعلیم حاصل کررہے ہو۔''

وواسے کیا بتاتی کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے، ظاہرہ سے بات کرنے کے بعد ممنون کچھ ٹارل ہوگیا۔اسے احساس ہوا کہ دافعی امی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ اکثر اپنی امی سے فون پر بات کرتا۔ اس کیے پڑھائی میں لگ گیا،سین نے جھی ممنون کو پچھ نہ

☆....☆....☆

هبینه کو نازو نے ہی بتایا تھا کہ دومرے گاؤل
میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے۔ هبینہ نے شادال
کی شادی کے بعد چند بچوں کی ماؤں کو انہیں
پڑھانے کے لیے کہا۔ وہ نخرے کرنے لگیں۔ شادال
کے بعد اب نازو پر سارا بوجھ تھا۔ وہ بھی اس کے ساتھ کام کروائی ، گریداس کے بس کی بات نہیں تھی۔
وہ صرف جائے بنائی یا پھراو پر کے چھوٹے موٹے کام کرتی۔ اس نے نوران سے بات کی کہ" میں
پڑھانا جا ہتی ہوں؟" مگر نوران نے بات کی کہ" میں
پڑھانا جا ہتی ہوں؟" مگر نوران نے بات کی کہ" میں
کہ جارے ہاں لڑکیاں نہ پڑھتی ہیں نہ نوکری کرتی
ہیں ہتم یہ با تمیں اب بھول جاؤ، مگر شام کو نازونے آپا
کی جارے ہاں تو کہا۔

''ہاں تان ایہدے وچ کیہ حرج اے مشنو پتر پوری چودال جماعتاں پاس اے اگر اوہ نوکری کرنا چاہندی اے تال اوہنوں کرن دیو۔'' شہینہ خوش



''کیا ہوا برخودار کس سوچ میں گم ہو۔'' انہوں نے اس کا چونگناا چھی طرح محسوس کیا تھا۔ '' کچھ نہیں سر۔'' ڈاکٹر ممنون ہاشم نے جواہا کہا۔

''یار بیسروالا لفظ کچھ مضم نہیں ہوتا اور تم یہ مجھے سر ہی کیوں کہتے ہو، جبکہ میں تمہارا الکل بھی تو ہوں۔''انہوں نے بیٹے ہوئے کہاا درممنون نے ان کی طرف ہنتے ہوئے دیکھا۔ دہ کہنے لگا۔

''اچھا چلیں ٹھیک ہے آئندہ میں آپ کواٹکل ہی کہوں گا۔'' آفندی صاحب نے ایک بلند آواز میں تبقیہ لگایا۔

" بيہوئى تابات ـ" آفندى صاحب اس كے یا یا کے بہت گہرے دوست تھے، اب یا کشان آنے نے بعد وہ ان کے اسپتال میں ہی کام کررہا تھا۔ ممنون ہاشم ان دنوں صرف ایک الیی ہستی کے لیے يبال ركا موا نقاجس كا صرف ذكر بي سن ركها نقاء وراصل وہ جس لڑکی کی تلاش میں تھااس کے بارے میں امی نے ہی اے بتایا تھا،ایں کے بعد ظاہرہ کے یاس صرف وہی چھوٹی سیالڑ کی تھی جسے وہ اینے کزن کے گا وُل کئی تو ساتھ لا ٹی تھی ، ظاہرہ اور وہی تھنیں جن کی خاطروه پاکستان آیا تھا، وہ چھوٹی لڑ کی اب بوی ہوگئی تھی۔منون کواس اڑی ہے ملنے کا تجسس تھا۔ ممنون ہاشم اپنی تعلیم کی وجہ سے بھی پاکستان نہ آیا تھا اورنہ ہی اسے یہاں آنے کی اجازت بھی ملی تھی، لیکن اب وه خود بھی ایک پچپیں، چھبیس سالہ خو برو نوجوان تھااور جب وہ میڈیکل کے آخری سال میں تقااوراس كے امتحان مورب تصقرا ما يك اسامي کا فون گیا۔ ظاہرہ ان دنوں خاصی بیار تھی۔فون پہ انہوں نے اے آنے کے لیے کہا تھا۔ ظاہرہ نے ممنون کومزید به بھی کہا کہ دواس کی شادی اس لڑ کی

'' تیری تال مت ماری گئی اے، جہڑا جوان کڑی نوں دوسرے پنڈ مجین لئی تیار ہو گیاا ہے۔' ''شیں تال اہدے دیج حرج ای کیہ ہے۔ فارغ رئین نالوں تال چنگا اے۔'' نوراں سے کرم دین سے کہنے کے لیے کوئی جواب نہ بن پڑا تو چپ ہوئی، مہینہ بھی جلدی سے تیار ہونے کے لیے اندر موئی، مہینہ بھی جلدی سے تیار ہونے کے لیے اندر میں ۔ جلکے فیروزی کار کے کائن کے سوٹ کے ساتھ میں کہ ناز دبھی کمرے میں آئی۔۔ معمی کہ ناز دبھی کمرے میں آئی۔۔

''فہینہ توں تال تی کی استانی لگ رہی اے'' نازو کہنے گئی ، وہ جوابا مشکرادی۔ لیے بالوں کی چوٹی کمر پر جھول رہی تھی اور گھرتے ہوئے رنگ پر پیکلر اسے بہت نتج رہا تھا، اس نے ملکے پنگ کلر کی لپ اسک ہونٹوں پر لگائی تھی ، جب وہ کالج جاتی تھی تو اسے بھی تیار ہوتے ہوئے اتناا چھانہیں لگتا تھا، لیکن وہ آج کتے عرصے بعد کہیں جانے کے لیے تیار ہور ہی تھی ،اسے عجیب ہی خوشی کا احساس تھا۔

نازونے شہید کوایک بڑی ہے جادر لکال کردی تو اس نے اچھی طرح سے لیبٹ کی کہ کہیں باہر نگلنے پر امتاں اسے پھر کچھ کہنے نہ لگ جا کمیں، کیوں کہ وہ جانتی تھی کہ اگر بھی وہ اپنے یہ کپڑے جو وہ شہر میں رہتے ہوئے پہنتی تھی، بھی اب پہن لیتی تو اماں تو کئی با تیں کرتی اور اماں کا تھی تھا کہ وہ یہاں کے رواج کے مطابق محطے شلوار میش پہنے، آج اس نے اپنی پسند کا سوٹ پہنا تھا۔

☆.....☆.....☆

ڈاکٹر آفندی نے اچانک دروازہ کھولا تو وہ چونک کیا۔



## آوازين

میں زندہ ہوں تمہاری بخت می محسوس کرتا ہوں وہ زندہ آ وازیں جو ہیں میری ساعت میں' مجھے سونے نہیں دیتیں تمہارے خواب کا حصہ مجھے ہونے نہیں دیتیں

شاعر بيحام على سيد

میں رہتی تھی، جس کی تمام چیزیں دہاں رکھی تھیں اور پھر منون وہاں سے انگل آفندی کے گھر آیا تو انہوں نے اسپتال میں کام کے اسپتال میں کام کرے اسپتال میں کام کرے اسپتال میں کام کرے انہیں یقین تھا کہ منون ہاشم ایک کامیاب ڈاکٹر ہے۔ انگل آفندی کا رقبہ ممنون کے ساتھ ہالکل دوستانہ تھا۔ وہ تھے بھی خاصے خوش مزاج اور ممنون ہاشم کمنون ہاشم کو ہالکل اپنا میٹا سمجھتے تھے، جبکہ ممنون ہاشم بہت سنجیدہ طبیعت کا تھا اور یہ بچیدگی اس کی طبیعت کا خاصہ تھی، انگل آفندی پا پاکے کلاس فیلو تھے اور پھر وہ خاصہ تھی، انگل آفندی پا پاکے کلاس فیلو تھے اور پھر وہ جب بھی انگلینڈ جاتے ان ہی کے ہاں رہتے تھے۔ جب بھی انگلینڈ جاتے ان ہی کے ہاں رہتے تھے۔

قبینه کواسکول جاتے ہوئے آئ تیبراچوتھادن تھا۔ وہ بہت ایکسائنڈتھی ،گروالیسی براسے اماں کے تیور پچھ بدلے بدلے سے لگے تھے،گراس نے اس کا کوئی خاص نوٹس نہ لیا تھا۔ چوں کہ وہ تھک کرآئی تھی ،اس لیے بھی ،گرشام کوناز و نے اسے جوخبرسنائی تھی وہ اس کی ساری خوشی غارت کرنے کے لیے کافی تھی۔ ناز و نے بتایا کہ ابا اور اماں نے تہارارشتہ طے کردیا ہے۔ بین کروہ خاصی دل گرفتہ ہوئی کہ اس کو بتائے بغیر انہوں نے بیسب کیے کرلیا ہے۔

ے کرنا جائتی ہیں جس کا وہ بجین سے ذکر کرنی آ رہی تھی۔ان کی بھی خواہش تھی کہ وہ مرنے سے میلےمنون کول لیں جمر جب وہ یہاں پہنچا تو اس کی ائی ظاہرہ اس کے آنے ہے پہلے ہی مرحی تھیں اوروہ لڑکی بھی بیبال نہیں تھی ممنون ہاشم اس دن اپنی مال کے کمرے میں گیا تو اے ساری چزیں ولیمی ہی لگیں، جیسی وہ بحپین میں یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ یباں ہے گیا تھا تو اس کی ماں بہت رو فی تھی ، تمرآج وہ ان کی تصوریسا منے رکھے رور ہاتھا۔ وہ تو کب سے انہیں ملنے کا خواہش مند تھا، مر ظاہرہ نے خود ہی اسے بہاں آئے ہے نع کررکھا تھااور جب بلایا بھی توانتظار کے بغیر ہی چلی تی تھی منون ہاشم بلک بلک كررور ہاتھا، جيسے وہ اب بھی جاريائج سال كا چھوٹا بجه مورا تناتو وه اس وتت بھی ندرویا تھاجب اس کے والدنے اس کو ماں سے علیحدہ کردیا تھااور واپسی کی راه بند کردی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش جب یا یا مجھے ساتھ لے کے جارہے تھے تو میں ضد کر کے ای کے پاس رہ جاتا، مراب سوائے افسوس کےوہ اور کر بھی کیا سکتا تھا،ای کی ڈائری بھی اس نے دیکھی تھی جوان کے ماضی کی یا دگارتھی۔ کتنی ہی جگہوں پرانہوں نے اس لڑک کو اپنی بہو بنانے کی خواہش لکھی تھی۔ منون ہاشم نے ڈائری کے آخری صفحات پر لکھا تھا۔ " "شاید میری بیخواهش نه پوری مو-" ان کی ڈائری کا لکھا ہوا ایک ایک حرف پڑھنے کے بعد منون ہامم نے دل کی ممرائیوں سے فیصلہ کرلیا کہ وہ اپنی مال کی بیخواہش ضرور پوری کرے گا۔"اس لڑی سے شادی ضرور کروں گا جومیری ماں کی پندے جس کے بارے میں انہوں نے اس کے بچین نے اب تک کی تمام یا تیں لکھ رکھی تھیں۔ ممنون اہے بیڈر دم میں بھی گیا تھا، جو بھی اس کا ہوا کرتا تھا، مگراس کے بعداس لڑکی کا جواس کے کھ



اس کیے تم پریشان نہ ہو یہی ہم سب کے لیے بہتر ہے۔

ڈاکٹرممنون ہاشم ہر چیز کو کمل فراموش کر کے اپنا فریضہ انجام دے رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس لڑکی کو بھی بھول چکا تھا جس کے لیے یہاں رکا ہوا تھا۔انگل آ فندی بھی بہت خوش تھے کہ ان کا اسپتال جوانہوں نے شہر کے قریب ایک گاؤں میں بنوایا تھا وہ اب اجهاخاصا چل ر باقفا\_ ڈاکٹرمنون ہاشم بھی پہیں رہتا تھا۔ اکثر ہی وہاں دور قریب کے تمام گاؤں سے مريض آتے تھاوريني واحدگاؤں تھاجواسكول اور اسپتال جیسی تعمتوں سے مزین تھا۔ اگر چہ دونوں رائوٹ تھے مر پر بھی بہاں کے لوگ خوش تھے، ورنہ تو دوسرے گاؤں میں تو سیمی نہ تھے۔ ڈاکٹر منون ہاشم گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا جب انکل آ فندی نے اسے قریبی گاؤں میں ایک مریض کو چیک کرنے کے لیے کہا۔وہ خودمصروف تھے اس ليےممنون ڈاکٹرممنون ہاشم کوجانا پڑا۔ ویسے تو مریض خود بی بہاں آتے تھے ، مرانکل آفندی کا کہنا تھا کہ بدكوئي خاص مريض ب-منون المم في كارى كو بیک کرکے دوسری طرف موڑا اور اب وہ جا ہتا تھا کہ جلد ہی وہاں ہے واپسی ہوجائے، کیوں کہاہے كمرتبحي ببنجناتها\_

☆.....☆.....☆

نورال باہر عورتوں کے ساتھ باتوں میں معروف تھی۔ جب نازواماں کی آ تھے بچاکر چلی آ کی معروف تھی، اماں نے اسے بچھام کہا تھا، کین وہ جانتی تھی کہ هبینہ اب بھی کمرے میں بیٹھی رو رہی ہوگی۔ جب سے اس کا رشتہ چوہدری حیدر کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ ہر وقت پریشان رہتی یا پھر چیپ جیپ کر رو آئی ہے کہ وہ ان رونے گئی۔ نازو کو اس برترس بھی آ تا کہ وہ ان

جب مزیداس پرانکشاف ہوا کہ چوہدری پہلے ہے۔
شادی شدہ ہے اوراس کے بیچ بھی ہیں تو وہ بہت
دکھی ہوئی کہ اس کی زندگی کا اتنا ہم فیصلہ ہوگیا اور
اسے اب بتایا جارہا ہے، وہ ساری رات سوبھی نہیں
آج بار بارا ہے ابی یاد آئی رہی کہ ''اگر وہ ہوئی تو
ایسا ہرگز نہ ہوتا۔ کہنے کوتو یہ میرے ماں باپ ہیں مگر
رہی ہی ۔ جہینہ سوپے
کے لیے تیار۔ ہوئی، کیوں کہ اسکول میں اس کا دل
کے لیے تیار۔ ہوئی، کیوں کہ اسکول میں اس کا دل
اگ گیا تھا۔ وہ باہر نگلنے گی تو اماں نے منع کر دیا۔
اگ گیا تھا۔ وہ باہر نگلنے گی تو اماں نے منع کر دیا۔
اگ گیا تھا۔ وہ باہر نگلنے گی تو اماں نے منع کر دیا۔
اگ گیا تھا۔ وہ باہر نگلنے گی تو اماں نے منع کر دیا۔
اگ گیا تھا۔ وہ باہر نگلنے گی تو اماں نے منع کر دیا۔
اگ گیا تھا۔ وہ باہر نگلنے گی تو اماں نے منع کر دیا۔
اگ گیا گئی۔ میں اتی جلدی شادی کہتی ہیں ہیں
ہوں۔ ہیں ہی کھ کہنے کی در تھی کہ اماں تو تو بھٹ
کہتی، بہی کھ کہنے کی در تھی کہ اماں تو تو بھٹ
کہتی، بہی کھ کہنے کی در تھی کہ اماں تو تو بھٹ

" اچھا فیر توں ساری زندگی بیٹھ کر ہارے سینوں برمونگ دلنا۔"

امان نے اسے وہ کھری کھری سنائی کہ وہ بیجہ وہ تاب کا کہ وہ بیجہ کیا کرتی وہ رونا شروع ہوئی ہوگئی ہوں کھری کھری ہوا شروع ہوگئی تھی۔ چوہدری حیدر کو بھی شادی کی جلدی تھی۔ وہ ایک ہفتے میں نکاح کرنا چاہتا تھا اور یہ ہی ہوا تھا۔ نوراں اور کرم دین نے اسے تاریخ دے دی اور کسی نے ہیں جہ کے بھی رحمت نہ کی۔

چوہدی حیدرکے گھر ہے رشتہ ہونے کی خوشی میں ڈھیر ساری حیدر کے گھر ہے رشتہ ہونے کی خوشی میں ڈھیر ساری مٹھائی آئی تھی، جسے نورال رشتے داروں اور محلے میں بانٹ رہی تھی۔ هبینہ نے کیا سوچا تھا اور کیا ہور ہاتھا۔ آج ہرکوئی خوش تھا، گراس کے دل پرتو جیسے چھریاں چل رہی تھیں کسی کو بھی فکر مبین تھی ، ایک نازوہی تھی جسے ہیں دی تھی ہوں گئی ہے۔ ہیں ہوسکتا، اور وہ همینہ کو سمجھانے گئی تھی کہ اب بچونیس ہوسکتا،



یہاں نہ ہوتو مجھے وہ مل جائے اور دوسری بات یہ ہے کرتمہارے ہوتے ہوئے یہ نامکن ہے۔'' ناز و نے کہا تو ہبینہ کہنے گی۔

''فیک ہے میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔'' وہ تو پہلے ہے ہی سوچے بیٹھی تھی کہ اگر'' مجھے یہاں سے فرار بھی ہونا پڑاتو بھی ایبا کرگز روں گی۔''لیکن اب جب ناز و نے اسے کہا کہ تمہارے نہ ہونے کی صورت میں وہ مجھے ل سکتا ہے تو وہ اپنی اس سوچ کو حقیقت کاروپ دینے کے لیے تیار ہوگئی۔

'' گرتم جاؤگی گہاں۔'' نازونے ہو چھا تو اس نے کہا کہ اپنے گھر جہاں میں پہلے رہتی تھی۔ وہاں میری دوشیں بھی ہیں، بستم صرف میراساتھ دو، تو نازو کچھ سوچتے ہوئے تیار ہوگی، کیوں کہ چو ہدری کو وہ شروع ہے ہی پیند کرتی تھی، گراب اسے پانے کے لیے پچھ تو کرتا تھا۔ وہ کیوں پیچھے بٹتی۔کوئی تو حل ہو؟ شہینہ کہ دری تھی۔

" ہاں ہارے پاس صرف آج کا دن ہے اور بیسب کچھ آج رات ہی کرنا ہے۔" اور پھروہ اے یہاں سے نکلنے کاراستہ بتانے گی۔

فہینہ اچھی طرح سمجھ کی تھی کہ جس گاؤں میں وہ پر ھانے جاتی ہے، وہاں پہنچنا ہے اور وہ راستہ اسے اچھی طرح یا دبھی تھا۔ وہاں ہے آ کے شہر پہنچنا تھا۔ جواس گاؤں ہے آ گے آسانی ہے وہ پہنچ سکتی تھی اور پھروہ دونوں کممل منصوبہ بندی کرنے لگی۔ پھروہ دونوں کمل منصوبہ بندی کرنے لگی۔

چوہدری حیدرغضے کی حالت میں ٹہل رہاتھا۔وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسے ہوسکتا ہے،سارا گاؤں جانتا تھا کہ آج اس کی شادی کرم دین کی بنی سے ہے، مگر کرم دین کو گھور گھور کر دیکھتا اور پھر ہاتھ کا مگا بنا کر دوسرے ہاتھ پر ہارتا اور ودوبارہ ٹہلنے لگتا۔کرم دین اس کے سامنے سر جھکائے جیٹھا تھا۔وہ جانتا تھا چیزوں کی عادی نہیں تھی، نیکن وہ خود بھی مجبور تھی۔ شادی میں صرف ایک دن رہ کمیا تھا، بلکہ شادی بھی کیا صرف نکاح ہی تھا۔ نازوا ہے سمجھانے لگی، ضہینہ کے رونے میں اور بھی تیزی آگئی کہ نازوکتنی آسانی سے کہدر ہی تھی۔

''توچو ہرری کے گھر میں عیش کرے گی۔ ویکھوٹا شاداں باجی کا شوہر بھی چو ہدری کا نوکر ہی ہے پر ٹو ں تو رانی بن کررہے گی۔''

ده اسے کیسے بتاتی کہ ہیں اپنا جیون ساتھی کس روپ میں ویکھنا جاہتی ہوں، نیکن جب نازو نے کہا۔''اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو بہت خوش ہوتی۔'' تو مہینہ کے بہتے آنسوؤں پر جیسے کی نے بند ہاندھ ویا ہو۔

" کیا دانعی اگرتمہاری شادی چوہدری حیدرے ہوجائے تو تنہیں خوشی ہوگی۔'' مہینہ اینے آنسوصاف کرتے ہوئے نازوے

کہنے گی۔

''ہاں تو اور کیا؟'' کیا ہوتا اگر میں اس کی بیوی بنتی ، پتاہے مجھے تو چوہدری حیدر بہت امچھا لگتاہے۔ پورے پینڈ میں اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہے۔ صبیعہ کوتو جیسے کوئی روشنی کی کرن میں مل گئی۔

''کیا واقعی اگر میں تہاری شادی اس سے کرادوں تو؟''

وہ ناز و کو بغور کھو جنے والے انداز میں دیکھنے
گئی، کین ناز وافسر وہ لہجے میں کہنے گئی۔
'' پہیں ہوسکنا، کیوں کہ چوہدری نے تہمیں خود
پسند کیا ہے اور وہ شادی بھی تم سے ہی کرےگا۔'
مہینہ اب بالکل سجیدہ تھی اور اسے کہدر ہی تھی۔
'' کوئی تو حل سوچوکہ تمہاری بھی خوشی تمہیں مل
جائے اور میری پریشانی بھی ختم ہوجائے۔'
جائے اور میری پریشانی بھی ختم ہوجائے۔'
جائے اور میری پریشانی بھی ختم ہوجائے۔'



مہیج کرسب سے پہلے اس کے سر پر پٹی با ندھی اور پھر اس کو ہوش میں لانے کے لیے جت کیا۔ انکل آ فندی کو بھی اس نے انفارم کردیا تھا۔ وہ بھی وہاں آ محيج \_ممنون ہاشم حيران بھي تھااور پريشان بھي كہ آخر بہاڑی کون ہے جواجا تک سامنے آگئی تھی۔ چومیں زیادہ تو نہیں کی تھیں مگر سر میں لکنے والے مرے زخم اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوگئ تھی۔ ہوش میں آنے کے بعدوہ لڑکی انکل آفندی کی منتیں كرنے كلى كه" آپ مجھے شہر چھوڑ آئيں۔" كيكن آ فندى انكل يريشان مو كتے ، پھر انبول فے اس بيار ے ساری بات ہوچھی تو اس نے سب چھ بتادیا، جے من کر وہ پریشان ہو گئے کہ معاملہ بہت زیادہ سریس تھا، کیوں کہ ہاشم کے بندے بھی وہاں تک رے تھے۔انکل آفندی نے اسے ساتھ بھینے سے ا نکارگردیا تھا اوراب وہ دھمکیوں پراُتر آئے تھے۔ انكل آفندي نے يوليس كواطلاع كردي تھي۔

ممنون بھی پریشان تھا،ساری رات وہ سوبھی نہ سکا تھا۔ چوہدری گواطلاع ملی تو وہ بھی وہاں آ<sup>ہم</sup>یا۔ أس نے كہدديا، تھيك ہے ہم أسے كولى نہيں مارتے ، وہ مارے گاؤں کی عزت ہے مر ماری ایک شرط ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی شادی کرے، ورنہ دوسرى صورت ميس مارے حوالے كردے اور پھر ہم ا بی مرضی کریں گے۔ وہ یہ جھتا تھا کہ کم از کم گھر ہے بھاگی ہوئی لڑکی ہے شادی کرنے کے کیے کوئی تیار نہیں ہوگااور دوسری طرف انگل آ فندی اس لڑ کی ک زندگی بیانے کے لیے ممنون کواس کے ساتھ شادی كرنے كے ليے مجبور كرنے لكے اور وہ مسلسل انكار کیے جار ہاتھا۔ مبینہ اب بہت زیادہ خوف زود تھی اور وه رور بي محى\_ اگر يهال سے في كرنكل جاتى توشايد في حالى

كداب فبينه كے ساتھ بہت يُراكر سے كا۔ چو بدرى، چوہدری کے بندے اپنے ہوئے آئے اور اسے بتانے کیے کہ دورتک اس کا نشان میں ال - جو بدری کواٹی بے عزتی پر غضہ تھا،اس نے کرم دین کو گھر بھیج دیا اور اپنے بندوں کو دوبارہ تلاش کرنے کے ليے بھیج ويا، مرجب دوبارہ كرم دين آيا تواس نے ا بی بنی نازو کا نکاح کرنے کے لیے کہا۔ چوہدری حدرنے کچھ درسونے کے بعد کہا۔

'' تھیک ہے اگر اس طرح لوگوں کے منہ بند ہو سکتے ہیں تو یہ ہی ٹھیک ہے بیکن میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ میری دلہن تہیں بی تو زندہ بھی نہیں رے کی اور پھر تازو کا نکاح چوہدری سے کردیا گیا۔ ناز وجھی کوئی همپینہ سے کم نہیں تھی الیکن شہینہ جو ہدری کے لیے خاص تھی۔ نازونے جیسا جا ہا الکل ویسا ہی ہوا تھا، وہ جانتی تھی کہ مہینہ کے جانے کی صورت میں چوبدری کے ساتھاس کائی نکاح ہوگا۔ ☆.....☆.....☆

اجا تک سامنے سے بھا گتے ہوئے کوئی آرہا تھا۔" گُاڑی کے ٹائر جرچرانے کی آواز کے ساتھ وہیں رک مجئے۔ڈاکٹرممنون ہاشم گھبرا مجئے تتھے۔وہ جوكوئى بھى تھاا جا تك اتى تيزى سے سامنے آيا تھا ك گاڑی کو بریک لگانے کے باوجود بھی مکرا کیا تھا اوراز كمرات موئ دورزمين برجاكرا تفارمنون باشم تیزی سے دروازہ کھول کر باہر لکلاء سامنے ہی ایک لڑی بےسیرے پڑی تھی۔منون نے غویرے دیکھا۔ وہ کوئی لڑکی تھی اور اب بے ہوش ہوگئی تھی۔اس کے سرے خون بہدر ہاتھا۔ ممنون ہاشم کے تو جیسے ہاتھ یاؤں پھول مے ۔ جلدی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ محمولا اوراسے اٹھا کرسیٹ پےلٹادیا۔ وہ بہت تیزی ے گاڑی کا دروازہ بند کرکے تھو مااور اسٹیرنگ سیٹ ر بیضے بی گاڑی زن ہے اُڑا لے کیا۔ اسپتال میں

محراب زندگی کا فیصلہ کی اور کے ہاتھ میں تھا اور یہ
ہی وہ وقت تھا جب شاید روتے ہوئے اللہ نے اس
کی من کی اور انگل آفندی کے بار بار کہنے پر وہ اس
کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مان گیا، تب اس کا
نکاح ھہینہ کے ساتھ کردیا گیا۔ چو ہرری حیدر بہت
غضے میں تھا، کیوں کہ اس کا تیرنشانے پرنہیں لگا تھا،
مگر پھر ناز وکا سوچ کروہ واپس چلا گیا اور ھہینہ ممنون
کی بیوی بن کراس کے ساتھ چلی گیا۔

فہینہ اپنے بیڈ پر لیٹے سوچ رہی تھی کہ حالات
ایسے بھی ہوجاتے ہیں میں جس کھر کی تمنا کرتی تھی
وہی مجھے ملاہے، کین میخص ممنون ہاشم کیاہے؟ جس
نے بچھ پر ترس کھا کرشادی تو کرلی ہے کین اب اس
کا رویہ؟ اسے جھر جھری ہی آئی اور گزری ہوئے
بندرہ دنوں کی ایک ایک ہات اس کے ذہن میں کی
فلم کی مانند چلنے گئی ۔اس محص کی ہر ہرادا سے میرے
فلم کی مانند چلے گئی ۔اس محص کی ہر ہرادا سے میرے
لیے ناپہندید کی جملکتی ہے، اچا تک جیسے ایک نقطے پر
آگروہ تھہری گئی۔

ہ حروہ ہریں ہے۔ "اوہ! میرے خدایا۔" وہ اُٹھ کر بیڈیر بیٹھ گئ، سرکو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، آ نسوؤں کی ایک قطار روانی ہے بہنے لگی، کتنا کشور ہے بیٹھ سا۔ ضبح نکلتے وقت وہ کتنے آ رام ہے کہ کیا تھا۔

سطنے وقت وہ سلنے اوام سے اہد کیا ھا۔

''تم جیسی اورکیاں اپن عیاشی کے لیے سب کچھ

میں تو سچھ دنوں بعد یہاں رہنا چاہتی ہوتو تھیک ہے،

میں تو سچھ دنوں بعد یہاں سے واپس جارہا ہوں اور

دوسری صورت میں اگرتم طلاق چاہوگی تو وہ بھی

دوسری صورت میں اگرتم طلاق چاہوگی تو وہ بھی

بارے میں کوئی بھٹک بھی نہیں بڑنے دینا چاہتا۔''

بارے میں کوئی بھٹک بھی نہیں بڑنے دینا چاہتا۔''

بارے میں کوئی بھٹک بھی نہیں بڑنے دینا چاہتا۔''

البی انہی سوچوں میں مجھی حیدرعلی کی بیوی ہوتی۔وہ

ابھی انہی سوچوں میں مجھی کہ اچا تک چونک گئے۔وہ

ابھی انہی سوچوں میں مجھی کہ اچا تک چونک گئے۔وہ

ابھی انہی سوچوں میں مجھی کہ اچا تک چونک گئے۔وہ

ابھی انہی سوچوں میں مجھی کہ اچا تک چونک گئے۔وہ

اور وہ اس لڑکی گی آ واز کو بھی اچھی طرح پہچانی تھی۔
ہمینہ چلتی ہوئی دروازے کے پاس آئی۔ تھوڑا سا
دروازے کو شم واکر کے وہ ان کی ہا تیں سنے گئی۔ دہ
اس کی فرینڈ ٹاشیقی ، جوممنون سے کہدر ہی تھی۔
د'بہت افسوس ہوا آپ کی والدہ کا۔'
وہ ایکچو کلی میں اپنے فادر کے ساتھ دبئی گئی ہوئی
تھی ،کل ہی واپسی ہوئی ہے اور آج میں اس سے
طنے آئی ہوں ،گر آپ کہدرہے ہیں کہ دہ یہاں نہیں
رہتی۔

یں ہے۔ اس کے والدین اسے والیں لے گئے ہیں۔''ممنون ہاشم نے اس لڑکی کو بتایا اور شہینہ کے حکق میں جیسے آنسوؤں کا گولہ سانچیس گیا ہو۔ ''کاش میں نہ گئی ہوتی۔کاش! آہاں!''شہینہ سوچ ربی تھی۔

☆.....☆.....☆

ممنون ہاشم نے شادی کے بعداس لڑکی سے
بالکل قطع تعلقی کررتھی تھی بلکہ جس دن وہ اسے اپنے
گھریش لا یا تھا، بالکل خاموش تھا اور آتے ہی اپنے
کمرے میں چلا گیا تھا، جو پہلے امی کا تھا۔ جاتے
وقت صرف اتنا کہا تھا کہ ''محتر مہآپ اس کرے
میں جا کر سوجائے ۔'' محرفہ پینہ کافی دیر چیئر پر بیٹھے
میں جا کر سوجائے ۔'' محرفہ پینہ کافی دیر چیئر پر بیٹھے
رہے کے بعد خود ہی اُٹھ کراپنے کمرے میں چلی آئی
جو بھی اس کا بی تھا۔

برس منون ہاشم ہے جھتا رہا کہ بیدان پڑھ گاؤں کی افری ہے جواپی خلطی کی وجہ ہے میرے سرتھوپ دی گئی تھی۔ ایسے ہی دن رات گزرر ہے تھے۔ وہ اس افری ہے کہ وٹ تھے۔ اپنے لیے ناشتا بھی خود تیار کرتا تھا اور اسپتال چلا جاتا تھا۔ واپسی اس کی شام کو ہوتی تھی۔ وہ اس سے ہات کرنا بھی گناہ بچھتا تھا۔ پہانسیں کیوں شہینہ کی خاموثی کو وہ کیا رنگ دے بیٹھا تھا۔ شہینہ کو ویسے تو یہاں کوئی کیا رنگ دے بیٹھا تھا۔ شہینہ کو ویسے تو یہاں کوئی

ووشين (19)

مشکل نہیں تھی۔ اپنے کھانے پینے کا انتظام وہ خود

کرلیتی تھی، کرآج وہ اسنے دنوں بعداس کے پاس

آیا تھا۔ وہ برتن دھونے کے لیے اُٹھنا ہی چاہ رہی

تھی، جب وہ اپنا فیصلہ سنا گیا۔ ایک وفعہ سہلے شہینہ

اُن سی کر گیا۔ تھا وہ سوچ رہی تھی کہ یعنی اس فحص کی

زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ شہینہ نے

ہچکیوں سے روتے ہوئے ابھی ابھی صوبیہ آئی کو

ہچکیوں سے روتے ہوئے ابھی ابھی صوبیہ آئی کو

اپنے بارے میں ساری یا تیس بنائی تھیں۔ وہ آج

یہاں آئیں تو انہوں نے شہینہ کو دیکھا تب ہی اس

انہوں گزرے دنوں کے بارے میں پوچھا تو شہینہ

ایک ایک بات بنائی چلی کی۔ صوبیہ آئی ساری بات

ایک ایک بات بنائی چلی کی۔ صوبیہ آئی ساری بات

نگلی تو تم آسے اپنے بارے میں سب بچھ بتادو۔ اب وہ بچارہ کیا جانے کے اس کی بیوی وہ ہی جسے وہ بنانا جا ہتا تھا۔

" کیامطلب۔''شہیتہ نے کہا۔

"مطلب بہی ہے بیٹا کہ تہارے جائے کے بعد جب وہ بہاں آیا تو میرے پاس آیا تھا اور تم لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا۔ بیس نے اُسے تہاری دی ہوئی چابیاں پکڑا میں اور ساتھ ہی طاہرہ کی وفات کا بھی بتایا تھا، لیکن پھر پچھر وز بعد آکروہ تہارے بارے میں پوچھے لگا اور اگر میرے پاس تہارا ایڈریس ہوتا تو میں اُسے ضرور و بی ۔ صوبیہ آئی کوئی غیر نہیں تھیں، وہ ظاہرہ کی بہت اچھی دوست تھیں اور مہینہ کولگا جیسے ان کے ساتھ اپناؤ کھ شیئر کرکے وہ بلکی پھلکی ہوئی ہو۔ کتنے دنوں بعد کوئی اور شیئر کرکے وہ بلکی پھلکی ہوئی ہو۔ کتنے دنوں بعد کوئی اور میابا ملا تھا جس کے کندھے پر سرر کھ کروہ روئی تھی اور موبیۃ نئی کی شفقت اور پیار سے جھانے سے وہ کائی حد تک ناریل ہوئی تھی۔ پھر تو جیسے روثین بن موبیۃ آئی کی شفقت اور پیار سے جھانے سے وہ کائی حد تک ناریل ہوئی تھی۔ پھر تو جیسے روثین بن

گئی۔ آئی صوبیہ اکثر یہاں آ جا تیں یا وہ ان کے گھر چلی جاتی۔ ان کا گھر یالکل ساتھ ہی تھا۔ چھٹی کے دن بھی وہ زیادہ تر ادھر ہی گزارتی۔ ممنون ہاشم بھی جیران تھا کہ گاؤں کی عام ہی لڑکی گئی جلدی یہاں کے ماحول میں کھل لئی ہے اور پڑوسیوں کے ساتھ نعلقات بھی قائم کر بیٹھی ہے اور تو اور اس کی یہاں کافی وسٹیں بھی بن گئی ہیں، ھبینہ نے ایک وفعہ سوچا کھی کہ اے اپنے ہارے میں بتادے لیکن پھراس کا رویہ یاد آتا تو ۔۔۔۔۔اور اب وہ جیسے اس کی طرف سے بالکل بے نیاز تھی۔ اس محض نے قطع تعلقی کی تھی تو وہ بالکل بے نیاز تھی۔ اس محض نے قطع تعلقی کی تھی تو وہ بھی اس سے بالکل کٹ کررہ گئی تھی اور ممنون ہاشم کو مہند،

پہنچا۔ ''فیک ہے اگروہ یہاں اسلیےر ہنا جا ہتی ہے تو اس کی مرضی ۔ویسے بھی ہی گھر خالی ہی ہے۔ بیسوج کروہ جیسے مطمئن ساہو گیا تھا۔

☆.....☆.....☆

ممنون ہائم واپسی کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس
نے اپنے کپڑے نکال کر''سوٹ کیس' میں رکھے
اور الماری سے ای کی ڈائری نکالنے لگا تو دوسری
طرف اسے تصویروں کا ایک البم رکھا نظر آیا، جسے
سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ممنون وہ البم لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ
سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ممنون وہ البم لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ
سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ممنون وہ البم لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ
سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ممنون وہ البم لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ
سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ممنون وہ البم لیے بیڈ پر آ کر بیٹھ
سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ممنون وہ البم لیے بیٹو پر آ
سائیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ممنون وہ الباری کی اپنی ہوئی
سائیڈ پر پڑا چا تک ایک یا بیٹے سال کی لڑکی کی جوائی
سائیڈ تھی ، پھرا چا تک ایک یا بیٹے سال کی لڑکی کی جوائی
سائیڈ تھی ، پھرا س الزکی مختلف تصویر میں اسکول کا لیے
سائیڈ تھی ، پھرا س لڑکی کو بہچان گیا تھا۔ وہ تصویر میں
میں اور وہ اس لڑکی کو بہچان گیا تھا۔ وہ تصویر میں
میں تھیں اور وہ اس لڑکی کو بہچان گیا تھا۔ وہ تصویر میں
میں تھیں ، پھرا سے کھیں۔

روشيزه 198

PAKSOCIETY.COM

بنادُ كەكياكرىن

''هبینه یمی مجمی که آنتی نے اسے ساری بات بتادی ہے۔تب ہی وہ مز کر سجیدگی سے کہنے گئی۔اس کا چبرہ غضے سے سرخ ہور ہاتھا۔

""آپکو بتائے کہ میں گھرے بھا گی ہوئی لڑکی ہوں۔" ابھی وہ کچھا در بھی کہتی اُسے اپنی بے عزتی یاد آنے پر غضہ آرہا تھا، گرممنون نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔

''نئیں ہم صرف میری ہوی ہواور آئی ایم سوری، آئی ایم ریملی وری سوری ہیں نے تم سے بہت زیادتی کی ہے۔' وہ داتھی اپنے کیے پر نادم تھا۔ اور پھر دو صبینہ کی آتھوں میں آئے آسوؤں کواپئی انگیوں کی ٹرم پوروں سے صاف کرنے لگا۔ مہینہ تو جیسے اس کی محت کے لیے تری ہوئی تھی۔ وہ اسے تمام دکھ، ساری رخشیں بھلا کراس کے سینے سے اگری ۔ وہ کہر ہاتھا۔

دفعہینہ اگر بمجھے ذرا سابھی پتا ہوتا نا کہتم وہی ہو، جونہ صرف میرا خواب تھیں بلکہ میری امی کا بھی خواب ہو، تو ایسا مجھی بھی کچھ نہ ہوتا۔ اب میں وہ غلطی نہیں دہراؤں گا، جومیرے پاپانے کی تھی۔''وہ کہدرہاتھا۔

' فیاہے آج ای زندہ ہوتی او وہ ہمیں ایک جگہ د کھ کر کتنا خوش ہوتیں۔ آج نہ صرف ان کی روح خوش ہوگی، بلکہ میں خود بھی بہت خوش ہوں کہ کہیں انجانے میں تمہیں کھونییں جیٹا۔ ہم دونوں ایک ہیں۔''

بیسب شن کر شہید بھی ہولے سے مسکرادی۔ زندگی کی ساری کلفتیں بکدم ہی خوشیوں میں ڈھل کئ تھیں اور دونوں کے چروں پر محبت کے رنگ د کھنے گئے تھے۔

☆☆......☆☆

ممنون ہاتم پہلے تواس کی تصویر کود کی کرفت کیا۔
تھا، مگراب اس کے ہونؤں پرمسکراہٹ بھرگئی ہی۔
وہ جس لاک کو بھول چکا تھا کہ اسے تلاش کرنا ہے، وہ
تواس کے بہت قریب تھی۔ ممنون کی ۔ اس نے وہی
سوٹ پہن رکھا تھا جوا کیہ تصویر میں بھی پہنا ہوا تھا،
موٹ پہن رکھا تھا جوا کیہ تصویر میں بھی پہنا ہوا تھا،
ملکے پنک کنٹراسٹ میں سوٹ تھا۔ بالوں کو چوٹی ہشت ملکے پنک کنٹراسٹ میں سوٹ تھا۔ بالوں کی چوٹی ہشت میں بائد ھے ہوئے شے اور لیے بالوں کی چوٹی ہشت میں بائد ھے ہوئے شے اور لیے بالوں کی چوٹی ہشت میں بائد ھے ہوئے سے اور جس کی تلاش برجمول رہی تھول کیا تھا۔ ضہینہ کی چوں کہ اس کی طرف پشت تھی، اس لیے وہ اسے شدد کھی کی اور وہ طرف پشت تھی، اس لیے وہ اسے شدد کھی کی کوروہ میں اس لیے وہ اسے شدد کھی کی کا در وہ کھی اور وہ کھی اور وہ کھی بی ویر اس لیکی کو د کھتا رہا تھا، پھر ملکے سے کھنگارا۔

''موں! تو جائے تیار ہے۔''وہ ایسے کہدر ہاتھا جیے شروع ہے بی ایسا ہو۔

هبینہ تیزی نے پلٹی تو سامنے وہی وشن جال تھا۔ آئی مونوں پر پر تھا۔ آئی موں بیں شرارت لیے، اس کے ہونؤں پر پر اسرار مسکرا ہٹ تھی۔ فہینے حیرانی ہے اسے ویکھنے آئی۔ وہ کہد تھی۔ وہ کہد

'''تم تو رلہن ہے بغیراتی بیاری لگ ربی ہواور جب رلہن بنوگی تو پھر۔''

وہ کانوں کو تھجاتے ہوئے اس کی طرف سرشار ہوجانے والے انداز میں دیکھنے لگا۔ فہینہ نے منہ دوسری طرف کھیر لیا، پھر بھی وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔

"منا ہے قبینہ میں جاہتا ہوں کہ ہم بہت جلد شاوی وکلیئر کریں، پاپا لوگوں کو میں انفارم کررہا ہوں، اس سے مہلے تیاری بھی تو کرنی ہے۔اب تم

ووشين (199





## خواہشوں،امیدوں اور ہر بل رنگ بدلتی زندگی سے آباد، ناول کی اکیسویں قسط

فلاصه

ر نیق احمداور نفیس احمد دو بھائی ہیں جن کے درمیان بہت محبت اور رکھ رکھاؤے۔ رفیق احمد کے دو بیج عرفان اور زرقون ہیں، چکینیس احمہ کے دویتے احمہ، فراز اورا یک بٹی مریم ہے۔ مریم ایک سلیقہ شعارا ور درمیانی صورت وشکل کی تم بڑھی کھی لڑگ ہے۔ مریم کی مطنی عرفان ہے ہوگئ ہے۔ عرفان ہے مریم بے انتہا محبت کرتی ہے، جبکہ زرتون، جو بے حد خوب صورت، خوش اخلاق اورزنده دل لڑک ہے، یو نیورٹی ہے ماسر کررہی ہے۔اس کا رشتہ اپنا تایا زاد فراز کے ساتھ طے ہے۔ فراز اور زرقون ایک دوسرے کو بے حدجا ہے ہیں۔ رفق احمد کی ہوی فہمیدہ بیٹم ایک مجی ہوئی خدمت گزار خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے میکے پر بے حد جان چیز کی ہیں۔ میکے میں اُن کی بھادج رقبہ بیٹم بے حد حسین عورت ہیں۔ رقبہ بیٹم کو ہمیشہ سے این نند ، فہمید و بیٹم سے حسد ے کہ وہ کمی قدر آسودہ اور پڑھیش زندگی بسر کرتی ہیں اور اُن کے میاں انہیں کس قدر جا ہے ہیں لیکن وہ اپنا حسد بھی طاہر نہیں كرتي - حالات خراب ہونے كے باعث عرفان چندون رقيہ بيكم كے كمير ميں گزارتا ہے، جہاں وہ ثمينہ (جواس كى ماموں زاد ے) کی محبت میں گرفتار ہوجا تا ہے اور مریم سے متلی تو ژویتا ہے۔ مریم کومنٹی ٹوٹے کا گیراصد مدہوتا ہے اور وہ بیار ہوجاتی ہے۔ ممینے شادی کے لیے ہمیدہ بیٹم، بنے کا ساتھ دیتی ہیں جس کی وجہ ہے رفیل احمہ کے دل میں ہوی کی طرف ہے بال آ جا تا ہے۔ نہیدہ بیم کوامید ہوتی ہے کدان کی میتی آ کرسپ کا دل جیت لے گی۔ نظر تاوہ ول کی زم ہوتی ہیں ،اس لیے انہیں مریم نی تکلیف کا بھی احساس ہوتا ہے اور وہ دل میں عبد کرتی ہیں کہ وہ مریم کے لیےاچھا سارشتہ خود تلاش کریں گی۔ جہاں آ را بیکم جو نغیں احمد کی بیوی میں ، مریم کارشتانو نے کے بعدر میں احمداور اُن کے محرول سے بخت ناراض موجاتی ہیں۔ ثمینا ورعرفان کی شادی ہوجاتی ہے۔عرفان بہت خوش فیمید و بیکم مطمئن اور رفق احمداور زرقون أواس ہوتے ہیں۔شادی کے دوسرے دن جب زرقون اپن كزنز كے ساتھ دلبن كولينے جاتى ہے تو رقيد يكم ، ثمينة كوسمينے سے انكار كرديتى بيں رنتيس احمداس بات كوئن كرج اغ ي ہوجاتے ہیں۔ نہمیدہ بیم جاچی زلیخا کے ساتھ ثمینہ کو لینے جاتی ہیں، جہاں اُن کور تیر بیکم ایک دوسرے ہی روپ میں ملتی ہیں۔ چاچی زلیخا پی خبر جہاں آ را بیگم کوسُنانے کہنے جاتی ہیں۔ جہاں آ را بیگم ایک رات کی دُلہن کے میکے بیٹھ جانے کاسُن کر دل ہی دل می خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حران رہ جاتی ہیں۔ زرتون کواپی مائی کے رویے کا بہت دُکھ ہوتا ہے۔ اُس کے ذکھ پر فراز محبت کے پیائے رکھتا ہے۔ آفاب احمد جوایک بہت بڑی کمپنی کے ایم ڈی ہیں، وہ زمس جوزرتون کی دوست ہے اور جس کا فمال کلاس تعلق ب،أى كوب حديد كرق لكت بي بيكن زمن أن كى ينديدكى سے ناواقف ب عرفان اور ثميندكى شادى سے رفيق

(دوشیزه 200)

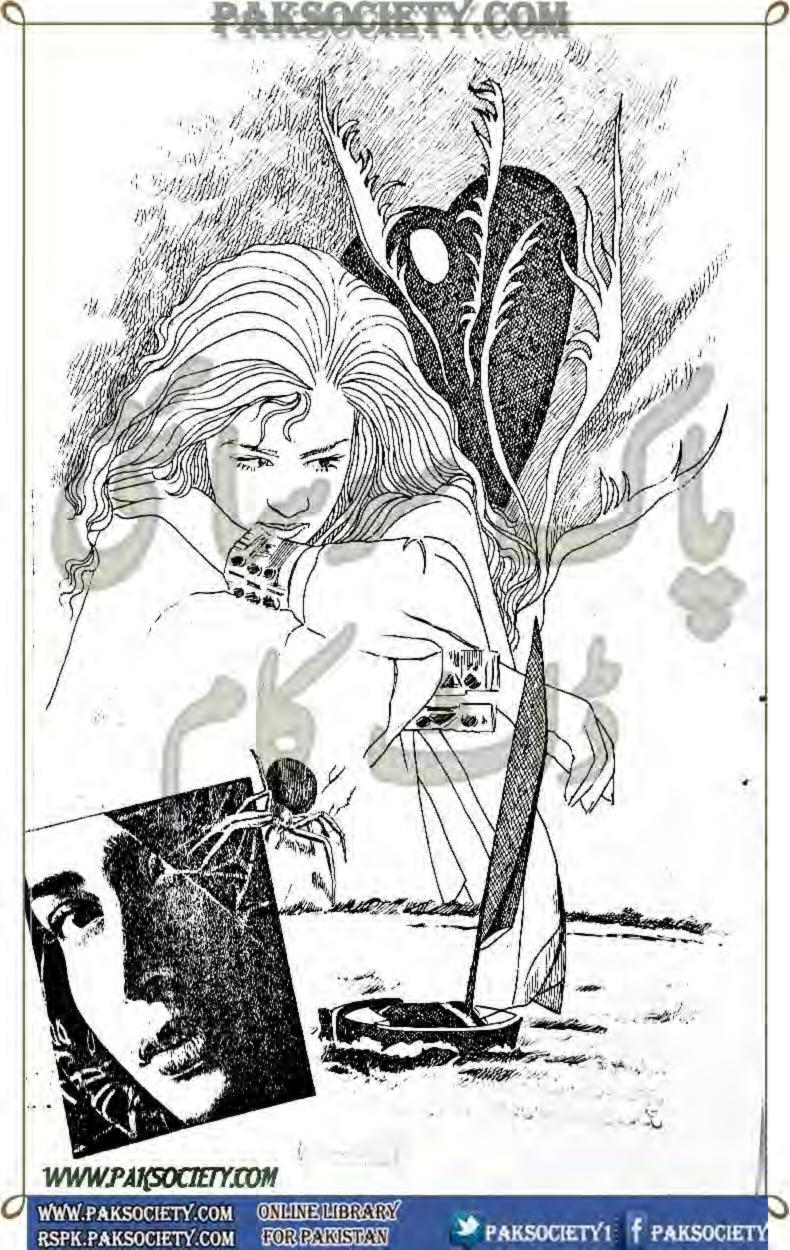

احمدنا خوش ہونے کے باد جودز رقون کو مجھونة کرنے کو کہتے ہیں۔ رفیق احمدایک رکھ رکھاؤوالے خاندانی آ دی ہیں۔ اُن اے کھر کے سچواصول ہیں ۔ شمینہ اُن اُصولوں کی پروائییں کرتی۔ جس پراُن کواعتراض ہوتا ہے۔ شمینہ پھویو کے تھر کوسسرال ہی جھتی ہے۔ اوردہ سرال والوں کو تک کرنے کا کوئی موقع نہیں گنواتی۔ مریم روز سے روز کے ردیے جانے کی وجہ سے بڑ بڑی اور بمارر بخ می ہے نفیس احمداور جہاں آرابیم بیٹی کی بدلتی ہوئی کیفیت ہے بہت پریشان ہیں نفیس احمدد مکھدرے ہیں کہ حالات تیزی سے کروٹ بدل رہے ہیں، لبذا وہ زرتون کا جلداز جلد فراز کے ساتھ بیاہ کردینا جا ہے ہیں۔ فراز ، زرتون کو بے صد چاہتا ہے۔ رقیہ بيم محوثي محوثى باتوں كوبنياد بنا كرفهميده بيم سوال جواب كرتے كمزيبوجاتى بيں اورايسے موقعوں پر تميينه مظلوميت كى شائدار ادا کاری کرتی ہے۔ عرفان ، تمیند کا و بواند ہے۔ اُن دِنوں جب عرفان کے سر پر تمیند کی مجت سوار ہوتی ہے، ایک خوب صورت، خوش مزاج لیڈی ڈاکٹر کا عرفان کی دکان پرآنا جانا شروع ہوجاتا ہے۔ تمیینہ نے اپنے رنگ دیکھانے شروع کردیے ہیں۔ اُس کو فرازاورزرقون سے جیب ساحد محسوس ہونے لگا ہے۔ جہاں آرا کے مزاج میں رفق احمداور اُن کے محروالوں کے لیے فی بڑھ رای ہے۔ وہ فراز کو اُن کے محرجانے سے منع کرویتی ہیں۔ رفیق احمد کی آجھوں میں کالا یانی اُٹر آیا ہے۔ اُن کی آجھوں کا آ پیٹن ناکام ہوجاتا ہے۔ مرفان ڈاکٹر تابندہ کوکاروبار کے لیے سونا دے دیتا ہے۔ مریم بہت ساری نفیاتی اُلجمنوں سے نکل کر آخرزندگی کی لمرف قدم برهادی ہے۔ زرتون آفاب کا نبیر حاصل کرے اس کونون کرتی ہے۔ وہ دراصل بیمعلوم کرنا جا ہتی ے كرآ يا ووزس سے مبت كرتا ہے يائيس - جہاں آ را بيلم نے كمل كر رفق احمد كرائے ، زرقون اور فراز كے رفیعے كى مخالف شروع کردی ہے۔اس ساری صورت حال سے فراز بہت پریشان رہے لگا ہے۔ زرقون سب پھے بچھر بی ہے۔ لیکن اُس کوسوائے الله كي تحرير الي كر تظرفين آرما-إدهر تميناني بنامه كمز اكرديا ب-وه جا تي ب كه جلدا زجلدا لك بوجائ - مريم كارشدايك مؤسط طبقے سے آتا ہے۔ جہاں آرا بيكم مريم كے رضتے سے بہت خوش إلى ليكن زرتون اور رئيق احمد كے تمام كمر والوں کے ساتھ اُن کا رویہ بہت سرد ہوجاتا ہے۔ وہ فراز کورفی احدے تھرجانے سے شع کرتی ہیں۔ فراز بہت پریشان ہے لیکن نئیس احمداُس کوحالات کوسنعا کنے کی اُمید دلاتے ہیں۔ زرتون جہاں آ را بیکم کے رویہ سے بہت دل برواشتہ ہے۔ شمینہ ایک بینے کوجنم دی ہے۔ شمینداورر قید بیلم نے سارے خاندان میں برگمانیاں پھیلادی ہیں۔ فہمیدہ بیلم کے سارے رشتے دار ان كى خالفت كرد بين ، جس كا أن كوبهت مدم بيرونان في ثميينكوبهت جلدا لك كمر لين كى أميد دلا كى بير مرتفني اورشیری کے جھڑے دن بدن برحدے ہیں۔شیری ایک عمل امریکن عورت کا روب دھار رہی ہے اور مرتضی اس بات سے سخت نالال ہے۔ وہ ماہتا ہے اللہ أس كواولا ودے دے۔ شايداس طرح شيرى كو كمر دارى كاشوق بيدا موجائے۔ آفآب اور زمم کی مبت خوب صورت جذبوں کے ساتھ پروان کے حددی ہے۔ لیکن زرقون اورفیراز کی مبت تیز آندھیوں کی زویس ہے۔اللہ نے شمیبنہ کوہے سے نوازاہے، فہمیدہ پیکم بہت خوش ہیں کین رقبہ بیٹم تمیز کواہے ساتھ کھرلے تمین اورروک لیا۔اب ان کا مطالبہ سے کے قمید کوالگ محر لے کردیا جائے۔ وہ جائی ہیں کے فہمیدہ اینابرسوں کا بسابیا یا کمری کرم فان کوور شردے دیں فہمیدہ بیکم ان کے مطالبے سے بہت بریشان ہیں، رقبہ بیم نے ان کے اور ان کے تمام کھر والوں کے خلاف پورے خاندان والوں کوئد کمان کردیا ہے جس کا فہمیدہ بیکم کو بہت مدمہ۔ مریم کارشنہ طے ہوگیا ہے۔ جہاں آ رائیکم جہاں مریم کے دشتے سے خش ہیں وہیں یُرانے طے کردہ رشتوں کے بارے میں وہ بہت کچوسوچ مچکی ہیں۔فراز جہاں آ را بیٹم کے روئے کے بارے میں بریشان ہے لیکن نفیس احداس کوشنی دیتے ہیں کہ جہاں آ را کا عصروتی بے الیکن فراز مطمئن نبیں ہے۔ زرون کےول کو محی اپن الی اتال کے مردرو یے کی وجہ ے عجب کی بے مینی ہے۔ ووفراز ہے کہتی ہے، لیکن فراز اُس کواطمینان دلاتا ہے۔ مریم اب بہت بدل کی ہے۔ اُس میں ہونے والی ناخوش کوارتبدیلیاں جہاں آراکیکم کے لیے اطمینان کا باعث ہیں۔ فہیدہ بیم اپنے میکے دالوں کے رویتے پر بہت دلبرداشتہ موجاتی ہیں وہ زرقون اور مریم سے اپنے دل کی حالت بیان کرتی ہیں اُن کی بالوں کا تجو حصد نی احریجی من لیتے ہیں۔ان کواحساس ہوتا ہے انجائے میں وہ بھی فہمیرہ بیم کے ساتھ زیاد تی کردہے ہیں وہ دِل ہی دِل میں فہمیرہ بیکم كومعاف كردية بين اورعبدكرت بين كدوم بي أن معانى ما تك لين مح ليكن كس معانى تلانى ك بغير فهميده بيكم الك رات جوسونى بين أو سوتى اى روجاتى من وقار .... كوجهال آرابيكم كاروبارك ليے بيدادين ميں اور جمتى ميں كدانموں نے بينى ك ليستكوخريد ليے اليكن وقاركا على مزاج مرم كوبروت إستارها باورمريم كم مزاج بن يزيزان آجاتا ب .... إدهرة فأب زم كم لياسيخ والدين سے بات كرتا ے ....اس كوالد كتے بي كرانبول نے أس كر شنے كے ليے دوست جنيد سے أن كى بنى حيا كے ليے بات كردى ہے۔ آفاب يان کرچران روجاتا ہے ....جہاں آ را بیم کے ساتھ ساتھ مریم بھی فراز کے ساتھ ذرقون کی شادی کے خلاف ہے کیوں کہ مریم کا خیال ہے اگراس کی شادی عرفان سے ہوجاتی تو اُس کودن رات دقار کے طعنے تو شننے کونہ ملتے .... زرتون کے لیے فراز کی عبت سے اُس کو صدمونے لگتی ہے۔ جہاں آ را بیم نے زرقون کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر رکھا ہے کیونکہ مریم نہیں جامتی زرتون کی شادی فراز سے ہو۔ زرقون اور فراز بدلتے حالمات ر (دوشيزه 20<u>2</u>

کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ زرتون فراز ہے کہتی ہے کہ دہ ویدے کرے کہ دو اُس کے ملادہ کسی اور ہے شادی نہیں کرے گا۔ تو دوسا ری زندگی اُس کا انظار کرنے کے لیے تیاد ہے۔ رفق احمر ، رقیہ بھم سیت فہمیدہ بھم کے سارے ملائدان کوایے کمر آنے ہے شع کردیتے ہیں۔وہ کہتے ہیں کہ ثمیناور مرفان پرکوئی پابندی نہیں وہ جب جس کے کمر جانا جا ہیں جاکتے ہیں،لیکن اُن کے کمر کوئی نہیں آئے گا۔ مرتضی الی مال کے مجمانے پرشیری سے ایک بار پر مجموتے کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ آنآب دیا کوزش کے بارے میں بتا تا ہے دوجا بتا ہے حیا إس رضت الكاركروب ووحياكوجائ براكرجاتا بيكن حياكولى جواب ويد بغيراً يُدكر جلي جاتى ب- أناب بريشال بي سريكر کر بیٹے جاتا ہے۔ شمینہ کوفہمیدہ بیٹم کے بعد بہوہونے کے ناتے گھر کی ذے داری سپرد کی جاتی ہے۔لین دوصدے زیادہ لا پروانی اور بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہےاور یوں اُس کا اور زرتون کا پہلا جھڑا ہوتا ہے۔ فراز اور زرتون کا رشتہ فتح کرانے کے لیے رقیہ بیم ، بنو خالہ کے ساتھ ل کراپیا چکر چلاتی ہیں کہ جہاں آ را بیکم فوری طور پر دفت احمد کی بنی ہے فراز کو دورکردی ہیں اور فراز کا رشتہ مریم کی پسندے ملے پا جاتا ہے۔ ترمی کی شادی آفاب احمدے ہوجاتی ہے اور وولندن جلی جاتی ہے۔ مرتعنی ،شیری کو کسی کورے کے ساتھ رنگ رلیال مناتے ہوئے رہ تھے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے اور اس وقت اے طلاق دے دیتا ہے۔ موی کارشتدر فیق احمہ نے مطے کردیا ہے اور اب و واس کی شادی کی تياريوں مِن مَن ہے۔ وَاکثر تابندہ عرفان کور ہے، چوتانگا کررنو چکر ہوجاتی ہے اچا تک ....

(ابآبآباکریدے)

احمد كمال كوابيانكا جيے سارى خوشياں، أس كى منى سے نكل تى ہوں ليكن أس كے لب ايك دوسرے ميں پیوست تھے۔ضوفی توایک شائستہ مزاج لڑ کاتھی اوراحد کمال نے اُس کی آئھوں میں رضاء آ مادگی اورخوشی کے رنگ و تھے تھے۔جس طرح ایک مورت اینے اوپر بڑنے والی ہر نظر کو پہیان لیتی ہے اس طرح مرومورت کی سپردگی اور محبت کو بھانپ لیتا ہے اور اس نے اُس کی خوشی کومسوس کیا تھا جنجی تو ضوفی کو چھونے کی تمنا کی تھی۔ ضونی جوأس کی محکیتر بھی، وومحکیتر جس کے لیے اُس نے امال ابا سے ضد کی اور شاید زندگی کی آخری ضد .....اور

رقیہ کہ رہی ہے کہ محبت لا حاصل رہے گی۔ضوفی خوش نہیں ہے۔لیکن کیوں؟ مجھے ایک دفعہ شوفی سے بات کرنی جا ہے تھی۔ پوچھنا چاہے تھا، میں نے غلطی کی ،مجھ ہے غلطی ہوگی۔ دو کیا آب میری بات ضوفی سے کرواعتی ہیں؟" رقیہ جو بہت شاطر نگا ہوں سے رفیق احمد کمال کوسوچوں مے صنور میں ڈویتے اُبھرتے دیکھے رہی تھی۔جواپنا تیرنشانے پر لگنے پر سلسل اپنے آپ کوشاباش دے رہی تھی۔ رفيق احد كمال كيسوال يرجيع والهل حقيقت من آمكية

" بات!!" رقيه في المونف دانوں تلے دباكرسوچے ہوئے آ متلى سے كما۔

"جي بات-"رفيق احركمال كالبحة بجيده تفا-

ووقت رہے روجے لکھے ماڈرن سے لڑ کے اور ضونی ....فوفی کوتو آپ جانتے ہیں بہن اورک کی خوشبو میں نہائی ایک کم برخی ملعی اڑی ہے۔ اُس میں نہ تو آپ کی طرح کا نفیڈ بنس ہے اور نہ بی بات کرنے کا طریقہ لیکن چلیے میں پیر بھی کوشش کرتی ہوں کہ وہ اپنے منہے آپ کو بتادے کہ وہ کیوں خوش نہیں ہے۔'ول بی ول میں اپنے آپ کوشاباش دیتے ہوئے، چیرے پر حد درجہ سجیدگی سجائے رقیہ نے احمد کمال کے دل میں شک کا

سارا محرمہانوں سے بحرا ہوا تھا۔ ریک برنے آ کچل لیرارے تھے۔سب خوش اور ممن تھے۔ رقیہ مجی مہانوں میں موجود تھی۔ احمد کمال جب ہنتا تو اُس کے مولی کی لائی جیسے دانت اُس کے ول پر بجلیاں ی مراتے ، اُس کی سرمتی آ تکھیں بہت کشیادہ اور حسین لکتیں۔ آج وہ لوگ رفیق احمد کمال کی رسم کرنے آئے

دوشیزه (203)

تے۔ایک دن پہلے منوفی کی رسم اداک می تھی۔



سرخ بناری قمیض شلواراور پھولوں کے زیور میں لدی ضوفی کا روپ رقیہ کے دل میں پھانس کی طرح چبھ عیں۔ اُس کا بس نہیں چل رہاتھا کہ ایک ایک پھول کوا نگارہ بنادےاوراُن انگاروں کی پیش سےضوفی کا دہکتا بدن جل جائے۔ جل کررا کھ ہوجائے۔

''میں! میں کیسےاُن سے بات کر عمق ہوں۔ ُرٹی تم جانتی تو ہو۔'' جب ُرٹی نے آ کرضوفی ( نہمیدہ ) سے کہا کہ رفیق احر کمالِ اُس سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اُس نے ہکلاتے ہوئے کہا۔

کے رہی امر ممان اس سے مہاں ہیں وی بات سرما جا ہے ہیں۔ وہ س سے ہمانا ہے ہوئے ہوئے '' کیوں؟ کیوں نہیں بات کر علق، پھنسا کر شادی کرنے جار ہی ہے۔ایسے زبر دست لڑکے کواپنے آگے جھالیااورالی تھی بن رہی ہے۔کمبخت، ذکیل،منحوس کہیں کی ،رقیہ نے ضوفی کی بات سُن کرول ہی دل میں اُس

كويُرا بهلا كہتے ہوئے گاليوں سے نواز اليكن بس اتنابى كہا

''تم سیح کمہ رہی ہوضوئی ، یہ کو گی انچھی بات نہیں ہے۔ میں نے رفیق بھائی سے کہا بھی تھا،کیکن اُن کا موڈ کافی خراب تھا۔میرے خیال سے اِس رشتے میں اُن کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ہر بات میں یہی کہدرہے تھے کہ ہمارے اہائسی کی کب سنتے ہیں۔میرے خیال سے تمہارے ابااور اُن کے ابادوست ہیں نا، تو انہوں نے دوشی کی وجہ سے رشتہ ڈال دیااور بہنے سے نہیں یو چھا۔ کل جب ہم لوگ رسم کرنے گئے تھے تو تم بتول سے یو چھو گیسا منہ بنائے جمنے تھے دولہا میاں۔''

"الله توبو (بتول) نے بھی نوٹ کرلیا کہ اُن کامود خراب ہے۔ "ضوفی کوایک عجیب می شرمندگی نے آن گھیرا۔

" اُن كا\_" رقبہ كي منه ميں كر وابث تھكى -

''لو، ایک بنو کیا عظمیٰ سلمٰی ،بسمہ اللہ خالہ سب ہی نے نوٹ کیا۔سب ہی کا نا چھوی کررہے تھے۔''رقیہ نے لیجے کوحد درجہ پیٹھا کر کے، جانے والے رشتہ داروں کے نام ضوفی کوگنوائے۔

''اچھا چھوڑ ویہ سب باتیں، بتاؤ اُن سے ملاقات کروگی ویسے یہ سوچ لو،اگرایک دفعہ بھی اُن سے فون پر یا ویسے ہی بات کرلوگی ،تو وہ یہ سوچیں گے کہتم بہت بے حیا ہوا ور ملنے آئٹیں۔ہماری افی کہتی ہیں مردا کٹرلڑ کیوں کو آز ماتے ہیں۔''رقیہ اِس غلط نہی کو بڑھا وا دینا جا ہتی تھی۔ وہ جا ہتی تھی کہ بیغلط نہی، بدگھائی میں بدل جائے، سوضو فی کو بُرُور کی کرائس نے جلدی سے بات اور لہجہ دونوں ہی بدلا۔

'' تم صحیح کہدری ہورقی۔ ظاہر ہے تم میری دوست بھی ہو، اور بہن بھی۔تم میرے لیے بھی غلط سوچ ہی نہیں سکتیں۔تم صحیح کہدری ہو،شادی سے پہلے مجھےاُن سے بات نہیں کرنی چاہیے۔''ضوفی کالہجداورلفظ دونوں ہی معصوم تھے۔

☆.....☆.....☆

'' میں کیا کرتی جناب! میں نے تو بہت ضد کی کیکن ضوئی نے صاف انکار کردیا۔ میں نے ضد کی تو روئے گئی۔ کہنے گئی ایک تو میں ویسے ہی اس دشتے پرخوش ہیں ہوں او پرسے اُن کی بیفر ماکش ..... بھئی اب میں کیا کرسٹی ہوں۔ وہ تو رائی برابر بھی خوش ہیں ہے اور نہ ہی آپ کو پہند کرتی ہے۔ اب بس مبروشکر کے ساتھ کسی اور کی محبوبہ کو نکاح کے تین بولوں میں باندھ کرلے جائے گا اور کوشش سیجے گا کہ اُن موصوف کا رائح ضوئی کے دل پرسے ختم کردیں، ورنہ پھر بہت ساری لڑکیوں کی طرح وہ بھی یہی کرے گی کہ دل میں کوئی اور بستر پرکوئی اور بستر پرکوئی اور بست 'رقیہ نے اپنی بات کا جواب طلب کرتے ، رفیق احمد کمال کے دل میں جلتے میں کے انگارے کو دہ کایا۔



اور پھرمجت، کوشکے کی آنمصیوں نے بجھادیا۔ بنول اور رقیہ دونوں خوش تھیں۔ رقیق احمد بضوفی کو بیاہ کرتو لے محطیکین شک کی سکتی آگ نے ضوفی کے ساتھ ساتھ اُن کی خوشیوں کو بھی چھین لیا۔ شاوی کی مہلی رات شک کے بیج نے محبتوں کے اظہار کے سامنے تناور درخت کھڑا کردیا اور ضوفی اُس محض کی سردمبری ساری رات مبتی رہی جواس کا دیوانہ تھا۔ جواس کو بہت محبتوں ہے بیاہ کر لایا تھا۔ جواس کو جا ہتا تھا

، حاہنے والوں کی طرح۔

اور پھرشادی کی دوسری مبع مضوفی کے اُترے چبرے نے رقیہ کے کلیج میں مصندک ڈالی دی اور جس وقت ضوفی اُواس چرہ اور ملین آئلسیں لیے اپنے آپ کوخوش ظاہر کرنے کی کوشش کررہی تھی بتول نے مسكراتي نظروں ہے رقبہ كى طرف ديكھا۔ پھرتو جيسے ضوفى كے ليے زندگى ايك امتحانِ بن كئى۔ رفيق كے ول میں پنیتے شک کے بیج کوختم کرنے کے لیے اُس کوزندگی میں کتنی آ زمائشوں سے گزرنا پڑا، بدوہ ہی جانتی تھی۔ زندگی کے خوبصورت مسین سال کر اور مکان کے درمیان ڈولتے ہوئے گزر کے اور جب میاں کا اعتماداور بھروسہ حاصل ہوا۔ وہ اپنے گھر میں ایک مالکن کی طرح بیٹھی تو بیچاری کی زندگی میں ار مان اور آرزوؤل كى جكدة مدداريول في لے لى-

'' ہاہا! ساری زندگی بیجایری شونی کی ، آ زمائشوں اور مبر کرتے گزرگنی۔ زندگی میں اُس کو بھی محبت اور خلوص

أس طرح نه ملاجتنی وه حقدار تکی-"

خالہ ہوئے خاموش بیٹھی زرقون کو وہ وجو ہات بتا ئیں جن کی وجہ سے رقیہ بیٹم نے ساری زندگی اُس کی سید حی سا دی ماں سے ایک عداوت ، ایک بغض اور کینہ رکھا۔

" توامی کوشوفی کہتے تھے۔" زرقون نے ختک ہونؤں کوزبان سے ترکرتے ہوئے عجیب یاسیب بھرے

لہجے میں خالہ بڑسے یو جھا۔

'' ہاں فہمیدہ کوضو فی کہتے تھے۔اور میرانام بتول تھا۔'' خالہ بٹونے جیسے آج صرف بچے بولنے کی ٹھان لی تھی۔ " بیٹا آج سوچتی ہوں تو خیال آتا ہے کہ رقیہ تو تھی ہی کمینی فطرت کی لیکن مجھ بدنصیب نے بھی اُس کی دو تی میں خوب گناہ سمیٹے،خوب اپن قبر میں انگارے بھرے۔ تہارے تایا کے تھر جاجا کر بھی رقیہ نے خوف آگ لگائی ہے۔ مجھے اِس بات کا بھی بہت دُ کھ ہے۔ میں سوچ رہی ہوں تبہارے تایا کے تھر جاؤں اور جا کر اُن کوحقیقت بتاؤں۔ میں اُن کو بتانا جا ہتی ہوں کہ عرفان کوئس طرح ایک منصوبے کے تحت پھنسایا گیا۔ لیکن میری بچی اِس ے پہلےتم اللہ کے واسطے جھ کومعاف کردو۔ میں نے تہارے ماں باپ کے منتے سے گھر میں آگ لگانے والوں کا خوب خوب ساتھودیا ہے۔''بو خالہ نے ہیں دق بیٹھی زری کے آئے ہاتھ جوڑے۔ " توامی کوضوفی بھی کہتے تنصاور ہو خالہ بنول تھیں، جب ہی اکثر ای کہتی تھیں بنول کو کیا ہو گیا،اور میں نے معی ای ہے یو چھاس ہی نہیں کہ وہ کس بتول اور کس زقی کو یا دکرتی ہیں۔انسوس سارا وقت اپنی ہی فکر ڈالے رتھی۔ میری امی کتنی اسلی تھیں، ندان کی کوئی بہن تھی اور نہ ہی کوئی دوست۔ ساری زیدگی امی نے آسٹین میں سانپ پالے۔ کاش مجھے عقلِ ہوتی تو کم از کم میں اپنی ای کے دل کی توسنتی ۔ نہ جانے کتنی خواہشیں اور کتنے ہی خواب، کننا عسداورنہ جانے کننی محرومیاں ، ووا کیلے ہی سہی تھیں اور پھردل پر ڈھیروں بوجھ، اور لا تعدا درخم لے كرميرى اى يهال سے چلى كئيں \_أن كاكوئى ندھا\_

دوشيزه 205 WWW.PAKSOCIETY.COM



لکین میں تو اُن کی بیٹی تھی۔ کہتے ہیں کہ جب عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اُس کے پاوُں زمین پرجم جاتے ہیں کیونکہ اب وہ اکیلی نہیں ہوتی۔اُس کی دوست اُس کی ہمدرد،اُس کی فم خوارا آ جاتی ہے۔لیکن میں .....

يوجها۔زرى ساكت لبول اورأواس آئكھول كے ساتھ أن كوديم ستى ربى ، يجمد بولى نبيل -

" بیٹا تنہاری خاموثی بجھے اور شرمندہ کردہی ہے اور تم .....تم کنتی انچی ہو۔ ایک انچی مال کی بہت انچی بیٹی اور تمہاراباب، واقعی ایک شریف انتفس، انسان دوست آ دمی ہے۔ میرے برے دفت پر جب میراسا پیجی بچھے ہچھوڑ گیا تھا، تم نے میری مدد کی۔ میں تمہاری احسان مند ہوں تمہارے دویے نے بچھے بہت زُلایا ہے بیٹی ۔ اللہ کے ہرکام میں حکمت ہوتی ہے، شاید میرابیٹا اُس نے اِس لیے دالیس لیا، تا کہ میری آ تکھیں کھیں۔ میں تو بہ کرسکوں ، اپنے گنا ہوں کی تلائی کرسکوں۔'' خالہ بنؤ ذری کے آ مے دونوں ماتھ جوڈ کررو نے ہوئے بولیں۔

'' کیا کررہی ہیں خالہ بڑ ، بیں نے کیا کہا ہے۔ بس دُ کھیہ ہے کہ میری امی ..... میری امی ..... ہمیشہ دھوکے کھاتی رہیں۔ ہمیشہ چپ جاپ سہتی رہیں۔ مجھ سمیت بھی کسی نے اُن کا ول نہیں شؤلا ، اُن کے ول کی نہیں سُنی ۔'' زرقون نے خالہ بٹڑ کے دونوں ہاتھ کھول کر اُن کے آنسو پو تخصے اور پانی کا گلاس اُن کو تھاتے ہوئے

وصيح ليكن وُ تحى ليج ميس كها\_

'''' بس بیٹا! آب اَنٹُدنے میری آئنمیں کھول دی ہیں۔ میں جاؤں گی جہاں آراء کے پاس۔ میں اُن کو بتاؤں گی ،اُن کوساری حقیقت بتاؤں گی۔ بیٹا میں تبہاری شادی فراز سے کرواؤں گی۔ بیے بیراتم سے وعدہ ہے۔'' خالہ بٹو کالہجہا در چیرہ دونوں سجے بول رہے تھے۔

زرتون نے ایک مجری نظرخالہ ہوئے چرے کی طرف دیکھااور پھر سراتے لیجے میں اُس نے کہا۔

'' وہاں مت جائے گا۔سب برکار ہے۔'' دو کا سے کا میں دریاں کو ان کا رہے۔''

'' كيول؟'' خاله بنو كالهجه يُرجوش اور خيران كن تقاب

"اس کے کہ...."

زرقون کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے جیسے خالہ ہوئے چیروں سے زمین نکال دی اور اُن کے منہ سے بے ساختہ نکلاء کب ......''

☆.....☆.....☆

"آسٹیں بٹیا!" زرقون جوآ کینے کے سامنے کھڑی بالوں میں آٹکا پھول نکال ری تھی۔ رفیق احمد کی آواز پر پلی ۔ "ابا خیریت!" وہ بھی زری کے کمرے میں نہیں آتے تھے۔ آج ایبا کیا تھا کہ وہ اُس کے کمرے میں چلے آئے۔زری نے جلدی سے سینے پر دو پٹا پھیلا یا اور مومی جو واش روم میں کھڑی میک اپ صاف کررہی تھی ۔



بابرتكل آئي۔

'' ہال سب خیریت ہے۔'' اُن کالہجدا ورا نداز دونوں ہی تھکے ہوئے تھے۔

'' ابا آپ یہاں آ جا بیں، یہاں جینے سے میں جائے لاؤں آپ کے لیے۔'' موی نے جلدی جلدی بیڈ پر ے کیڑے منتے ہوئے رقبق احمہ کے لیے جگہ بنائی۔

انہیں بٹیامیں یونہی ٹھیک ہوں۔ بیٹیوں کے بستر پر ہاپنہیں بیٹا کرتے۔ "انہوں نے اپ مخصوص حتی انداز میں کہا۔

'' توابا یہاں تو بیٹھ جا کیں۔'' موی نے اُن کا ہاتھ پکڑ کرصونے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔وہ خاموثی سے

صوفے پرتک گئے۔ اتنے میں زری بھی کپڑے بدل کر کمرے میں چلی آئی۔عرفان کے کمرے سے آئی فلم کی تیز آ وازاور تمیینہ اورعرفان کی باتوں کی آ واز کو آپس میں مقم ہوتے سُن کرزری نے تا گواری سے اُن کے کمرے کی طرف دیکھا

اور پھر ہاتھ بڑھا کر دروازہ ملکے ہے بند کردیا۔ کیار ہا وہاں۔" انہوں نے بلکی مسکراہٹ کے ساتھ داکیں بائیں بیٹی امجت سے تکتی بیٹیوں کو دیکھتے

'' ایا مہت مزہ آیا۔ زگس باجی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آتشی گلانی غرارے سوٹ میں ایسی لگ رہی تھیں کے نظر نہیں ہٹ رہی تھی اور آفتاب بھائی بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ "موی نے جلدی جلدی بتایا۔

''اجھا!''ریق احد سکرائے۔

" تم نے بیٹا میری طرف سے ای سیلی کے تھر والوں کومبار کباد دے دی تھی نا۔" رفیق احمد کوزری آج معمول سے زیادہ خاموش کی توانہوں نے اُس کو مخاطب کر کے یو چھا۔

" كيابات بزرى! إس قدرخاموش كيول مو؟" رفق احمه في شفقت بالأولى اورفر ما نبردار بيني سے يو جما۔ '' سی نہیں ابا! زخمی میری ایک ہی تو دوست ہے ادراب شادی کے بعدوہ اندن چلی جائے گی آفتاب بھا گی اپنے ڈیڈی کے برنس کی اندن والی برائج سنجالیں تھے۔ نرکس کی شادی کی خوشی کے ساتھ ساتھ اُس کے جانے پر میں افسردہ بھی ہوں لیکن چھوڑ ہے، بیر بتائے آپ نے دوا کھائی بطبیعت ٹھیک ہے تا آپ کی اور آپ اب تک کیوں جاگ رہے ہیں؟ "زرتون نے تشویس سے باپ سے پوچھا۔

'' بیٹا میری زندگی صرف دوائی اور بلڈ پر پیٹر کے درمیان ہی تونہیں گزرنی، زندگی میں اِس سے بڑے بوے مسائل ہیں۔ میں بہت پریشان ہوں بیٹا۔ میری سمجھ میں نہیں آر ہا کہ میں کیا کروں؟ میں بیاراوراکیلا ہوں۔ اِس وقت مجھے تبہاری اماں بہت یاد آ رہی ہیں۔ زندگی کی کتنی پریشانیاں اور مسئلے وہ اپنے کندھوں پر أضالتي تفيل \_ مجھے تو مجھي كى بات كى خبرى نبيس موتى تھى \_كين آج لگتا ہے ذميدداريوں نے ميرے کند صحافی دیے ہیں ہرفان نے زندگی میں میری ممر پروہ تھونے مارے ہیں کداگر ساری زندگی سیدھا کھڑا ہونا جا ہوں تو شاید بھی بھی اب میری کمرسید حی نہیں ہو عتی۔اوراب میرا کاروبار،میری ساری زندگی ک محنت اور بنی بنائی عزت اُس نے اپنی بیوتونی اور ساس اور بیوی کی لایچ میں برباد کردی۔ 'رفیق احمد حد



ے زیادہ متفکر تھے۔موی نے دل کرنگی ہے اپنے سکے باپ سے زیادہ پُرشفیق باپ کودیکھا۔اُس کے دل کو پچھ ہوا، وہ اپن گری ہے اُتھی اور زمین پر بیٹھ کران کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کراس کے پاس بیٹھ گئی۔ سارے کرے میں ایک عجیب می خاموشی تھی۔ کھڑ کی پراہراتے پردے، اور تحن سے آئی پھولوں کی خوشبو بھی متا رہیں کریار ہی تھی۔ زگس کی شادی نے زری کوخوش ہونے کے ساتھ ساتھ بہت افسردہ بھی کردیا تھا۔ نہ جانے کیوں اُس کولگ رہاتھا کہ اب وہ اکملی رہ کئی ہے۔ اُس کا دل کہدر ہاتھا کہ چھے ہونے والا ہے۔ ایسا چھے جو أس كى أن سب كى زندگى كوتهدو بالا كردے گالىكىن كىيا! پيروه تبجھنے سے قاصرتھى لىكىن أس كى چھٹى حس أس كو رونے برأ كسارى محى اوروه كمال صبط سے اپنے آنسو ضبط كيے بيتم كھى -ول روتا ہے آجھوں کے سمندر مہیں روتے ہم موسم باران میں بھی ، کھل کر نہیں روتے کوئی اُس کے اندر جیٹا اُس کو تمجما بھی رہا تھا۔ ر فیق احد نے محبت اور شفقت سے دونوں بیٹیوں کوریکھاا در پھر ہولے۔ '' بیٹاتم لوگ آتی اُ داس ندر ہا کرو تہاری ماں مری ہے لیکن باپ زندہ ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں اپنے آپ کو کمزورنہ مجھنا۔ اِس کرہ ارض پراللہ کے بعد میں تہارا جمایتی ہوں۔ اور بیٹا میں تہارے جا تز کا بھی جمایتی ہوں اور ناجائز کا بھی۔ بیٹا جائز کا حمایتی تو ایک راہ چلا محض بھی ہوسکتا ہے۔ لیکن ہر چیز کے حمایتی ماں باپ ہی ہوتے ہیں۔''ریق احمر کالہجہ عجیب ی پُر اسراریت لیے ہوئے تھا۔ زرتون کے دلِ کو پچھ عجیب سامحسوں ہوا۔ اُس نے ایک نظر میں احد کے مختوں پر تھوڑی ٹکائے بیٹھی موی کودیکھا اور پھر کمرے میں بھھرتی انجاتی ہی اُواس کو۔ ا المجھے آپ کی طبیعت کچھ تھیک نہیں لگ رہی۔ "زری بولی-' دہیں بیٹا میں تھیک ہوں .....بس ذراپر بیثان ہوں۔'' رفیق احدنے عجیب تھے تھے سے لیجے میں کہا۔ " كيول؟"موى في معصوميت سے يو چھا۔ ر فیق احد نے کچھے نہ کہا بلکیا پنا دایاں ہاتھ اُس کے سر پر نکا دیا۔لیکن اُن کے ہاتھ کی لرزش اگر مومی کومحسوس مورې تقي تو زري کو بھي نظر آ ربي تھي۔ ''اہا عرفان بھائی اُس دن کیا بتارہے تھے۔''زری نے اپنی دانست میں موضوع بدلا اوروہ نہیں جانتی تھی کہ أس نے انجانے میں باپ کا ایک تاز وزخم اُدھیر ڈالا ہے۔ ''ابا مجھے بازار میں بہت سارا قرضہ اُ تارنا ہے میں بازار کا بہت قرض دار ہو گیا ہوں۔''عرفان نے پہھے جھکتے ہوئے باپ سے کہا۔ وہ اُن کو پچھ بتا ناتہیں جا ہتا تھا لیکن اب اُن کو بتائے بغیر جارہ بھی تہیں تھا۔ '' بإزار كا قرضه! ثم كواُ دهار لينے كي ضرورت كيوں پيش آھئي۔اور آخر كتنا اُ دھار لےليا كرتم كولوگ بإزار میں بیٹھنے نہیں دے رہے۔''رقیق احمد کی قوت برداشت جواب دے گئی اوروہ چیخ پڑے۔ ' دیکھیں ابا! اب آپ چینیں مت، میں اِی لیے آپ کو پھینیں بنا تا کہ آپ فوراً غصہ ہونے لکتے ہیں۔'' عرفان نے جلدی ہے باپ کوٹو کا ''ارےمردود! بےشرم! میری ساری عزت ،میری زندگی بحری محنت اور جمع پونجی تم عیارون ندسنجال سکے اوپرسے کہدرہے ہوغصہ مت کریں۔غصہ نہ کروں تو کیاتم کو گلے سے نگا کرشاباش دوں۔ جمجھے جواب دوبازار کا دوشده 208 WWW.PAKSOCIETY.COM

تر ضہ کیے چڑ ھا۔' رفیق احمہ نے غصے ہے گئیاتے ہوئے سرجھ کائے بینے عرفان کو بنظ سائیں۔
'' وہ آبا! کچھ لوگوں ہے میں نے آئی ضائت پر جیولری ڈاکٹر صاحبہ کو دلوائی تھی۔ ایک تو وہ لوگ تقاضا کررہے ہیں دوسرے میں نے ثمینہ کی بری بہن کو مکان کے لیے ایک آ دمی ہے اُدھارا پی ضائت پر دلوایا تھا۔ اُس آ دمی کا تقاضا بہت شدید ہے آبا۔ ڈاکٹر صاحبہ ہے بھی رابط نہیں ہور ہا۔ میں سوچ رہا ہوں ۔۔۔۔''
عرفان کچھ کہتے کہتے کہتے رکا۔ رفیق احمد کواپیالگا، ساری بلند و بالاعمار تیں ایک دم ، ایک ساتھ اُن پر آگری ہوں
اور وہ ملبے تلے دب گئے ہوں۔ ملب اتنا زیادہ ہے کہ اُن کو سائس لینے میں دفت ہور ہی ہے۔ بلکہ اُن کا سائس جیسے رک ساگیا ہو۔

'' میاں بچھ ، شاخبا نے بعد کے لیے رکھ دو، یا سارے آج ہی پھوڑ دو گے۔'' رفیق احمد نے سرمیں اُٹھی شدید دردکی لہر کوانگو شے اور دوئوں انگلیوں سے دباتے ہوئے تیز لہج میں کہا۔

'' میاں تو میا گئی شے اور دوئوں انگلیوں سے دباتے ہوئے تیز لہج میں کہا۔

'' اور ریہ تا وُرائم نے اپنی سالی کو کسی خوثی میں رقم دلوائی تھی اور گئی دلوائی تھی۔'' رفیق احمد کے عرفان کی غلطیوں کا اندازہ نہیں تھا۔

'' اور ریہ تا وُرائم نے اپنی سالی کو کسی خوثی میں رقم دلوائی تھی اور نوئی دلوائی تھی۔'' رفیق احمد کو عرفان کی غلطیوں کا اندازہ نہیں تھا۔

'' اور ریہ تا وُرائم نے اپنی سالی کو کسی خور گئی دلوائی تھی۔'' رفیق احمد کو عرفان کی غلطیوں کا اندازہ نہیں تھا۔

'' پچین لا کھ''عرفان کے منہ سے ڈرتے ڈرتے نکلا۔

''55لا کھ، آئی بڑی رقم ،تمہاراد ماغ تونہیں خراب ہوگیا ہے۔میاں کہیں تم نشہ تونہیں کرنے لگے ہو۔ وہ جو تہاری مائی بڑی رقم ،تمہاراد ماغ تونہیں خراب ہوگیا ہے۔میاں کہیں تم نشہ تو نہیں کرنے لگے ہو۔ وہ جو تہاری سالی بیٹم نے بیامکان اور گاڑی خریدی ہے۔ اُس کے قرضے کے بوجھ تلے تم دہے ہو۔ عرفان! تم نے بیا سب کیا کہیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم استے ناعا قبت اندلیش اور بیوتوف ہو گے۔ تم نے تو لگیا ہی ڈبودگی۔ اب کیا رہ کیا ہے میرے پاس داؤ پر لگانے کو۔ جو بچاہے اُس کو بھی تم آگ کے اور شرفی احمد نے غصے سے مضیاں جمینی ۔

اُن کوغم مال کے بر باد ہونے سے زیادہ، مینے کی نالائقی کا تھا۔اُن کا بیٹا اِس قدر نالائق ، کمزوراور شارٹ مناز کی میں کر میں نہ

كث وْ هُوند ف والالالحي موكاء انبول في سوچا بهي نبيس تفا-

''ابا آپ پریشان نه ہوں! ڈاکٹر صاحبہ ایک انھی اور شریف مورت ہیں، وہ ہمیشہ بچھے میرے تصورے زیادہ منافع دیں رہی ہیں۔ اس دفعہ نہ جائے کہاں پیش کی ہیں۔ ''عرفان نے پریشان باپ کولول کنگڑی کسلی دی۔ ''اللہ کرے جوتم سوچ رہے ہو و سیاہی ہو۔'' رقیق احمد جانتے سے کہ وقت اور جیب نے لکا توٹ بھی بھی واپس نہیں آتے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے او پر قابو پاتے ہوئے انتہائی تضہرے ہوئے لیجے میں کہا۔ ''ابا! بازار میں وہ پٹھان مجھے بہت تنگ کررہا ہے، جس سے میں نے زر مینہ کورتم دلوائی تھی، اب زر مینہ سے تقاضا کرتا ہوں تو وہ کرایا اپنے گئی ہے۔ رقید مامی سے کہتا ہوں تو وہ کہتی ہیں جانو زر مینہ جانے ، ابا بازار کے تقاضا کرتا ہوں تو وہ کرایا اپنے گئی ہے۔ رقید مامی سے کہتا ہوں تو وہ کہتی ہیں تم جانو زر مینہ جانے ، ابا بازار کے لوگوں کوتو میں سنجال لوں گالیکن اگر اُس پٹھان کو ہمیے نہیں دیے تو ابا وہ مجھے گرفار کرادے گا۔ ابا جسے جسے وقت گزررہا ہے۔ سود بڑھتا جارہا ہے۔ ابا جسے جسے وقت گرزرہا ہے۔ سود بڑھتا جارہا ہے۔ ابا سینہ کہتے کہتے رُکا۔

آیک آمنے کے لیے رفیق احرکوائیے بیٹے پر بے انتہا ترش آیا۔ جولوگ اپنوں سے دور ہوجاتے ہیں تولوگ انہیں ای طرح نوچتے ہیں۔ کاش پہاڈالی سے نوٹے سے پہلے سوچ لے کہ اب اُس کا مقدر صرف ہیروں تلے گیلنا ہی ہے۔ کاش! کوئی سوچ لے ، کاش .....

ه "ابا میں جاہتا ہوں ہم صدر والی دکان چے کر قرضہ اُ تار دیں پھر جب ڈاکٹر تابندہ آ کمیں گی تو دوبارہ کسی



اللی کر کے صلتے دیکے کے سے البا۔ سم قان نے المید، ناامیدی، خوف اور ذلت کے درواز وں کوایک

ایک کر کے صلتے دیکے کر ..... خوشامدی کہج میں باپ ہے کہا۔

'' دکان نج دوں!'' رفیق احمد کو کمر میں ایک سر دی لہر دوڑتی محسوس ہوئی۔'' تم جانتے ہونا عرفان وہ صرف

ایک دکان ہی نہیں، بازار میں میرا بجرم بھی ہے۔ جس دن وہ دکان کی، لوگ بچھ جا کیں گے دفیق احمد تباہ

ہو گئے۔ بیٹا میرا بجرم، میری ساکھ، سب ختم ہوجائے گی۔ گوکہان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن انسانوں

کے درمیان رہنا ہو، معاشر ہے میں سائس لینا ہو، رشتے بنانے ہوں، رشتے داریاں نبھانی ہوں، تو بعض اوقات

ان لواز مات کی ضرورت پڑتی ہی ہے۔ اور تم یہ بھی تو سوچوکہ اگر دکان بک جائے گی تو گھر کیسے چلے گا۔''

''ابا میں کہیں نوکری گرلوں گا۔''عرفان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ گوکہ اِس میٹے نے رفیق احمد کونٹاہ کردیا تھا۔ لیکن ماں باپ کے دل کوکوئی نہیں جان سکتا۔اُن کے دل کو بیسوچ کر تکلیف ہوئی کہ سیٹھ کی طرح کا وُنٹر پر بیٹھنے والا اُن کا بیٹا کہیں پرنوکری کرےگا۔ اُن کا بیٹا کہیں پرنوکری کرےگا۔

اُن کے کیے پیقسوربھی محال تھا لیکن اگر قر ضدا دانہ ہوا تو یہی بیٹا ..... وہ سوچنا بھی نہیں جا ہے تھے۔ ''اُف ابا یہ کیا کیا عرفان بھائی نے؟''زرتون جومنہ پر ہاتھ رکھے باپ کی بات سُن ربی تھی خوف سے لرزتی

ہوئی آ واز میں ہولی۔ ''دبس بیٹا! جب انسان کا بُراونت آتا ہے تو پریشانیاں اِی طرح ہرطرف سے داخل ہوتی ہیں۔اور یا در کھو بیٹا یے تہارا بُراونت ہے اور بُراونت اُن ہی پر آتا ہے ، جن پر بھی اچھا ونت گزرا ہو۔ میں بہت تکلیف میں ہوں ۔'' رفیق احمد نے گرس کی پیٹت سے سرٹکایا تو مومی کو ایسانگا جیسے اُن کی آتھوں کے کونے کیلیے ہورہے ہیں۔اُس نے گھبرا کر زری کی طرف دیکھا۔زری نے شہادت کی انگی اپنے ہونٹوں پر دکھ کراُس کو خاموش رہنے

کاإشارہ کیا۔ ''میں نے عرفان کومنع کیا ہے کہ ہفتہ دس دن کے بعد وہ جو چاہے کرلے بیکن میں اِس جعہ کوموی کورخصت بحرر ہاہوں ،اورمومی کی رفعتی ہے پہلے میں ہیں چاہتا کسی کو پتا چلے جوہم پر گزررہی ہے۔ویسے بھی ہیٹا اب تو میرادل چاہتا ہے۔

رہے اب ایس جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو ہم تفس کوئی نہ ہو ، ہم نوا کوئی نہ ہو روپے کر بیار تو کوئی نہ ہو تیاردار جو اگر مرجائے تو نوحہ خواں کوئی نہ ہو

رفیق احدنے دل کی مجرائیوں ہے کہا۔ شغرے زیادہ شعر کہنے کے انداز نے زری کوڑلا دیا۔ لیکن اُس کو آ نسو پینے آتے تھے۔اللہ تعالی نے شاید مجرع صے ہے اُس کے دل پر اِسی لیغم اور تکلیف کی کیفیت رکھی تھی کہاُس کو آج کا دن بھی دیکھا تھا۔ ''آیا!''موی نے گھبرا کرزری کونخاطب کیا۔

ا پا! سموی کے طبرا کر دری تو محاطب کیا۔ "ابا! آپ مومی کو اِس طرح کیوں رخصت کررہے ہیں۔"زری نے مومی کے بے قرار کہے میں چھے سوال کو پڑھ کررین احمد سے یو چھا۔



''صرف موی نہیں اگر بھائی جان مان جاتیں تو میں تم کو بھی رُخصت کر دیتالیکن بیٹیا! تم مجھے اور اپنی امال کو معاف کر دینا یتمہاری مال کی اگر میں ضد نہ مانتا تو شاید آج بیسب پچھے نہ ہوتا۔ میں نے مومی کے شسر کوفو ن کیا تھا اور اُن سے کہا ہے کہ میں بہت بیار ہوں اور میں جلد از جلد مومی کے فرض سے سبکدوش ہونا چا ہتا ہوں۔ وہ شریف انتفس لوگ میں فورا مان مجھے ہیں لیکن اُن کی ایک ضد ہے۔'' رفیق احمد نے سینٹر ٹیبل پرسے پانی کا گلاس اُٹھا کر گھونٹ گھونٹ ہے ہوئے کہا۔ اُٹھا کر گھونٹ گھونٹ ہے ہوئے کہا۔

''ابامیں آپ ہے بہت بیار کرتی ہوں ،ابا آپ تو پہلے ہی بہت پریشان ہیں۔اوپر سے میں .....ابامیں اِس حالت میں آپ کوچھوڑ کرکہیں نہیں جاؤں گی۔''موی اُن کے گھٹنوں پرسرر کھ کررونے گی۔

''نہیں بیٹا! بیٹیاں تو بہت انجھی ہوتی ہیں اورتم دونوں تو میری بہت انچھی بیٹیاں ہو .....میراول چاہتا ہے میری دونہیں تین بیٹیاں ہو تیس ۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، اِس بات کو میں انچھی طرح جانتا ہوں ۔ میری بہت انچھی نیک اور فرما نیر دار بیٹیوں! میں تم ہے بہت محبت کرتا ہوں ۔ کیکن بیٹی تواللہ کے نی نے بھی دُخصت کی اور بیٹا انتی جلدی دخصت کی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں اور بیٹا انتی جلدی دخصت کی وجہ ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ مومی اپنی سسرال میں ہلکی ہوکر جائے۔ میں چاہتا ہوں وہ اُسی شان اور بھرم کے ساتھ اُس کی وہلیز پر قدم رکھی، جس عزت اور احترام کے ساتھ اُس کا پیغام آیا تھا۔ مومی کے سسرال والوں کی ضدیہ ہے کہ وہ جہز بالکل نہیں لیس تھے۔ میں نے ضد بھی کی لیکن وہ لوگ بالکل بھی جہز لینے سے لیے تیار نہیں ہیں۔ مومی کے بیپرزتو کئی ماہ پہلے تیار ہو چکے ہیں، بس انشاء اللہ اِس جعد کو میں بھی جہز لینے سے لیے تیار نہیں ہیں۔ مومی کے بیپرزتو کئی ماہ پہلے تیار ہو چکے ہیں، بس انشاء اللہ اِس جعد کو میں

میں یہ سوچنا بھی تہیں چاہتی۔موی بس میری بہن ہے۔میری بیاری ہی بچھوٹی می بشرار تی سی بہن۔ اللہ میاں یہ کیا ہور ہاہے۔میرے سارے ہمدرد،حمایتی ،محبت کرنے والے ایک ایک کرکے جمھ سے دور کیوں جارہے ہیں۔امی چلی کئیں۔زگس کی شاوی ہوگئ۔چنددنوں میں وہ لندن چلی جائے گی۔موی ۔۔۔۔اب مومی بھی اِس گھرسے بلکہ اِس ملک سے ہی دور، دبئ چلی جائے گی۔

یا اللہ یہ کیا ہور ہاہے۔ایک ایک کر کے سب ہی جارہے ہیں۔لیکن شکر ہے میرے مالک! میرے اباسلامت ہیں۔وہ میرے پاس ہیں۔''زری نے خیالوں کے صور میں اُنجرتے ڈو ہے بھی ایک شکر کاموقع ڈھونڈ ہی لیا۔ ''ارے ابا! آپ اُداس کیوں ہیں۔اچھاہے ناموی وہٹی چلی جائے گی۔ بھٹی اب تو میرے عیش ہوجا ئیں



مے زمس لندن سے بر نیومز بھیج کی اور مومی دبئ سے کپڑے، واہ .....واہ کیا بیش ہول کے ۔ ہے نا ابال'' زرقون نے ماحول میں خوشگواریت پیدا کرنا چاہی اور وہ کا میاب بھی رہی ۔ دوں کے سد سے میں میں کہ ایک دخش میں بی موسی نیا کہ قشم الدر الکا روا نہیں ماور ماک میں

''اباد کمیرے ہیں آپ زری آیا کو اکساخوش ہور ہی ہیں۔خدا کی شم ابامیرابالکل دل نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کوچھوڑ کر جاؤں ۔ابا آپ اُن کونغ کر دیں ۔ میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔'' مومی نے بہت مان اور

محبت سے مرے سے باہر نکلتے رفیق احرکو فاطب کیا۔

سبب سے سرے ہوں۔ ایک ہیں ہے گڑا وقت ایک باپ کے لیے ہیں کی رفضتی ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہیٹا، ہیٹیوں کو ''میٹا زندگی میں سب سے کڑا وقت ایک باپ کے لیے ہیں کی رفضتی ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہیٹا، ہیٹیوں کو رفصت کرتے ہیں تو میٹھی نیند آتی ہے۔ تمہارا تو نکاح ہو چکا ہے تم میرے پاس اِس گھر میں اُن کی امانت ہو۔ یہ میری خوثی ہے کہ میں اپنی زندگی میں تم دونوں کواپنے اپنے گھروں میں ہنستا استاد کیھوں۔ بیٹا جب تم دونوں ہشتی ہوتو میرے کہتے میں ایک بجیب ہی شندک پڑتی ہے۔ بس تم دونوں خوش رہا کرو۔ میں چاہتا ہوں زری کو بھی رفصت کردوں کیکن اب جواللہ کی مصلحت۔''

انہوں نے کہتے ہوئے کمرے سے باہر قدم رکھ دیے۔

☆.....☆.....☆

''یار مرتضی تم تو پورے کے پورے مولوی بن گئے۔'' احمر نے پیارے نبی کی پیاری سنتیں ، کتاب پڑھتے مرتضی کود یکھتے ہوئے بہت اپنائیت ہے کہا۔

''احمر جب امریکہ آیا تھا، تو چند دنوں بعد ایک ریسٹورنٹ میں اُس کی ملاقات مرتضی اور شیری ہے ہوئی سے دونوں تھی۔ شیری مرتضی سے کی بات پراُ لجھ رہی تھی۔ پھر دونوں کی تکرار جھڑے ہیں بدل تی ۔احمر خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا، چندلمحوں بعد شیری نے گاڑی کی چاپی اٹھائی اور واپس چلی تی اور مرتضی سر پکڑے بیٹھارہ گیا۔اُس لمحے احمر نے مرتضی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا اور بوں اُن کی دوستی بہت تیزی سے پروان چڑھی اور جب سے مرتضی کے کا ندھے پر ہاتھ رکھا اور بوں اُن کی دوستی بہت تیزی سے پروان چڑھی اور جب سے مرتضی نے شیری کو طلاق دی تھی ،احمر مرتضی کا بہت ہی خیال رکھنے لگا تھا۔اور آج احمر مرتضی کی طرف آیا ہوا تھا۔



''بس یار! مولوی دولوی کیا ہوتا، احساس ہوتا ہے، زندگی کا بہت وقت ضائع کردیا۔ اُس خالق کا تو کو گئ حق ہی ادا نہیں کیا۔ اور بچی بناؤں احمر مجھے اِن تمام چیزوں میں بہت سکون ملتا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تبارک وتعالی ہر چیز بن مائے وے دیتا ہے کیکن ہدایت کا طلب گار ہوں۔ اللہ مجھے ہدایت دے دیتا ہے کیکن ہدایت کا طلب گار ہوں۔ اللہ مجھے ہدایت دے مصرے میں حوال کوسکون اور اطمینان دیا ہے۔''مرتفلی نے مسکراتے ہوئے احمر کی بات کا جواب دیا۔

دی مصر میں بہت سناٹا ہے۔ مرتفلی شادی کرلو۔'' احمر نے پانچ کمروں کے دسیج گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیں۔ مدد ایک میں بہت سناٹا ہے۔ مرتفلی شادی کرلو۔'' احمر نے پانچ کمروں کے دسیج گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیں۔ مدد این میں بہت سناٹا ہے۔ مرتفلی شادی کرلو۔'' احمر نے پانچ کمروں کے دسیج گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے دیں۔ مدد این میں بہت سناٹا ہے۔ مرتفلی شادی کرلو۔'' احمر نے پانچ کمروں کے دسیج گھر پر ایک نظر ڈالتے ہوئے

وفشادی!" مرتفلی نے چرت سے احرکود مکھتے ہوئے کہا۔

ساوی ہمر سے بیرت سے امرود یہے ہوئے ہا۔
''ہاں میرے یارشادی۔ گھر کاسٹاٹا ول کو ہولار ہاہے۔''احمر کے لیجے میں بے پناہ اپنائیت تھی۔
''جیرت ہے!احمر! میری زندگی کے ایک ایک دُکھ ہے آشنا ہونے کے باوجودتم جھے کوشادی کا مشورہ دے رہے ہو۔شادی کے تو نام سے ہی جھے ایک عجیب ساخوف آتا ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ایسے ہی شکی ہوں۔ میں اپنے اللہ کوزیادہ سے زیادہ کھو جنا چاہتا ہوں۔ میری زندگی میں بہت سکون ہے۔احمرادر اِس سکون کئی جا اُس کے اُس کے اُس کے دورت اللہ نے مردی تسکین اور جھیل کے لیے پیدا کی اس میں میں نام میں ہیں اور جمیل کے لیے پیدا کی ہے۔ عورت اللہ نے مردی تسکین اور جمیل کے لیے پیدا کی ہے۔ اور ضروری تھوڑی ہے کہ ہرعورت بُری ہو۔ کیا ہماری بہنیں عورتیں نہیں تھیں۔ کیا ہماری بہنیں عورتیں نہیں

ہے اور سروری سوری ہے کہ ہر بورٹ بری ہو۔ ایا جہاری کا سی بوریں میں یں۔ ایا جہاری مہیں ورٹیں میں ا ہیں ۔عورت بہت مقدس اور اچھی بھی ہوتی ہے ۔عورت کے بغیر گھر گھر نہیں ہوتا ہمکان ہوتا ہے ۔ اور میرے یار! ساری زندگی دیارِغیر میں رات دن محنت ہم مکانوں میں رہنے کے لیے تو نہیں کرتے نا اور شادی سُنت بھی تو ہے ٹا۔اوراللہ کے نیک بندے تو سنت ہے تو اٹکارئیس کرسکتا نا۔' احمر نے کمال فنکاری ہے مرتضٰی کی شدرگ پر ہاتھ رکھا۔ مرتضٰی اُس کی بات پر بے ساختہ سکر ادیا۔

ر کھا۔ مرصی اس کی بات پر ہے ساختہ سرادیا۔ '' لگتا ہے تبہار بے ذہن میں کوئی لڑکی ہے۔جس کے لیےتم میری گرون کا شنے پر بصند ہو۔''

" لزي!" احرى آئمين مسكراتين -

"الزى توب "أس كے منہ سے سرسرا تا ہوا لكلا۔

"" ای آپ کیا کہدری ہیں۔ زری ہماری بہن بھی تو ہا درسب جانتے ہیں کہ وہ اور فراز ایک دوسر ہے ہوئے۔

بہت پندکرتے ہیں۔ "احمر نے فون پر ماں کا فیصلہ سننے کے بعد جیرت سے تقریباً چینتے ہوئے ہا۔

" زیادہ اُس کا جمایتی اور ہمدرد بن کر جھ پر چیننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ اگرچار پسیے کما گرہمیں ہیں ہے۔

ہوتو ہم پر گر جنے اور بر سنے کا ہم کو قطعی کوئی اختیار نہیں ہے۔ میری سمجھ میں پنہیں آتا کہ آخر اُس لائی میں ایسا کیا

ہوتو ہم پر گر جنے اور بر سنے کا ہم کو اختیار پڑھا جاتا ہے اور جو آگئ تو جھے اور اپنی بہن کو تو ہم اور کرئی ہمارے گھر میں ہی والے والے کی تو جھے اور اپنی بہن کو تو ہم لگ ردگ کی ٹو کرگ میں ہی ڈال دو گے۔ میری سمجھ میں بیاب نہیں آتی کہ جن لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ اِتا کہ اسلوک کیا،

میں ہی ڈال دو گے۔ میری سمجھ میں بیاب نہیں آتی کہ جن لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ اِتا کہ اسلوک کیا،

اُس کی زندگی ہر باد کر دی ہم لوگوں کی ان کے ساتھ ہمدردی ہی ختم نہیں ہوتی۔ "جہاں آراء بیگم نے احمر کو دے نقط

ہو گئی ہے۔ اُس کی ماں تو بہت نرم دل ، محبت کرنے والی مورت تھی۔ اور زری ۔…… بیاس کی مال کہتے ہو کہت کرنے والی مورت تھی۔ اور زری ۔…… بیاس کی مال کہتے ہو کہت کا ڈاٹھائی

هر موسان در او در سی ایران کمینی و دراخل می کند میان ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران ایران

تھیں ہمبت بھرے لاؤ ..... یہ کیا ہوا۔ یہ بسی ہوا چلی ہے کہ گھر مکان اور دشتے وار ، بہن بھائی غیر بن سکتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ احمد کی عقل جیران تھی۔

۔ '' امی تو ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ مریم کی شادی ہوگئی ہے اور وقارا یک اچھالڑ کا ہے۔'' احمر نے حیرت زدہ سے لیچے میں ماں کو جواب دیا۔

میں میں اچھاہے! رات ون باتیں سُنا تا ہے۔ سوساس نندوں پر بھاری ہے وقار۔ میری بھی جس طرح میران کے جس طرح میران کے جس طرح محلاتو میران ہے ہیں وہ ہی جانتی ہے۔' جہاں آ راء بیٹم کواحمر کا اِس طرح سوال و جواب کرنا کہ کی طرح کھلاتو انہوں نے اُس کو جھاڑ کر رکھ دیا۔

'' خیرامی! جہاں تک میں نے اندازہ لگایا ہے مریم بھی بہت بدتمیزاور زبان دراز ہوگئ ہے۔اُس کوبھی اپنے اوپر کنٹرول کرنا جا ہے۔''احمرنے بغیر کسی کئی لیٹن کے مال سے کہا۔

''یا اللہ! تم کواب بہن میں کیڑے نظر آنے گئے۔ ہاں بھی جب بیٹوں کی شادیاں ہوجاتی ہیں تو وہ اِس طرح پرائے ہوجاتے ہیں اور بیٹا تم نے تو کمال ہی کر دیا۔ تہاری بیوی کے جو ہر تو جب تھلیں گے تب تھلیں گئے تو چچا کی بٹی کے لیےلڑ رہے ہو۔ خیر کی وقت بھی ٹیلیفون کی لائن کٹ سکتی ہے۔ ہیں تم کو یہ بتارہ ہی ہوں کہ میں فراز کارشتہ ایک بہت اچھی جگہ کر رہی ہوں ، رہ گئی تہاری پیاری زرقون تو جہاں ول جا ہے اُس کی شادی کر وا دو۔ کم از کم اُس کی شادی فراز سے نہیں ہوئتی۔ خدا حافظ۔'' جہاں آرا بیٹم نے اپنی بات تعمل کرتے ہی ٹیلیفون کی لائن کاٹ دی اور احمر ٹیلیفون کو تکتارہ گیا۔

''یار میں تو کانی بھی بنا کرلے آیا اور تم ابھی تک علامہ اقبال ہے اِی صوفے پر بیٹے ہو۔ حد کرتے ہو۔'' مرتضٰی نے کافی کا کپ احمر کے سامنے رکھا تو احمر نے چونک کر مرتضٰی کی طرف دیکھا۔

'' ہاں! بس بہی سوچ رہاتھا کہتم ویسے تو بہت نالائق ہوئیگن میرے ذہن میں تہمارے لیے ایک بہت لائق لڑگ ہے۔''احمرنے اینے آپ کوسنعیالا۔

د منہیں احرمیراشادی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ "مرتضی بہت سجیدہ تھا۔

'' خیر! ویسے تم ایک نظرد کیولو۔''احمرنے میز پر رکھاا پناموہائل نون اُٹھا کر ٹیلری سرچ کرنی شروع کی۔اور پھرایک تضویر مرتضی کی آنکھوں کے سامنے کردی۔مرتضی نے تضویر دیکھی پھر ٹیلیفون آف کر کے احمر کی طرف پڑھاتے ہوئے کہا۔

"\_Not Now"

☆.....☆.....☆

" بھی اماں میری بچھ میں نہیں آتا۔ دو بچوں کی ماں بن گئی لیکن اِس گھر کی باتیں آج تک سجھ میں نہیں آگی ہے۔ بڈھے کا اِس قدر کنٹرول ہے پورے گھر پر کہ اُس کی مرضی کے بغیر پر کھنیں ہوسکتا۔ اور اُن کو دیکھو خالہ بڑو کو کیسی احسان فراموش نکی ہیں۔ بالکل طوطے کی طرح آئی تھیں پھیرلیس ہیں۔ آج کل تو اُن پر ذری کی ہمدروی کے دورے پڑرہے ہیں۔ دل جاتا ہے رات دن۔ اِس ذری کو دیکھو۔ فراز سے رشتہ تقریباً ختم ہوگیا ہے۔ میں سوچی تھی۔ فراز تو اِس کا یارہ سے انکار ہوگا تو خوب روئے دھوئے گی۔ واویلا مجائے گی۔ روئے پیلے میں۔ تو میرے دل میں شنڈک پڑے گی۔ میں بڑھے کی آئی تھوں میں آئی میں ڈال کر کہوں گی بہت عزت میں۔ تو میرے دل میں شنڈک پڑے گی۔ میں بڑھے کی آئی تھوں میں آئی میں ڈال کر کہوں گی بہت عزت



دار منے تھے۔ ویکھو بٹی نے کیے تہاری تاک کے نیچے شق لڑایا ہے۔ لیکن اماں ایسی تا گن اور ڈائن ہے کہ ایسی فامون ہے جیے پچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بالک تارل ہے جبکہ اندر ہی اندر تھل رہی ہے۔ ربگ کمہلا گیا ہے دو دو ون بالوں میں برش نہیں کرتی ۔ پُپ رہتی ہے۔ کپڑوں کی طرف ہے بھی بہت لا پر واہو گئی ہے۔ لیکن اماں! اُسی محمل ہے سارے کام کرتی بھرتی ہے۔ بین مارے کام کرتی بھرتی ہے۔ جائے نماز پر بھتی ہے۔ بین برنے برنے بحدے کرتی ہے۔ جائے نماز پر بھتی ہے۔ بین بین سرے کے کہا بتا دُں۔''
مینے کرروتی ہے۔ لیکن سب کے سامنے ایسی تارل بئی رہتی ہے کہ کیا بتا دُں۔''
میں اور موان کی بھی تھی لیکن ٹمینے نے اُن لوگوں کے ساتھ جانے سے صاف افکار کردیا تھا۔ کیونکہ دفیق احمد نے ساتھ جانے سے صاف افکار کردیا تھا۔ کیونکہ دفیق احمد نے ساتھ واپ کھر بلانا چاہتی تھی۔ سواسی دفت رقیہ بیگم، شمینہ کے ساتھ رفیق احمد کے تھر میں نہل رہی تھیں۔
کے ساتھ دفیق احمد کے تھر میں نہل رہی تھیں۔

کے ساتھ دفیق احمد کے تھر میں نہل رہی تھیں۔

کے ساتھ دفیق احمد کے تھر میں نہل دی تھیں۔

ے ہوریں ہمیا تو کیوں فکر کرتی ہے میرے بارے میں۔ ہماری امال کہتی تھیں کہ میں اگر کسی کے پیچھے پر جاؤں تو اُس کو تبر میں لٹا کر ہی چین لیتی ہوں۔اور دیکھ تیری پھو پوکو کتنے آ رام ہے تبر میں لٹا دیا۔اور بیاحمد کمال ، اِس نے جومیری بے عزتی کی ہے۔ مجھ پر اِس گھر میں آنے پر پابندی لگائی ہے۔ میں اُس کومعاف نہیں کروں گی۔اور .....''

" "احر کمالُ!اماں پیاحر کمال کون ہے؟ "ثمینہ نے اُلجھتے ہوئے ماں کی بات کائی۔ "احر کمال تیرے شسر کانام ہے۔جوانی میں سب احر کمال کہتے تھے پورانام رفیق احر کمال ہے۔" رقیہ

بیم نے تیوری پر بل ڈال کر، آسمحصول میں اُتر تی یادوں کو بیمچے دھکیل کرا پروائی ہے کہا۔

'''واہ! بڑارُوہا ننگ نام ہے۔''ثمینہ نے جیرت سے نجلا ہونٹ لٹکا نئے ہوئے کہا۔ ''اب ٹو روہانس دیکھے کی یامیری بات سُنے گی۔''احمد کمال کا نام اُن کو یاضی میں دھکیل رہاتھا اور رقی اپنا بدلہ ضوفی ہے بےلے چکی تھی لاہڈا اب وہ احمد کمال کی بازگشت بھی سُننا نہیں جا ہتی تھی لیکن ہاں اُس کور فیق احمد پرغصہ

تھا۔اُس دِفیق احمد پر جواُس کی بٹی کاسٹسر تھا۔ وہ رفیق احمد جس نے اُس کو اِس گھرہے ذلیل کرکے نکالاتھا۔اُس کوزری سے شدید نفریت تھی۔

زری جوضونی اوراحمد کمال کی محبت کا گرتھی۔ زری جور فیق احمد کی لا ڈکی تھی۔ زری جور نیق احمد کی جان تھی۔
زری جوہستی تو ایسا گلیا احمد کمال ہنس رہا ہو۔ زری جس کی آئی تھیں احمد کمال جیسی تھیں۔ زری جس میں احمد کمال جیسیا وقار اور جمکنت تھی۔ زری جس کا چہرہ احمد کمال کی جوانی تھا۔ وہ زری کا منہ نوج لینا چاہتی تھی۔ وہ زری کو بریا چاہتی تھی۔ بریاد کرنا چاہتی تھی۔ وہ زری کو جسب کچھر کئی تھی۔
بریاد کرنا چاہتی تھی۔ وہ زری کے غموں پر دفیق احمد کورو تا دیکھنا چاہتی تھی اوراس کے لیے وہ سب کچھر کئی تھی۔
بریاد کرنا چاہتی تھی۔ وہ زری کے غموں پر دفیق احمد کورو تا دیکھنا چاہتی تھی اوراس کے لیے وہ سب کچھر کی تھیں۔
بریاد کرنا چاہتی تھی۔ مہارات نام ہے
اس کا۔ میں مہاراج سے پڑھوا کر لائی ہوں۔ تو بیدا نے بھیر وے خاص کراپے سنسر کے کمرے میں اوران ورنوں لڑکیوں کے کمرے میں اوران کھیریں گے ای تیزی سے بیکھر بھرے گا اور اس گھرسے خوشی اوراطمینان ختم ہوگا۔
اور اس گھرسے خوشی اوراطمینان ختم ہوگا۔

'' وہ تو خیر ہوجائے گا اماں اب ذرابیہ بتاؤ کہ زر بینہ نے پیپیوں کا کیا کیا؟ تم کو پتا ہے عرفان کو دکان بیچنا پڑر ہی ہے۔'' ثمینہ نے ماں کے ہاتھ سے بڑھے ہوئے دانوں کی پڑیا لے کرمطلوبہ جگہوں پر پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ''ارے دے دے کی ، کیوں فکر کرتی ہے۔اچھا ہے نا دکان بک جائے۔دکان تیرے سسر کے نام ہے۔



ام المجائے عرفان بچے وے در سور سے تخفے پیٹے اس جا کمیں گے۔ اِس طرح ساری قم تیرے ہاتھ میں آجائے می یو فکرمت کر، مکنے دے دکان کو۔''رقیہ بٹیم نے ثمینہ کوسلی دی۔''اور ہاں اپناز پورسنھال کر رکھیو، زیورعورت کا اٹا ثہ ہوتا ہے۔ آج کل عرفان پریشان ہے۔ اپنی پریشانیاں خود سمیٹے زیورمت دیجو تھی۔'' رقیہ بٹیم کو بیٹھے بیٹھ ارتہ ا

۔ ''لواہاں میں پاگل ہوں،سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ میں کسی قیمت پر اپنا زیور نہ دوں۔ بلکہ ایسا کر واماں میہ زیورتم اپنے پاس رکھلو۔نہ یہاں ہوگا اور نہ ہی عرِفانِ مائے گا۔'' شمینہ دور کی کوڑی لائی۔

ر پورم اپنے یا س رھوں نہ جہاں ہوہ اور نہ ہی سرہ ہی جہاں۔ سیندووں روس یا ہے۔ ''دنہیں نہیں تو اپنے پاس رکھ بس کسی کوبھی کسی بھی قیت پر زیور کو ہاتھ مت لگائے دینا۔ رفیق احمد عزت پر جان دینے والا آ دی ہے، وہ مجھے بھی کرے گا۔ اپنے بیٹے کو ہازار میں ذکیل نہیں ہونے دے گا۔'' رقیہ بیگم نے

سینگی کی آخری انتہا پر گفرے ہوکر کہا۔ ''ویسے امان خوانخواہ ہی سونالگایا۔اگروہ ڈاکٹرنہیں آتی تؤ .....تم بھی ناپیچھےلگ جاتی ہوتم نے میرا!س قدر میں کا رسید میں میں سے مجمع میں ہوئیں۔ نیکریٹری میں تاکم سے معاول اور

پیچها پکڑا گہیں عرفان کے سرہوگئی۔' شمینہ نے برائی کا ٹوکرار قید بیٹم کے سرپرڈالنا جا ہا۔ '' اربے داہ بیٹی واہ ..... خوب امال کے سفید چونڈے پر کو برمل رہی ہو۔ایسا کیا گیا ہیں نے ..... تہماری گردن پرچپری رکھ دی تھی۔کیا .....' رقید بیٹم بھی اُس کی مال ہی تھیں۔انہوں نے دہ سنا کیل کہ ثمینہ کو کہنا پڑا۔ '' اربے امال تم تو غصہ ہی کرنے گئیں۔ میں تو ایسے ہی کہدرہی تھی۔بس اللہ خیر کرے۔ ذرا میں آئ کل عبداللہ کی طرف ہے بھی پریشان ہوں تا۔'' شمینہ نے مال کے بگڑے تیوروں کو و بیستے ہوئے ہات بلی اور دقیہ بیگم بروبڑاتی ہوئی گھرے نگل گئیں۔

ል.....ል

''سُنا ہے تہارے بھائی کارشتہ طے ہور ہاہے بڑی او ٹچی پارٹی میں۔'' مریم کی ساس نے روٹی پکاتی مریم کے پیچھے کھڑے ہوکرطنز میہ کیچے میں پوچھا۔

'' نظاہر ہے، میرا بھائی ہے بھی اِس قابل۔ جیسا دہ ہے ویسا ہی اُس کو گھر اندل گیا ہے۔ بہت امیر اور خوبصورت لڑکی ہے۔''مریم نے رسان سے کہتے ہوئے بات پلیٹ دی۔

'' ہاں بھئی میں تو تم کوگوں کی سمجھداری کی قائل ہوگئی ہوں۔ تم کو، کوئی نہیں پوچھ رہاتھا۔ سکے چپانے بھی دھتکار دیا تو تم کو، تہاری اماں نے ہمارے گلے میں ڈھول کی طرح اٹکا دیا۔ لوبھٹی پیٹے جاؤ، جتناول چاہے۔ اور بیٹے کوبھی ایسی جگہا لکار بی ہیں کہ ساری زندگی عیش ہی کرےگا۔ خوب بہت خوب۔ ویسے تم اور تہاری اماں کون سے مولوی کے پاس جاتی ہوتعویذ گنڈوں کے لیے جھے بھی پتا بتا دو، پچھکام مجھے بھی کرنے ہیں۔ میں بھی تعویذ لے لوں گی۔''

جب سے مریم کا بچیضائع ہوا تھا اور ڈاکٹرنے کہا تھا کہ آئندہ پریکیئنسی کے نفٹی ففٹی چانس ہیں۔ مریم کی ساس نے اُس کا پیچھا ہی پکڑا ہوا تھا اور مریم جوایک عجیب سے دوراہے سے گزر رہی تھی۔ وہ بھی بدلحاظ اور پڑچڑی کی ہوئی تھی۔

"معاف سیمجے گا امال اگر ہم تعویز گنڈے کرنے والے ہوتے تو زندگی اِس طرح بیہاں نہیں گزررہی ہوتی۔"مریم نے بیخ کرکہا۔



رحمان بابا

رحمان باباکا نام عبدالرحمان تعالیمن لوگ آپ ورحمان بابا کے نام سے باوکرتے ہیں۔ آپ

کے والدکا نام عبدالتار خان تعاجو پٹھانوں کے ایک مشہور قبلے مہند سے تعلق رکھتے تھے۔ رحمان بابا

آج سے تقریباً سوسال قبل بشاور کے قریب ایک گاؤں بہادر کی ہیں پیدا ہوئے۔ آپ نے اپ

وقت کے مشہور عالموں سے علم حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہندوستان کے بعض علاقوں ک

ہمی سرکی تھی۔ آپ ورویش تیم کے آدمی تھے۔ و نیاوی شان وشوکت اور مال ودولت سے آپ کوئی دکچیں نہمی اس کی ہے آپ نیا گاؤں چھوڑ کر بشاور کے

وئی دکچیں نہمی اس لیے آپ نے جوانی بھی فقیری ہیں بسرکی۔ آپ اپنا گاؤں چھوڑ کر بشاور کے

قریب ایک دوسرے گاؤں ہزار خوانی ہیں رہنے گئے۔ آپ نے اپنی نڈگی کا زیاد ووقت اللہ تعالی کی یا داور معروف صوفی شاعر سے ۔ رحمان باباکو وفات بائے سینکڑ وں برس گر دیکے ہیں گین لوگوں

مشہور ومعروف صوفی شاعر تھے۔ رحمان باباکو وفات بائے سینکڑ وں برس گر دیکے ہیں گین لوگوں

مشہور ومعروف صوفی شاعر تھے۔ رحمان باباکو وفات بائے سینکڑ وں برس گر دیکے ہیں گین لوگوں

کی آپ سے عقیدت کا بیرمال ہے کہ آج بھی آپ کے مزار پرایک میلدلگار ہتا ہے۔ گلوگار سریلی وصوف سے ساتھ آپ کا کلام گاتے ہیں۔ ہرسال آپ کے مزار پرایک میلدلگار ہتا ہے۔ گلوگار سریلی وصوف سے ساتھ آپ کا کلام گاتے ہیں۔ ہرسال آپ کے مزار پرایک میلدلگار ہتا ہے۔ گلوگار سریلی وصوف سے ساتھ آپ کا کلام گاتے ہیں۔ ہرسال آپ کے مزار پرایک میلدنگار ہتا ہے۔ گلوگار سریلی وصوفی شاخوا ہے۔ انہا ہانہ خان ۔ کرار پرایک میاتھ آپ بنا ہانہ خان ۔ کرا پی

''ا چھا! تو یہاں بہوبیگم خوش نہیں ہیں۔کہاں زندگی گزارنا چاہتی تھیں آ پ۔'' مریم کی ساس کواُس کے جواب سے جیسے چنگے ہے لگ گئے۔ ''ارے اماں آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ ہماری بھائی پیچاری اپنے بچپا کے گھر میں زندگی گزارنا چاہتی تھیں لیکن افسوس میرافسوس این کے بچپا در بچپا کے بیٹے نے اُنِ کو بالکِل ہی دھتکار دیااور پیچاری کڑھکٹی کڑھکتی

سیں ۔ بین اسوں سیزا موں اول سے چا ادر پچ سے بیات کی شادی اپنے بھائی ہے کرئی۔' مریم کی بڑی نند نے کچن میں ہمارے در پر آگئیں اور ہم بیوتو فول نے اِن کی شادی اپنے بھائی ہے کرئی۔' مریم کی بڑی نند نے کچن میں واضل ہوکر ماں کی شکلتی ہوئی تفتگو میں پیٹرول ڈال کرآ گ لگائی اور پھرسارے کچن میں شعلے بھڑ کئے گئے۔ واضل ہوکر ماں کی شکلتی ہوئی تفتگو میں پیٹرول ڈال کرآ گ لگائی اور پھرسارے کچن میں شعلے بھڑ کئے گئے۔

اُس دن مریم کا پہلی دفعہ ساس اور نندوں کے ساتھ جھگڑا ہوااور پھر جھگڑے معمول بن گئے۔ کہ سمجھی جمعی مریم سوچتی ایسانہیں ہونا چاہیے لیکن اُس کوایسا لگنا جیسے اُس کی توت برداشت ختم ہوگئی ہو۔ وقار کا رویہ! ساس نندوں کے طنز! میڈیکل رپورٹ!احیاس محرومی! گئی! معاشی اُنجھنیں! زرتون اور فراز کی محبت! یہ

رویہ میں مدرس کے سرتا پابدل رہی تھیں۔وہ بدل گئی تھی۔ سب با تیں اُس کوسرتا پابدل رہی تھیں۔وہ بدل گئی تھیں۔وہ وہنی طور پر بیار ہوتی جارہی تھی۔ایک ایسی تلخیاں اُس کے مزاج اور اُس کی شخصیت کا حصیہ بن گئی تھیں۔وہ وہنی طور پر بیار ہوتی جارہی تھی۔ایک ایسی

عار، جس کی بیاری کی لپید میں بہت سارے مظلوم بھی آ رہے تھے۔ دیس کی بیاری کی لپید میں بہت سارے مظلوم بھی آ رہے تھے۔

" تم خوش ہونازمس!" زری نے زمس کی آواز سنتے ہی ہو چھا۔ " میں بہت خوش ہوں زری۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ میں آفاب کے ساتھ ہوں۔ زندگی اتی خوبصورت

و وسيروا

ہوئی ہے۔اتی حسین زندگی کا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ لندن کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ اُبر آلود منشذی ہوا میں اور وقفے وقفے سے برتی بارش ایک عجیب سار د مانس چار د س طرف بھیر دیتی ہے اور اُس پر آفاب کی محبتیں، آفاب کی شرار تیں .....''

زمس کا ایک ایک لفظ محبتوں کی داستان سنار ہا تھا۔ زری کے دل کو ایک عجیب سااطمینان اور خوجی محسوس ہور ہی تھی۔ زمس اُس کی دوست تھی بلکہ دوست سے زیادہ نہی تھی۔ زمس کی خوشیاں ، اُس کی خوشیاں تھیں۔ وہ زمس کے لیے دعا کوتھی۔ بہت دنوں بعد اُس کے لبوں پر زندگی ہے بھر پورمسکرا ہے۔ ریک گئی۔

ر ک سے سے دعا ہوئی۔ بہت دنول بعدا کی لے بیول پر زندی سے جر پور سراہت ریک گیا۔ ''لیکن زخم سے وفاء میں نے تم کومومی کی رخصی کے وقت بہت یاد کیا۔ تم کومعلوم ہے ناکتنی بزی ذمہ داری تقریباً میں نے اسکیلے ہی اٹھائی اور تم! بے وفالندن کی حسین داد یوں میں محبت بحرے گانے گاتی پھر رہی ہو۔اور تم ہروقت ہی گانا گاتی تھیں۔ زخمس میں تہاری بہن ہوں۔ ہروقت تمہارے ساتھ ہوں۔اورا سے اہم

موقع پرتم فرار ہوئئیں۔ یہ کھلا تصادبیں۔ ہائیں!''زری نے ہنتے ہوئے نرٹس کی تھینچائی گی۔ ''اللہ میری بہن تم ٹھیک کہدرہی ہو۔اگر آفاب کے ڈیڈی پہلے سے ریز رویشن نہیں کرواد ہے تو کیا میں مومی کی رُحقتی کے لیے نہیں رُکتی۔لیکن کیا کروں زری،شادی کے بعداڑ کیوں کے آگے بظاہر پچھنیں لیکن پھر بھی

بهت مي ركا دين كوري موجاتي بين - ورندميري جان - "

نرس نے بڑے جذب ہے کہا۔ اوہوا خیرز کس تم خوش رہو میں تو نداق کر رہی تھی۔'' زخم کوشر مندگی کی دلدل میں اُڑتے و کی کر زری نے ماتھ بڑھا کرائس کوسیارا دیا۔

''اچھا یہ بتاؤ موگی کیسی ہے؟ خوش ہے؟ کب جارہی ہے؟''زگس نے جیسے سوالوں کی بوچھاڑ کردی۔ ''مومی!''زری کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آگئی۔

''موی بہت خوش ہے اورا ہا بھی بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک فرمدداری اٹھا کی تھی اللہ نے وہ فرمدداری اٹھا کی تھی اللہ نے وہ فرمدداری اٹھا کی تھی اللہ نے وہ فرمدداری اٹھا کی تھی ہے اداکرادی ہے۔ فررا آرام کررہی ہے۔ کہتی ہے سنسر ال میں بیٹھے بیٹھے کر ؤکھ جاتی ہے۔ 'زری کے لیج میں بہن کی محبت سے ڈیادہ مامتا جھلک رہی تھی۔ سنسر ال میں بیٹھے کر ڈکھ جاتی ہے۔ 'زری کے لیج میں بہن کی محبت سے ڈیادہ مامتا جھلک رہی تھی۔ ''زری میں میں اوری میں بیٹھ کرتم کو میں تہاری مال میں اوری ایسا بھی ہوتا جو تمہارے قابل ہوتا تو میں تمہارے مال باپ کے قدموں میں بیٹھ کرتم کو ما مگ گئی ۔ گئے بدنصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے تم کو تھکرادیا۔



نہیں کررہا۔ میں نے لیکنیشن کو بلوایا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رہیئیر نگ بہت مشکل ہے۔ تو بھائی ابا کے کمرے کا اے سی بدلوادو۔' رات کو جب عرفان گھر آیا تو اُس کے کمرے میں جا کر ذرقون نے اُس سے کہا۔ '' بھٹی ابا کی دوائی تو میں لا دوں گا گمراہے ہی بدلوانا تو بہت مشکل ہے۔ میرے پاس بالکل مخبائش نہیں ہے۔ دکان بک تو گئی ہے لیک بیے ہیں، تو ذری اِس ہے۔ دکان بک تو گئی ہے ہیں، تو ذری اِس وقت میراہا تھ بہت تنگ ہے۔' عرفان نے معذرت ظاہر کی۔ وقت میراہا تھ بہت تنگ ہے۔' عرفان نے معذرت ظاہر کی۔ ''لیکن بھائی ۔۔۔'' زرقون ہکلائی۔

''ارے بھی اِاتنی پڑھی لکھی بنی ہو۔ تمہاری تو سمجھداری کے ڈیکے پٹے ہوئے ہیں، تم کونظر نہیں آتا کہ عرفان کس قدر پریشان ہیں اوپر سے تم لوگوں کی فرمائش ..... بھی اے کی فراپ ہے تو اے ی کے بغیر سوجا وَ آخر '' عرفان جیسے ہی دروازے کی ''عرفان جیسے ہی دروازے کی '' عرفان جیسے ہی دروازے کی جنر سی بھی تو جا کر سونا ہے یا دہاں پر بھی اے کالیس گے۔ حد ہوگئی بھی عیاشیوں کی۔ ''عرفان جیسے ہی دروازے کی جنر سُن کر کمرے سے باہر نکلا ۔ ثمید نے ماتھے پر بل وُال کر تیزاور تراخ کہتے میں زرقون کو ہا تیں سنا مُیں۔ ایک لیے کو تو زرتون کے جیسے کال سُن ہوگئے ۔ گو کہ تمید بہت بدلی اظ ، بدتمیز اور زبان دراز تھی لیکن رفیق احمد گھر احمد کے لیے اس قدر ناز بیا اور تفکیک آمیز الفاظ اُس نے آج تک استعال نہیں کیے تھے۔ رفیق احمد گھر کے سر براہ تھے۔ اور زری ہی تو جان تھی ایٹ باپ ہیں۔ اُس کا دل چاہا کہ وہ تمید کا مزول کرتے لیکن بیاس کے ماں باپ کی تربیت نہیں تھی۔ اُس نے اپنے اوپر اپنے غصدا در جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے آ ہت کیکن سرد نہج میں کہا۔

'' بھالی ہیگھر، وہ وکان اور ہر چیز میرےابا کی ہے ہم لوگ نہ تو عیاشیاں کرتے ہیں اور نہ ہی ہمیں عیاشیاں کرنے کی عادت ہے۔عیاثی اور ضرورت میں فرق ہوتا ہے۔ابا کا بلڈ پریشر ہائی رہنے لگا ہے۔ان کو گرمی

برداشت تبین ہوتی ۴

یں بھائی کے پیپے ہیں مانگ رہی۔ یس بھائی سے ابا کے پیپوں میں سے پھر پیپے مانگ رہی ہوں۔''

د'کس قدر تیز اور زبان دواز ہے بیزری۔اگر بجھے بھی زندگی میں موقع ملاتو انشاء اللہ اس کی زبان گدی ہے تیجے کے کرچیل کوؤں کے آئے ہے عبد کیا۔

د' ویسے ذری! تمہارے پاس تو پھو پو کا بہت ساراز پور ہے۔ تم اپ چھوٹے موٹے فرچوں کے لیے اس میں سے کوئی چیز ہے دو۔ آئ کل تو ویسے ہی سونا بہت ہی مہنگا ہور ہاہے۔'' شمینہ نے ذری کے ہاتھ میں چھکتی سونے کی دو چوڑ یوں کو لا کی اور حسد بھری نگا ہوں ہے و یکھتے ہوئے اپنی دانست میں ایک مخلصانہ مشورہ دیا۔ارے ہاں یاد آیا۔۔۔۔ تم ایخ حصورہ دیا۔ارے ہاں یاد آیا۔۔۔۔ تم ایخ حصورہ دیا۔ارے ہاں یاد آیا۔۔۔۔ تم اور اُس کی ہو۔ تمہاراز پور بھی گیا اور اُس کی بھرتی ہو۔۔ اُس سے بہار کرنی گھر کی اماں بن گئی ہو۔ سارے فیصلے خود ہی اور اُس کی بھرتی ہو۔۔ ہوگی ہماری کیا حیثیت جو تمہارات موسی ہے، تو ہم اِس گھر میں رہ کہا جو تم اِس گھر میں رہ کی بھرتی ہو۔۔ ہوگی ہماری کیا حیثیت جو تمہارے سامنے بولیس۔ تمہاری مرضی ہے، تو ہم اِس گھر میں رہ کرتی چھرتی ہو۔۔ ہوگی ہماری کیا حیثیت جو تمہارے سامنے بولیس۔ تمہاری مرضی ہے، تو ہم اِس گھر میں رہ جا ہو تو ایک منٹ میں ہمارا سامان اُٹھا کرروڈ پر کھینگ دو۔'' اِس سے پہلے کے زرقون کو کھی کی میں آئی تم یہنچارہی ہیں۔ اُس نے جلدی سے کہتی شمینے نے یہنچوری کردیا تھا۔

'' دیکھیں بھائی ایں بات کوآپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ میں اپنے ابا کے لیے اپنی جان بھی دے سمتی ہوں۔



'''اونہہ!ابھی میں زندہ ہوں! تجھے زندہ در گورنہ کردیا تو میں بھی رقیہ بیٹم کی بٹی نہیں اور تو جس باپ پر اس قدر پھول رہی ہے دیکھتی ہوں یہ کتنے ون زندہ رہے گا تیری ڈھال بن کر۔'' تمیینہ نے کمرے سے باہر نگلی زرتون کی کمریرلہراتی سیاہ بل کھاتی چوٹی پرنظریں جماتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے کہا۔

ر رون کی سر در برات ہوں کی بیرس کی است کے است کے است کا دیا ہے۔ 'ساری بات سن کرزگرس نے تاسف ہے کہا۔ ''بس یاراسی لیے سوچ رہی ہوں کہ میں اسکول میں جاب کرلوں تھوڑ اہاتھ ہی فارغ رہے گا ادر کم از کم آئندہ اینے لیے یاا ہا کے لیے میں اِن ہے کچھ ما فکنانہیں جاہتی۔'' زرتون کا لہج قطیعت کیے ہوئے تھا اور وقت .....''

☆......☆......☆

خود بھی ہم سے چھڑ کر شاید وہ ادھورا سا ہو مجھ کو تو اشخ لوگوں میں تنہا بنادیا

، ماری کا ایک عام می الزگی کے لیے ذری کوچھوڑ ویا تھا۔ ذری کوملال فراز کی ترجیحات پرتھا۔ اس وقت سارا کمر کمری نیند میں تھا، لیکن صحن میں موجے کے پودے کے پاس تخت پر بیٹھی جاند پرنظریں

WWW.PAKSOCIETY.COM

A Pakeu

جمائے ،خاموش ،اُداس ،زری اسلی تھی۔وہ اسلی رہ گئی تھی۔ وه خاموش را تول میں ميراأداس جاند ول كى طرح وبران جا ندا كيلا ، تنهامضطرب جا ند مير يخوابول كاطرح ادهوراجا ندنصيب كي طرح داغدارجا ند تيركى مين ژوبا أداس جاند بجركا ماراءروتا بواجاند زمين يرمس اورآسان يروه تنهاجا ند برهتا ، كفتا ، مير ب ساتھ چٽا جاند جاکے دیکھے وہ بے وفا کیا تجھ کو تکتا ہے اے میرے جا ندا اُس کے کان میں جا کر سر کوشی کراور بتا!! مير ب أداس دل كاحال

اےمیرے جا ند!اوہ میرے جا ند!

' زری بہت اچھی ہے لیکن قاسم بھی سے کہتا ہے زندگی صرف محبتوں کے سہار نے بیس گزرتی اور جو میں امی اور مريم آيا كى مخالفت كے با وجووز بروشق ، رودھوكرزرى كوشادى كركے لے بھى آتا تو كيا ہوتا۔ ہروفت كريس وہى روایتی مساس نندوں کی چھکش شروع ہوجاتی محبت تو بھاپ کی طرح اُڑ جاتی اور ہم بن جاتے بس میاں بیوی ۔ زری کے لیے اِس تھر میں رہنا مشکل ہوجا تا اور میں زری کو تکلیف میں نہیں و مکھ سکتا۔

فرازنے رات کی تاریکی میں جا ند پرنظریں جمائے سوال کرتے ضمیر کو مطمئن کرنے کی کوشش کی ۔

میں جانتا ہوں زری آج کل مجھ سے بہت ناراض ہے۔ای لیے وہ ندمیرے سامنے آ رہی ہے اور نہ ہی میری کوئی کال ریسیوکرر ہی ہے۔لیکن کوئی بات نہیں۔ میں زری کو جانتا ہوں۔وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ وہ میرے بغیرنبیں رہ عتی ۔ بیں اُس کومنالوں گا۔ بیں اُس کونبیں چھوڑ سکتا۔ بیں اُس ہے اُسی طرح ملتار ہوں گا، اُسی طرح چاہتار ہوں گا۔ میں زری کو ہتاؤں گا وروہ میر ایقین بھی کر لے تی کہ میں اُس کے لیے نہیں اور کا فراز نے لان میں روشن پھیلاتے جا ندکور کھے کرجیسے اپنے آپ سے کہا۔

فراز کہتے ہیں وہ میرے کیے لڑنہیں سکے،اوریہ تو میں نے جھی کہا بی نہیں تھا کہ وہ میرے لیے، تا کی اماں ہے بدتمیزی کریں یا مِریم آیا کا دل دکھا تیں۔ میں نے تو کہا تھا بس وہ شادی نہ کریں۔صرف حالات بہتر ہونے کا انظار کریں۔لیکن اُن کو بہت جلدی تھی۔

وه شادی کرنے کے ساتھ ساتھ مالدار بھی ہونا جاہتے تھے اور وہ مالدار ہو مجئے ہیں لیکن مال ..... محبت کا تعم البدل تو نہیں۔ محبت تو وقت کی طرح ہوتی ہے جو ہاتھ سے نکل گئی تو مجھی ہاتھ نہیں آتی ، سوچتے ہوئے زری کا ہاتھ بےساختداً سے گردن میں کچھٹو لئے لگاتو اُس کو خیال آیا کہ اُس نے فِراز کا دیا ہوا وہ لاکٹ جوفراز نے أُس كوائب ہاتھ سے بنا كرديا تقادہ تو أس نے أتار كرأس پاؤج ميں ركھ ديا تقاجوكى مناسب وقت پرأس كوفراز كو واليس كرنا تقا\_



''میرادٔ کا بھی کتنا در دبجرا ہے۔لگتا ہے دھاڑیں مار کرروؤں فراز کی منگنی ہوگئی۔اُن کے نام کے ساتھ سى اورائر كى كا نام آئے لكا اور مي زنده بول مي كيے زنده بول-محے کو اس شرحت میں تناکر کے جانے کس جانب کیاوہ جو بھی میراتھا وہ تھک رہی تھی لیکن خاموش تھی، وہ مبر کررہی تھی اور مبر کا جرا پی شان کے مطابق اوا کرنے والا آسانوں برجيفاأس كي مبركوتبول كرر ماتعا-زری مجدے میں گری رور ہی تھی سیک رہی تھی اللہ کی مدد ما تک رہی تھی۔ دکھ، تکلیف، اذیت، ذلت، میروی ، کسنے کے لیے اللہ کی مرویا تک رہی تھی۔ سجدے میں گری قسمت کے تھلتے دروازے وہ تبیس دیکھ یار ہی تھی۔لیکن اُس کے دیکھنے یا نہ دیکھنے ہے کیا ہوتا ہے۔آ سانویں کی بلندیوں پر ہیٹھا۔ کا تب نقد پر اُس کی آ ہ و زاری سن رہا تھااوراُس کا قلم سنبر حروف میں اُس کی تقدیر قم کررہا تھا۔ " مبارک ہو۔" جمال نے تابندہ کی گردن پر محبت کی مہر شبت کرتے ہوئے اُس کی انگلی میں ویڈنگ رنگ بہناتے ہوئے کہا۔ تابندہ کے چبرے پرایک شرکیس محراہ میں گئے۔ '' آ دُاورا پے خوابوں کے گھر کا دروازہ کھولومیری جان!' ڈاکٹر جمال نے نشے سے چور،ٹو شتے ہوئے لہج میں تابندہ سے کہا۔ اور تابندہ نے Key Hole میں جائی ممادی۔ '' کیما.....'' پھولوں سے ہے حسین ترین بیڈروم میں قدم رکھتے ہی تابندہ نے اپنے پیچھے آتے ڈاکٹر جمال 'بہت خوبصورت! بہت اچھامیری جان!'' ڈاکٹر جمال نے اُس کی کلائی پکڑ کراُس کوایے قریب کیااور اُس کواپے سینے سے لگا کراس کے گرداپنے بازوؤں کا تھیرا تنگ کردیا۔ تابندہ کواپی پسلیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو تیں لیکن د وخوش تھی۔ وہ جانتی تھی محبت میں سب جائز ہے۔ نبل ہے تابندہ اور تابندہ ہے سنر تابندہ جمال کا سفراُس نے بہتے محصد اری اور جمال کی محبوں کے ساتھ ہے کیا۔ آج اُس نے اور جمال نے شادی کی تھی۔ دہ اپنے گھر میں ، اپنے خوابوں کے گھر میں ، جمال کے ساتھ تھی جمال کی ہانہوں میں تھی۔ آج أس كى سہاگ رات تھى \_سارى زندگى كى تھكن أتاركر تھيك دينے والى رات \_ إس رات كو إسى انداز میں گزارنے کے لیے اُس نے کتنے لوگوں کی را توں کی نیندحرام کی اُس کو پر وانبیں تھی۔ آج وہ اپنے محبوب کے کیاس مسین بسر پر بچه جانا جا ہی تھی۔ " تالی! تم نے اس مقام تک آنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اگرتم اپنا وہ برکش برتھ شوفکیٹ نہیں

ہے ال بین بھر پر بچھ جانا چاہ ہیں۔
'' تالی! تم نے اس مقام تک آنے کے لیے بہت محنت کی ہے۔ اگر تم اپنا وہ برٹش برتھ شونکیٹ نہیں
دیمین یو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے ۔ لوگوں کوانداز ہبیں ہوتا کہ کی بھی چیز سے کس طرح فائدہ اٹھایا جاسکا
ہے۔ تم نے فائدہ اٹھایا اورخوب اٹھایا۔'' جمال نے اُس کی زلفوں سے کھیلتے ہوئے اُس کی ذہانت کوسرایا۔
'' ممرف برٹش پاسپورٹ نہیں جناب ڈاکٹر صاحب! میں نے اپنی اچھی شکل وصورت، اعلی تعلیم ، اور
بہترین مخصیت ..... جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت بڑی میں نے استعمال کیا ہے۔ اور میں یہاں آتا جا ہی



تھی۔ ایسے بیڈروم میں وصل کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کی خوش قسمت عورت کہہ سکتی ہوں۔ میں نے اپنی تقدیر خود کھی ہے اوراپنی زندگی میں اپنی مرضی کے رنگ بھرنے کے لیے مجھے کس کس کا خون چو شاپڑا ، کس کی گرون پر چھری پھیرنی پڑی مجھے اس بات کی پروائبیں ہے۔'' تابندہ نے اپنے محبوب شوہرڈ اکثر احمد جمال کے سینے میں سرچھ پاتے ہوئے جیسے اپنے آپ سے کہا۔

''ایک بات ہے تا بندہ! میں اِس بات پرخوش ہوں ساری دنیا کواپٹی انگیوں پر تھمانے والی میری جان! میری زندگی، میری بیوی، ڈاکٹر تابندہ سنبل میرےایک اِشارے کی منتظر رہتی ہے۔ ہے تا!'' ڈاکٹر احمہ جمال نے محبت اور مان ہے مسکراتی، کچھ شرماتی، کچھ لجاتی، اپنے آپ میں سمنتی، ڈاکٹر تابندہ جمال کے چبرے پراپٹی محبت کی مہر شبت کرتے ہوئے پوچھا۔ دوراکا میں در مسک ک

"بالكل!" تابنده مسكراني-

و نیے تالی ایک بات تو بتاؤ، وہ جودولا کھ ڈالرزیعنی دوکروڑ روپے کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا۔ وہ تم نے ایک دم کس طرح حل کیا۔'' تابندہ نے کچھ جواب نہ دیالیکن اس کے چبرے پرایک فاتحانہ کی مسکرا ہے پھیل گئا۔ ''بتاؤنا تالی کیے؟''احمہ جمال منتظر تھا۔

بهاوه داب ہے . ہےا کیے بے وقوف پاکستانی!'' تابندہ بنسی۔ ''کیا بہت مالدارآ دمی تھا۔''احمد جمال نے پوچھا۔ ''مبیں۔''

"تو پھر-"احمد جمال جيران تھا۔

'' پھرتو پھر ۔'' تابندہ بنسی اور چند سکینڈز کے بعد اُس کی بنسی احمد جمال کے قبقے میں حصب س گئے۔ مد سات

''میراز بورکہاں ہے؟''مریم جواپی خالہ کے گھر شادی میں جارہی تھی۔اُس نے تیارہوکر جب سیف کھولی تو زیورکونہ پاکر گھبرا کرڈریٹکٹیبل کے سامنے گھڑے اپنے آپ کوکلون میں ڈبوتے وقارے بوجھا۔ ''کون سازیور؟''وقارنے سرسری انداز میں پوچھا۔

'' کون ساز بورا میں اپنے زیور کی بات کرر ہی ہوں۔ میری امی کے گھر کا زیورا بھی چندون پہلے تو میں نے ویکھا تھا،لیکن اب نہیں ہے۔ کہاں ہے؟'' مریم حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی۔اُس نے پلیٹ کراطمینان سے کرسی پر جھولتے وقار کودیکھا تو اُس کوایک عجیب سااحساس ہوا۔

"وقارآ پالوگوں نے اپنے گھر کازیورتو فورا ہی واپس لے لیاتھا بلکہ میرے خیال سے کس سے ما نگ تا نگ کر چڑھایا تھا۔ لیکن میری امی کے گھر کازیور ۔۔۔۔۔ وہ تو میرا ہے اور میرے کمرے میں مائی نہیں آئی کہ میں یہ کہوں کہ کہیں اُس نے تو ہاتھ کی صفائی نہیں دکھا دی۔ اپنے کمرے کی صفائی میں خود کرتی ہوں۔ میرے نصیب ایسے اجھے کہاں کہ آپ کے گھر میں مجھے کسی بھی متم کی کوئی سہولت نصیب ہو۔" مریم نے تیز لہج میں تقریباً چیختے ہوئے وقاریے کہا۔

" تم بکواس کر چکیس، زبان درازعورت \_ بری تنهارے ابا کی ملیس چل رہی ہیں جو ہروقت میکے کا گانا گاتی دہتی ہو۔ تم جیسی کالی کلونی منحوس اور زبان درازعورت کا گھریسانے کے لیے اُن کے مال باپ کوتو ساری جائیداد



و جي جا ہے جب انسان تم كو برواشت كرسكتا ہے۔ ورنه تمهارى شكل ديكھ كرتو صرف تھو كنے كودل جا ہتا ہے۔ "وقار

نےایے اندرکاز برا گا۔

''وقارآ پ مجھ کو منحوس اور زبان دراز کہدہ ہے ہیں میں رُل گئ آ پ کو، آ پ کے گھر والوں کوخوش کرنے کے لے اور آپ میرے سنے پر منحوس اور بدز بان عورت کا تمغہ لگارے ہیں۔ خیر میں ابھی اس بحث میں پڑنانہیں عاہتی بلکہ سیدھی شرافت ہے بتا کیں میراز پورکہاں ہے؟'' مریم نے عجیب تاسف اور دکھ بھرے لیکن تیز کیجے مين سوال كيا-

وہ میں نے بینک کے لاکر میں رکھ دیا ہے۔' وقارنے جیستے ہوئے کہجے میں کہا۔ " بيك لاكريس! آب كاكون سے بيك ميں لاكر ہے۔ آپ كون سے اكاؤنٹ بيں، مہينے بعر كافر چه، وال رونی تو اِس گھر میں مشکل ہے چلنا ہے اور یہاں پر کہانیاں سنائی جارہی ہیں بینک لاکرزگی .....عد ہوتی ہے جھوٹ کی۔وقارمیں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میراز پورٹسی بینک و پیک میں نہیں رکھا ہوا۔میراز پورلا کردو۔میرا ز پور آخر ہے کہاں؟ تم فقیروں کو ما تکنے کی عادت تو تھی ہی اب تم لوگ چور ماں بھی کرنے لگے ہو۔ جلدی بتاؤ، مجھے لگتا ہے وقارتم لوگ تو و ولوگ ہوجو پینے کے لیے اپنے گھر کی فورتوں کا بھی سودا کردو۔ "مریم چیخی ۔ '' حِبِ رہ، نِے غیرت کئیا! میں نے نیج دیا تیراز پوراور جوتواتی بدصورت ندہوتی تو مجھے بھی چے دیتا۔''وقار نے اُس کے چرے کو میٹروں سے لال کرتے ہوئے چینتے ہوئے کہا۔ "اورش آج....

☆.....☆

نتے میں قبت تہاری لگ ربی ہے آجکل سب سے اچھے وام کس کے ہیں سے بتلانا ہمیں تاکه اُس خوش بخت تاجر کو مبارکباد دیں أس کے بعد دل کو بھی ہے شبھانا ہمیں

توتم شادی کردے ہو؟ تم نے مجھے چھوڑ دیا۔ فراز المجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن یقین تو کرنا ہی پڑے گا۔ جوحقیقت ہے اُس حقیقت کوتونشلیم کرنا ہی پڑے گا،لیکن حقیقت اتی تکخ میری سوچوں ،میرے یقین ،میرے اعتبارے اس قدر مختلف ہوگی بیمیں نے جمعی مہیں سوچاتھا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا ہے کہ محبوں پر سے اعتبار اُٹھ گیا ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے مجھ میں نہیں آرہا، لکھنے سے قاصر ہوں۔ میرے ساتھ آپ نے ایسا کیوں کیا؟

اِس وقت جب میں مصفحات لکھ رہی ہوں تو میرے ہاتھ کیکیا رہے ہیں۔میری آ تھیں آ نسوؤں سے دهندلار ہی ہیں۔ اِن صفحات پر جود ہے ہیں وہ بہت فیمتی ہیں فراز! وہ دھیے میرے آنسو ہیں۔ رکوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل جو آگھ ہی سے نہ شکے تو وہ کہو کیا ہے

میں نے زندگی میں صرف آپ سے محبت کی۔ آپ کو جا ہا۔ کہتے ہیں جذب پھروں کو بکھلا دیتے ہیں تو میری تجی محبت آپ کے پھر دل پر کوئی اثر نہیں ڈال سکی۔ میں نے زندگی تجرود کیا جوآپ نے جایا۔اعلی تعلیم!



میں نے آپ کی خواہش پر حاصل کی۔ آپ سکھڑاور گھر بلو زرقون جاہتے تھے۔ میں نے دنیا بھر کے کورسز کر والے۔ آپ کوسیاہ رنگ پسند تھا۔ میری الماری سیاہ کپڑوں سے بھرگئی۔ آپ کو پُر اعتادلڑ کیاں پسند تھیں۔ میرا صیلف شیلڈاورٹرافیوں سے بھر کمیا۔

میں نے تو آپ کو مجدوں میں مانگا اور آپ نے مجھے ایسی طوکر ماری کہ میرامجت سے اعتباراً ٹھ گیا۔

گڑیا سے کھلنے سے لے کریو نیورٹی کی لائی تک میری زندگی میں صرف آپ رہے ، یا میری زندگی ہی آپ رہے۔ میں نے تو بھی کی کونظرا تھا کر بھی نہیں و یکھا تھا اور آپ نے میری جگہ کسی اور کو وے دی .....

وکھ اِس بات کا نہیں ہے کہ آج میری جگہ کوئی اور آپ کے ساتھ ہے یا اب آپ کا نام کوئی اور اپنے نام

آپ کے دل پرمیری محبت،میری وفا وُں میری پرستش کا اثر کیوں نہیں ہوا۔ میری کھی ہوئی باتوں کوآپ سمجھ ہی نہیں پائیں نے کیونکہ میں احساسات لکھ رہی ہوں۔اورآپ الفاظ پڑھ ہے جیں۔

بہت فرق ہے، سوچ میں ، جذبات میں اورا حساسات میں بہت فرق ہے۔
اور فراز ..... میں بنیں کہوں کی کہ بھے آپ سے شکایت نہیں بنیں بھے آپ سے بہت گلہ ہے۔ میں شاید
آپ کو بھی معاف نہ کرسکوں ۔ میں بنییں کہوں گی کہ بھے آپ سے نفرت ہے اور بھے اب آپ سے محبت نیاں
ہے۔ محبت اتن جلدی اپنی جڑی نہیں جھوڑتی ، اگر محبت ہو ..... تو ..... لیکن آپ کیا جا نمیں محبت کیا ہوتی ہے۔
محبت انسان کو بے بس کر دیت ہے اور بعض با توں میں بھے اپنا آپ بے بس محسوس ہوتا ہے ۔ لیکن ہاں میں
اب یہ دعا ضرور کرتی ہوں کہ اللہ اپنی رحمت اور کرم سے آپ کا خیال تک میرے دل سے نکال دے ۔ کیونکہ میں
جانتی ہوں کہ میر اللہ میری بیاد عاضر ورسے گا۔

. میں آپ کی خوشیوں تے لیے دعا کو ہوں ۔ کو کہ بید دعا ما نگنا بہت مشکل ہے۔ کیکن آپ میں اور مجھ میں جو فرق ہے۔۔۔۔۔ وہ بس اِسی دِعا کا ہے۔ ور ندمیرے ساتھ تو وہ معاملہ ہے کہ۔۔۔۔۔

محبتوں میں ایسی ہار ہوگئی کہ میں اب جینتنے سے بھی خوفز دہ ہوگئ کہانی میری بس اتنی ہے

> میری محبول کی اور اُس کی بے وفائیوں کی انتہا ایک ساتھ ہوگئ زرقون رینق احمہ

آئ فرازی بارات تھی۔ زری اپنے کمرے میں بیٹھی۔ اکبلی تنہا، اپنی ڈائری کے سفید سنحوں کو اِنک کی سیابی سے بھرتے ہوئے اشکبار آنکھوں کے ساتھ دل کی باتیں کر رہی تھی۔

(22600-00)

رات کا پچیلا پہرتھا۔ بیارا کھر، خاموش تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنے باپ کے پاس بیٹھی رہی۔ اُن ہے باتھی كرتى رى \_و دېيى جائى تى كدأس كے بيارے اباكوأس كى تكليف كا نداز ه مو \_اورشايدوه اس مي كامياب بحى موتى مى -اُس نے بین کوڈ ائری میں رکھا۔اور محن میں جلی آئی۔رات کے پچھلے پہر چلتی ہشنڈی ہوا پھولوں اور پتوں كولا ميراري مي اورأس كوبال أس كويرى طرح زلار دي مي -وہ آج دل بھر کررویا جا ہی تھی۔وہ اپنے زخموں کی تشہیر ہیں جا ہی تھی۔اُس کی تکلیف پرغمز دہ ہونے والی ماں منوں مٹی یے سور بی تھی۔ اُس کو بہت پیار کرنے والی اُس کی بہن مومو، بہت در بیٹی اُس کو یقین تھا کہ اُس کے لیے دعا کوئٹی ۔اُس کی جان سے زیادہ عزیز دوست زمس ۔سات سمندر پارا پی زندگی کے رہیٹمی تاروں میں دیو سے پہلے اُس کا باپ، اُس کا باپ، اُس کے لیے زندگی میں پہلی بارا ہے بھائی ہے ناراض ہوا تھا۔لیکن وہ کسی ہے نارام تهیں تھی لیکن وہ تنہاتھی اور بہت دھی تھی۔ اُس کومریم پر جیرت تھی۔اُس کو تائی امال (جہاں آ راہ بیکم ) کے رویے ادرسوچ پر دکھ تھا۔اُس کواپے تایا سے بہت محبت تھی۔اوراُن کے لیے دعا کوتھی۔اورفراز!فراز کے متعلق وہ ابسوچنانہیں جا ہتی تھی۔ '' زری! زری! جلدی اٹھو۔زری اٹھو۔'' وہ جو گہری نیندسور رہی تھی۔عرفان کے جھنجھوڑنے پراُٹھ جیٹھی۔ " زری تم کوابائلارے ہیں۔زری ایا کی طبیعت خراب ہور ہی ہے۔جلدی کرو۔ "عرفان نے اُس کا ہاتھ پکڑ ''ایا بلارہے ہیں الیکن کیوں؟ میں ابھی انجی تو آبا کے پاس سے آئی ہوں۔''زری نے نیندے بوجھل کہج میں جرائی سے کھرائے ہوئے کھڑے عرفان کود مکھتے ہوئے کہا۔ ''ابا کوکیا ہوا!''زری نے نیند میں ڈونی آ واز میں بستر پر پڑا اپناد و پٹا ہاتھ سے ٹولا۔ پانہیں زری! جلدی چلو۔ میں پانی پینے اٹھا تھا اور جب میں نے ایا کے تمرے کی طرف ویکھا تو عرفان کے منہ سے نکلنے والے لفظوں نے جیسے زری میں بکل سی بھردی اور وہ تھبرا کے نتکے پیراور نتکے سرر فیق احمد كے كمرے كى طرف بھاكى۔ د نیامیں بسنے والے انسانوں میں اُس کا آخری ہدرو۔ أس كا دماغ ما دُف ہور ہاتھا۔ **ልል.....ልል** کیاز رقون کا آخری سہارا، آس کا باپ زندگی کی جنگ ہارجائے گا؟ ☆رقیہ بیکم اور شمینداب کیا سازش رجانے والی ہیں؟ ﴿ مريم كووقارنے كياكها؟ در کیام تفنی احری بات مان کرشادی کے لیے رضامند ہوجائے گا؟ إن سب سوالوں كے جواب كے ليے آئينہ عكس اور سمندركى آخرى قسط كا انتظار كيجے۔ (دوشيزه الملك *www.paksociety.com* 





اُس کے خاوند نے غیر متوقع طور پراُس کے اعتاد کی جاور کا کونا پکڑ کر یوں کھینچا کہ وہ لرز مملی۔'' ایک خیال مجھے پریشان کرتا رہتا ہے۔'''' فیریت ہے؟'' کیسا خیال؟'''' تم ناراض ہوجاؤگی۔'''میں اورآپ سے ناراض .....اگرخواب میں بھی آپ نے بیہ...۔

### ایک خوش اندام ،خوب صورت بیوی کا فسانه ، بطور انتخاب

ارینہ نے اپنے من میں جلتی لالٹین کی کو پنچی کی۔ورد بڑھتا جار ہاتھا۔ ماضی کے سفر کی صعوبت سے وہ ہانپ گئی مقی۔

ابھی کل ہی کی توبات ہے، جب ارتات احمد نے اُس کا کہنا تھا کہ نے اُس کا کھونگھٹ النا تھا تو اُس کا کہنا تھا کہ تہارے حسن نے میری آئیسیں خیرہ کردی ہیں۔ کھونگھٹ اُلٹے ہی اُسے سکتہ ہوگیا تھا، اور دہ ساری با تیں بھول گیا تھا۔

شب عروی میں اُس کے پاس کہنے کے لیے

بہت پچھ تھا، لیکن اُس کے حسن کے سامنے اُس کی

زبان پر تالے پڑ گئے تھے۔ وہ بس ایک ٹک اُسے

دیکھا یہا۔ اُن دونوں کے درمیان بس خاموش

زبان تھی۔ وہ اپنی قسمت پر جتنا بھی ناز کرتا، کم

قا۔ اُس کی شریک سفراعلی تعلیم یافتہ تھی۔ آخری

ڈگری اُس نے اوکسٹر ڈیو نیورٹی سے کی تھی۔

ڈگری اُس نے اوکسٹر ڈیو نیورٹی سے کی تھی۔

ڈگری اُس خوال میں اُسے سرا تھوں پر بٹھایا گیا۔

گریس پہلے ہی کام کرنے والے ملازین کی کوی

سی کی تھی کہ اُسے تو ارتات احمد نے مغلے عہد کی
شہراد یوں کی طرح کی گنزیں رکھ دیں۔ وہ گئی ہار
سوچتی۔ '' کیا یہ میرے ظاہری حسن کی پذیرائی
ہوتا۔ وہ مری سیرت کی پذیرائی کرتا تو مجھے اِس
ہوتا۔ وہ مری سیرت کی پذیرائی کرتا تو مجھے اِس
سے کہیں زیادہ خوجی ہوئی۔ اُس گھر میں دولت کی
ریل بیل تھی۔ اُس گھرانے کے خیالات بڑی حد
تک باغیانہ تھے۔ اُن کے ہاں دولت ہرمسئلے کا
ماری بیسا بہایا گیا، لیکن اپانج بین برقرار
بائی کی طرح بیسا بہایا گیا، لیکن اپانج بین برقرار
بائی کی طرح بیسا بہایا گیا، لیکن اپانج بین برقرار

وہ جنت نظیر زندگی گزار ہی تھی۔ اُس نے اپنے اخلاق سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ اُسے ایک گلہ تھا، جواُس نے بھی کیانہیں۔اُس کا خاوند کاروباری معاملات کی وجہ سے جب رات گئے گھر لوٹنا تو وہ اُس کے انتظار میں اندر سے



لو نے پھوٹ پہلی ہوتی تھی۔ انظار اُس کے باہلی
اجود کی چولیں ہلاکہ رکھ ویتا ہیمین زندگی کی
آسا اُشات گا سوخ کروہ چپ ہورائی۔ اُت میہ
ادارگ بھی تھا کہ اُس کا خادند اُت ٹوٹ کر
عیات ۔ ای بیار کی بدولت وہ اپنی اکلوتی اپانی
مند کے آرام اور ملاح کا پورا خیال رہتی۔
مند کے آرام اور ملاح کا پورا خیال رہتی۔
ارتات کے آئے پروہ اُت مسکر اکر کہتی۔
ارتات کے آئے پروہ اُت مسکر اکر کہتی۔
او بھائی ، ہمارے جھے کا وقت ختم ہوگیا۔''
ایک وین زلزلہ آیا آنہ اپنی جان بجائے

ے خوف ہے اکیے بھائے گی جائے وہ 'ندگی کری بھی ساتھ تھسیٹ لائی لیکن اُسی رات اُس کے من میں آنے والے زلز لے کی شدت ریکٹر اسکیل پر بہت زیاد وتھی۔ اُس کے اندر کی عمارت زمیں بوس تو نہیں ہوئی ،کیکن دراڑ وں نے عمارت کم زور کر دی۔

اس کے خاوند نے غیرمتوقع طور پراُس کے اعتاد کی جاور کا کونا کیڑ کر یوں کھینچا کہ وہ کرزگی۔ ''ایک خیال مجھے پریشان کرتار ہتاہے۔'' ''خیریت ہے؟'' کیسا خیال ؟''



اُس نے اپنے آپ کوجمع کیا۔ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگئی تھی۔ انسانی وجود کے مکڑے بھر جائیں تو انہیں سیننا مشکل ہوتا ہے۔ اُس نے اپنے وجود كريز يجع كيه، اورحواس كو جمع كيا-أس كى زندگی بھرنے کی تھی۔ نہ جانے شک کی چنگاری أس كے مجازى خدا كے من ميں كبال سے آ كرى تقی \_غصے اور جذبات کی رومیں بہنے کا وتت تھا۔ أس نے پورے اعتادے سوال كيا۔ " میں شک کی وجہ جان سکتی ہوں؟" '' تمہارے بے پٹاوشن نے مجھے اِس مقما پر لا كھڑا كيا ہے۔' '' إِس بِي مِيرا كُونَى تَصُورُ نِين \_'' "میں نے اپنے آپ وتخلیق نہیں کیا۔ سخلیق کارکی عنایت ہے۔ "إيك بات كبول-" '' اسکول مکالح اور یو نیورٹی میں تمہارا کوئی دوست بھی رہاہے؟'' "دوست ہے آپ کی کیامرادہ،"اُس کا اعتاد بحال بهور بإنقا-'' كوئي ايسامخض جس نے تمہيں پيند كيا ہو۔'' '' پیند کرنے والے تو ہزاروں تھے۔ تمع کے مرويروانے تورقص كرتے ہى ہيں۔" "تم چھ چھیارہی ہو۔" '' میں کچھ بھی تبیں چھپار ہی۔ آپ نے سوال ہی غلط کیا ہے۔ میں ہزاروں کی پیندسہی الیکن میں نے کسی کو پیند نہیں گیا۔میری زندگی میں آپ پہلے مرد ہیں۔'' ''میں کیسے یقین کرلوں؟'' " بے یقین زندگی آپ کو زہنی عذاب میں

''تم ناراض ہوجاؤگی۔'' ومیں اور آپ سے ناراض ..... اگر خواب میں بھی آپ نے بیہ منظر دیکھا تو معاف نہیں "مير ب ساتھ ايك مسلد ہو گيا ہے۔" "اولادنه بونے کی وجہ عقر آپ پریشان رمبیں بی<sub>ہ</sub>ات مبیں۔'' " بات یمی ہوگی۔ رِپورٹ آ جانے سے آپ پریشان میں تو تھل کر کہیں۔ اگر میں اولا د پیدائبیں کرعتی تو پروین شاکر کی طرح کمال ضبط کو آ زما کرآپ کی دلہن اینے ہاتھوں سے سجاؤل ک ۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو میں ساری عرآب پرآئ کی نہیں آنے دوں گی۔' تم بات كوكهال سے كهال كے كل مو-" "تو چرمئلد کیاہے؟" "ميرے اندرز بر پيل ميا ہے۔" وہ یوں تزنی جسے اُسے کئی ضحرائی بچھونے ڈیک مارا ہو۔'' بات کل کر کہیں۔'' وہ پلنگ پر بیٹی تھی اوراس کی زلفیں پریشان تھیں۔ ميراء الدر شك كاز برجيل مياب. " مِن آپ كى إن ألجمي باتوں كو مجھ نبيں پاری-آپ که کیارے ہیں؟' میں نے نصلہ کیا ہے کہ تہارے کردار پر شك كرنے كے بحائے تبارے ساتھ كل كربات کی جائے۔ آگرتم جھوٹ نہیں بولوگی تو بات یہیں وفن بوجائے گی۔" وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ خزاں رسيده يت كى طرح ..... أس كاتن من أجلا تھا۔ بداغ، كبيل كوئى خراش نبيل تقى - پھر بھى جانے أس كے مجازى خدانے أس يركيوں شك كيا تھا۔



### ایک پراناده پهربيتا

یاد کے ہاتھ ہے کیے کا بدن را کھ ہوا رات نے کانچ پیاا در پس تنہائی تیری تصویر پہآنسونے اُتاری آئیسیں شاعر: کامی شاہ

تھی، کیکن اِس ڈر ہے کہ اُسے پاگل نہ سمجھ کیا جائے، ضبط کرگئی۔اُس نے کپڑے تبدیل کیے، ہلکا سامیک آپ کیا اور کمرے میں نہلتی اور گنگناتی رہی۔سارے منظر بدل کئے تھے۔وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کررہی تھی۔ جب اُس نے نند کے سامنے کھانالا کے رکھا تو اُس نے جیرت سے اُسے دیکھا۔'' بیتم ہو!''

۱۰ ماں ..... میں ہوں۔ اتن حیران کیوں ہورہی ہو۔''

''یہ تبدیلی کیے؟'' ''مجھےوہ ل کیا ہے۔'' ''کون ل کما ہے؟''

''جس کی تلاش میں صدیوں سے میری روح بھٹک رہی تھی۔''

''میرے بھائی کےعلاوہ بھی کوئی ہے؟'' '''ا

'' ہاں ہے۔'' ''غقل کے ناخن لو۔تمہارا د ماغ تونہیں چل ''

لیا ایم میں از دار رہے کا دعدہ کروتو میں تہیں دو راز دار رہے کا دعدہ کروتو میں تہیں دہ در راز دار رہے کا دعدہ کروتو میں تہیں دہ راز بتا گئی ہوں۔ '' اُس کی آ داز خوش سے مجبور کا نب رہی تھی عورت کے فطری تجسس سے مجبور ہوکرایں۔ اُس کی نند نے دعدہ کرلیا۔ اُس

ہوکراٹس کی نند نے وعدہ کرلیا۔ '' میں نے اپنے اندرا یک تخیل تعمیر کیا ہے۔ ایک وجیہہ مخص کا تخیل! بالکل ایسے جیسے فرانسیسی مبتلا کردے گی۔ میں آپ کی ہوں۔ مجھ پریقین کیجے۔ یہ یقین اشامپ پیپر پر لکھ کرنہیں دیا جاسکتا۔ ول کے اشامپ پیپر کسی عدالت سے نہیں ملتے۔ میں اپنی عدالت میں بے گناہ ہوں۔ تم اپنی عدالت سے فیصلہ کرلو۔ مشکلات کی ہوا چل پڑی تو یقین کے خیمے اکھڑنے ہے ہم عمر بھر کے لیے بے سائباں ہوجا کیں گے۔'' اُس کی آ واز صدابہ صحیرا ثابت ہوئی۔

وہ نے بیٹی کی گ ڈنڈی پر نگے پاؤل بھاگ رہا تھا۔ من کی سلگن اُس کے لیے سوہانِ روح بن چی تھی ۔ گھر میں سردمبری کے لال بیک نکل آئے۔ اُن کا سدباب کرنے دالا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور یہ کا اندرایک دن انتقام کے ٹاگ نے اُس کے اندرایک دن انتقام کے ٹاگ نے بھن پھیلا یا۔ اُس نے توت ارادی کے منتر ہے اُسے اُس کی اُس کے معلوم تھا کہ اگر یہ ناگ ہے اُس کے معلوم تھا کہ اگر یہ ناگ بھی بھی بھی بھی کیا۔ اُسے معلوم تھا کہ اگر یہ ناگ بھی بھی بھی بھی باتی نہیں بھیلائے اپنا کام کر کیا تو ہے جھ بھی باتی نہیں بھیلائے اپنا کام کر کیا تو ہے جھ بھی باتی نہیں بھی رکرنا تھا، کیکن اُس کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ منتر کرنا تھا، کیکن اُس کی ہمت جواب دے رہی بھی۔

اُس نے تمام جربے آنیا ڈالے۔اُس کی روح، اُس کے جم سے نکل چکی تھی۔ وہ بس ایک وُھانچی ۔ ایک چر سے نکل چکی تھی۔ وہ بس ایک وُھانچی ۔ ایک چر سے اُسے یہ جم معلوم نہیں تھی ۔ وہ تیمور کی چونی تھی ۔ وہ اپنے شریک سفر کے تعمیر شدہ شک کے تعمیر سی وہ اپنے شریک سفر کے تعمیر شدہ شک کے کویں میں ہیں ہیں گئے کی سعی کرتی رہی۔ وہ اُسے پھر یا تال میں دھکیل ویتی۔ اِسی کوشش میں ایک دان ایک خیال اُس کے اندر کوندے کی طرح ایک وشک میں جبکا۔ وہ چونی ، اور یوں مسکرائی جیسے اچا تک اندہ میرے میں کوئی جگنو چک اضے۔ اُسے زندہ رہے کو گئار وہ خوتی ہے جینا چاہتی اسے جینا چاہتی رہے وہ جینا چاہتی ایک حیار وہ خوتی ہے جینا چاہتی رہے کو گئار وہ خوتی ہے جینا چاہتی

وونين الله

" تم هروفت بن سنوری کیوں رہتی ہو؟" ''میری این بھی کوئی زندگی ہے!'' ودحههيں يبھي يا در كھنا جا ہے كہتم ميري بيوى

"ثايد!" وه غصے میں پیر پنختا ہوا یا ہرنکل گیا۔ ارینداس سے دور ہوتی چلی گئی۔ اُسے یوں محسوس ہور ہاتھا کہ وہ ساحل پر کھڑا ہے اور سامنے سمندر میں أس كا مال بردار جهاز آ بستد آ بستد ڈوب رہا ہے۔وہ اُسے بچانا جا ہٹا تھا،لیکن سمندر

اُس نے ارینہ کو کسی ماہر نفسیات کو دکھانے کا فیمله کیا۔ ڈاکٹر ہے ملا قات کا ونت لے کر جب وه کھیر پہنچا تو اربینہ سی انگریزی ناول میں کھوٹی ہوئی تھی۔ وہ کری تھیدے کراس کے قریب بیٹھ یا۔ شائے کی میز پر رکھی جائے شاید مفتدی ہوگئی

ممری خاموثی تھی۔

أس نے دوبارہ پکارا۔ ''ارینہ، ناول میں اتنا استغراق!'' أے اربید کی خاموثی ہے انجھن ہوتے تھی۔

''ارینه....ارینه!''

أس نے ناول بند کیا اور پوچھا۔'' ہیآ پ س کو پکارر ہے ہیں؟"

' بيآپ كے ليے كوئى جائے ركھ كيا ہے۔ لِي لِيجِي-'' أَسِ نِي ارينه كِي آ تَكُمون مِن جَمَّا لَكُالُو آ عمول میں رکھی ،اس کے حصے کی جائے کی پیالی نہ جانے کب سے مھنڈی ہو چکی تھی۔ **☆☆.....☆☆** 

ناول نگار پیرا کولتی کے عظیم ایشان ناول " افروڈ ایمیٹ" کر میکزی کردار کا تخیل! جب وہ مجھے چھوتا ہے تو میرے پورے وجود میں موسیق کی لہریں اٹھتی ہیں، میرا پوراجسم موسیقی کے آلات میں بدل جاتا ہے۔ جب وہ میری زلفوں کے تار پر کوئی راگ چھیٹر تا ہے تو میں و نیا و ما فیہا ہے کٹ جانی ہوں۔میرے ہونوں کے پیانو برأس کی الْکلیاں نے اور اُلوبی سُر دن کوجنم دیتی ہیں۔ میری آتھوں کے بربط پر اُس کا کس راگ درباری میں بدل جاتا ہے۔ بھی بھی وہ مجھے بانہوں میں اٹھا لے تو مجھے یوں لگتا ہے، میں اُلن فقیر کا اِکتارا ہوں جے وہ بے خود ہوکر بجارہا ہے۔ میں میں نہیں رہتی، تم ' موجاتی ہوں۔ میں اُس کی آ واز پر چونک اٹھتی ہوں۔ وہ میرے ساتھ رہتا ہے۔ میں اُس کی دیودای ہوں۔ أس دن دوپېر کے کھانے پراُس کا خاوندآیا

تودہ کھانے کی میز پرنہیں تھی۔ "ارینهال ہے؟"

''اُس کی طبیعت خراب ہے۔'' وہ خواب گاہ میں داخل ہوا تو وہ کمبل اوڑ ھے موری تھی۔ اُس نے اُسے جگایا مناسب تہیں سمجها \_انگلی مبع وه ناشتے پر بھی نہیں تھی \_استفسار پر أس نے ناسازی طبیعت كا بهاند كيا۔ آف والے دنوں میں اُس نے محسوں کیا کہ اربینہ اُس ہے دور ہوئی جارہی ہے۔ بیٹلیج اُس کی اپنی پیدا كرده تقى - أس كى طبيعت مين جھلاہك آنے

> تم کس د نیایس رہتی ہو؟" ''اپنی د نیامیں رہتی ہوں۔'' ''کون کی و نیاہے تبہاری؟'' "جہیں اِسے کیا؟"

(دوشيزه لاي







PAKSOCIETY.COM

### ووثيروالتال

### اساءاعوان

امتِ مسلمہ کی مثال ایک جسم کی مانند ہے ایک مسلمان کی تکلیف پوری امت مسلمہ کی تکلیف ہے ۔

205. (صحیحمسلم شریف: ہاب تراحمہ المونین وتعاطفهم الح)

### میری ڈائری سے

ایک دن سونے نے لوہ سے کہا ۔ "ہم دونوں ہی لوہ کی ہتھوڑی سے یٹ جاتے ہیں لیکن تم اتنا جلاتے کیوں ہو۔" لوہ نے بہت خوب صورت جواب دیا۔" جب اپنا ہی اپنے کو مار تا ہے تو زیادہ درد ہوتا ہے، چنے نکل ہی جاتی ہے۔ مرسلہ: حاذق ندیم ۔ کراچی

کرسی کے فائدے

سیکیاہے ۔۔۔۔۔؟ کہا یہ گری ہے۔ اس کے کیا فاکدے ہیں ۔۔۔۔؟ اس کے بغیر بوے بڑے فاکدے ہیں اس پر بیٹھ کر قوم کی 'بیل کوٹ' خدمت کی جاسکتی ہے ،اس کے بغیر نہیں کی جاسکتی ،اس لیے جب لوگ قومی خدمت کا جذبہ زور مارتا ہے تو وہ کری کے لیے لڑتے ہیں اورایک ووسرے پراٹھا بھینکتے ہیں۔

کری بظاہر لگڑی کی معمولی ہی چیز ہے مگر لوگوں میں اخلاق حسنہ پیدا کرتی ہے۔ بڑے بڑے پاٹے خان جب اس کے سامنے آتے ہیں تو خودی کو بلند کرنا بھول جاتے ہیں اگر کوئی نہ بھی فرمان البي

بھلاتم نے اس محص کو تہیں دیکھا جو اس فرور) کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی، اہراہیم (علیہ السّلام) سے پر وردگارکے بارے میں جھڑنے لگا۔ جب اہراہیم (علیہ السّلام) سے چو (علیہ السّلام) نے کہا میرا پر دردگار تو وہ ہے جو (علیہ السّلام) نے کہا میرا پر دردگار تو وہ ہے جو نیرہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ بولا زندہ اور مارتو میں بھی کرسکتا ہوں۔ ابراہیم (علیہ السّلام) نے میں بھی کرسکتا ہوں۔ ابراہیم (علیہ السّلام) نے مغرب سے نکال دے (بیری کرکافر) جیران رہ مغرب سے نکال دے (بیری کرکافر) جیران رہ مغرب سے نکال دے (بیری کرکافر) جیران رہ مغرب ایک نا میں دیا کرتا۔

سورة البقره 2-رجمه: آيت 258

### حديث نبوي

حضرت نعمان بن بیر رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ رسول اللہ فی نے ارشاد فرمایا: "اہل
ایمان کی مثال با ہمی محبت، رحمہ فی اور شفقت میں
ایک جسم کی طرح ہے کہ جب جسم کے کسی ایک عضو
کو تکلیف ہوئی ہے تو سارا جسم اس میں شریک
ہوجاتا ہے نینداور بخار میں (چنانچہ در دمثلاً: کان
میں ہے لیکن پورا جسم بے چین ہے ، نیندنہیں
آ ربی ، درد کی وجہ ہے ، بخار ہے تو پوراجسم متاثر
ہے اوراس بھاری میں شریک ہے، ای طرح پوری

\* (دوشره المالية)

باتوں سے خوشبوآئے 🖈 آپ کابل بل بدلتارویہ آپ سے وابسة لوگوں ہے بل بل اؤیت میں مبتلار کھتا ہے۔ 🖈 میں نے باتونی سے خاموشی، عصیلے سے برداشت اور ظالم سے رحم سیکھنا ہے مگر عجیب بات بيے كديس ان جيے اساتذه كاشكر كز ارتبيل مول-الم سخاوت ميه بحرا في استطاعت سے زيادہ دو۔ 🛠 ا چھے لوگوں کی خوشبو ہوا کے مخالف سمت بھی پہنچ جاتی ہے پاوٹوں کی او تع ہوری کر و مرکسی ہے کوئی تو تع ندر کھو۔ 🖈 اگر مقصد عظیم تو نا کا می بھی اچھی گتی ہے۔ 🖈 عادتیں بے شک اپنی مرضی کی ہوتی ہیں مكرة بخود در ول كے ليے ہوتے ہيں-مرسله: نازش خان \_صوابي وازى ڈاکٹر نے مریض کی میموری ٹھیک کر دی اور يوچهاـ" بچه يادآ را ب؟" مریض نے کہا۔'' صرف بیوی کا نام۔''

ڈاکٹر ہنس کر بولا۔"سب کچھ صاف ہو کیا مكروائرس ره كميا ب

رسله:عندلیب جهاں -کوٹری

22.8 آب کوید جان کر جرت ہوگی کد کا جر کے زم ونازک چوں میں پروئین ، معدنیات، اور کئی وٹا منز چھے ہیں۔ان پنوں میں گا جر کے مقالمے میں چھ گناہ زیادہ وٹامن c اور پوٹاھیم کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے جس کے سبب آپ کے جم سے غیر ضروری یانی کا اخراج موتا ہے ، بلڈ پریشر معتدل رہتا ہے اور خون میں پھٹکیاں بھی تہیں بنے یا تیں ۔ البذا مارکیٹ سے ایس گاجریں خرید کر

بیشا ہوت بھی سلام کرتے ہیں۔ ابن انشاء کی کتاب "اردو کی آخری كتاك" اقتياس ير....لطيف آباد كاابتخار ليني مجابد

بيلسطيني محابد سريه باندهے بيں كفن موت ہے آ تکھیں ملائے بوه رب بيل مف شكن كهدرى بسارى ونيام ميونح كافضا الی گیدر بھبکیوں سے شرجی ڈرتے ہیں کیا؟ جان کی پروائیں سروے کے ثابت کردیا طرزعمل اسلاف كا اک بار پھرتازہ کیا

شاعره: رضوانه کوژ

ایک ماں بچے کو گود میں لیے رور بی تھی کہ وہاں سے ایک خوش پوش آ دی گزرااوررونے کی وجه يوجهي توعورت نے كها:"جناب ميرا بچه بيار ہے اور دوا کے لیے بیے بیس ہیں۔" اس آدی نے 1000 روپے کا نوٹ دیا اور کہا " إودواكي والربال في محصل كردو عورت من اور تعوزی دیر بعد دوا کے کر باتی 800 روپے اپنے محسن کو واپس دیئے تو وہ آ دمی بولا: 'مثاباش! ہم سب کونیکی کرنی جا ہے۔ ڈاکٹر . كوفيس مل حمي جنهيس دوامل مني اورميرا جعلي نوت

مرسله:عرفيخ \_ ناظم آ بادكرا حي ولا (دوشيزه 235)

*www.paksociety.com* 

ہو ہیں اندھیرے منتے ہیں اور اجالا پھوٹا ہے اس لیے خوش امیدر ہناسکھیے کہ مایوی و بیک کی ظرح ہوتی ہے جوخوشیوں کو کھو کھلا کر دیتی اورامید وہ خوش کن احساس ہے جب دکھوں کومٹاڈ التاہے۔ ینِ خیال: سعد به عابد ـ کراچی

ستراط سے پوچھا گیا۔"موت سے بھی کوئی مختر چزے؟

سقراط نے جواب دیا۔ زندگی کیوں کہ ہرتشم کے رہے وغم اور مشکلات زندگی ہی میں برداشت کرنا پڑتے ہیں اور موت ان سے نجات دلاتی ہے۔ مرسله: ماربيه ـ ساميوال

### اف بيبيويال

امريكه بين برسال ذهائي لا كدمرد بيويون ے طمانیے کھاتے ہیں اور گھروں میں بھیٹی بلی ہے رہے ہیں۔اس امر کا انکشاف امریکہ کے ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر سوزالے اشین نے اپنی تازوترین تصنیف''امریکی سوسائلی میں خواتین کا کروار''نامی کتاب میں کیا ہے ۔ڈاکٹر کے مطابق امریکہ کے بیشتر گھرانوں کی بیگیات اپنے شوہروں کی خوب پٹائی کرتی ہیں۔

سله: عمارعلی - کراچی

نمائندكي

امریکه کی ایک سڑک پر جناز ہ چار ہاتھا ایک ہندوستانی کو بیدد مکھ کر بہت جیرانی ہوئی کہ تا بوت کے ہمراہ کولف کھیلنے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ اپنی جرت کا اظہار کرتے ہوئے اس جنازے میں شریک ایک محص سے دریافت کیا میمحص زندگی میں گولف کا بہت احیما کھلاڑی رہا ہوگا؟ رہا ہوگا ے آپ کا کیا مطلب ہے؟اس نے جواب ویا لائمی جن میں ہے موجود ہوں اور انہیں گا جروں كاته يكاركما ين-

مرسله: آ منه علی به شاه فیصل براجی

🖈 اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیت نہیں دینا یر تی مراس سے ہر چیزخریدی جاستی ہے۔ الم خرورت سے زیادہ اسے جسم کومت سنوار و کیوں کداس کوخاک میں ال جانا ہے ۔سنوار نا ہے تواپنی روح کو سنوارو کیول کراس کورب کے پاس جانا ہے۔

مرسلہ: ریحان عبای ،کراچی

دوی ایک سمندر ہے ساحل وفا کواپنے سینے میں چھپا کے جائے کے بعد کب سے بہدر ہاہ۔ دوی ایک ایبا کھائیں مارتا ہواسمندرہے جو

ميرانام وفا ميراكام وفا برپيغام وفا مرسله: ژباب علی رکراچی

دوست وہ نہیں جو یائی میں خٹک ہونے پر مرعانی کی طرح از جائے۔ دوست تو وہ ہے جو کنول کے پھول کی طرح حق وفا نبھائے۔ تالاب میں ہی مرجائے۔ مرسله: الماس بانو\_ ثوبه فيك سنگھ

بھی مایوں تہیں ہونا جا ہیے، کیوں کہ جہاں غموں کے قافلے رکے رہیں، وہیں ذرا فاصلے پر خوشیال موجود ہوتی ہیں مگر جنہیں ہاری و کھی آ تکمیں شاخت کرنے سے قاصر رہ جاتی ہیں ، جبکہ اکثر جہاں ہاری سوچ کی پر واز تھمتی ہے

س کال

موجودہ دور میں موبائل فون کی افادیت پچھے
زیادہ ہی بڑھ گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کی
کال کا رداج بھی فروغ پارہا ہے ۔ کیا ہم لوگ
اخلاقی طور پر اسنے دیوالیہ ہوگئے ہیں کہ کی
دوست یا رشتے دار کی خیریت معلوم کرنے کے
لیے چند روپے بھی نہیں خرچ کر سکتے؟ ہمیں
عیا ہے کہ مس کال ہے گریز کریں اور اس طرح
ایک انجھی عادت کی بنیا دڑالیں۔

مرسله: حرمين على \_ ژوپ

سيخ كيا\_

ایک صاحب میں دھاگے میں لیئے سے
کہاب بھی نہیں کھائے تھے۔ایک دفعہان کی بیٹم نے
انہیں دھاگے میں لیئے سے
میں دکھتے ہی اس پر لپٹا ہوادھا کہ لمباہونے کی وجہ
میں دکھتے ہی اس پر لپٹا ہوادھا کہ لمباہونے کی وجہ
میں دکھتے ہی اس پر لپٹا ہوادھا کہ لمباہونے کی وجہ
میں دکھتے ہی اس پر لپٹا ہوادہا کہ لمباہونے کی وجہ
در بیٹم میں اس کے اور کھو میں
ادھڑ تا ہی چلا جار ہا ہوں۔'
مرسلہ عظمی سلیمان ۔ کرا چی

مراندا

ساحل کی ریت ہے بن نہیں سکتا آشیاں اپنا کیکن اتنادور مت جاؤ مرے ناخدا! لوٹ آؤ کاغذ کی کشتی بھی پانی پرزیادہ نہیں جلتی پانی پرزیادہ نہیں جلتی

شاعر:على رضاعمراني

وہ اچھا کھلاڑی ہے تبھی آج کا فائنل کھیلنے کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے جنازے میں شریک نہیں ہوسکا،اس لیےاس کا گولف کا سامان ہمراہ ہے۔ مرسلہ:شنرادعلی ۔مظفرآ باد

خوثی اورغم

خوشی اورعم دومتفاد چزیں ہیں، جو انبان
کے اختیارے باہر ہیں۔خوشی کا دورانیہ کم اورغم کا
دورانیہ زیادہ ہوتا ہے ۔خوشی کا احساس دل ہیں
گہرائی تک اثر کرتا ہے گرانسان کی روح کوہمی
گھائل کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسان خوشی کی نببت
غم کے لیے آپ کو کم ہی تیار کرتے ہیں،خوشی عام
طور پر بھی زیادہ ہوتے ہوئے بھی کم محسوس ہوتا
ہے جبکہ کم کم ہوتے ہوئے بھی زیادہ محسوس ہوتا
ہے غم کے بعد جب اچا تک کوئی خوشی آئی ہے تو
وی انسان کو تبدیل کر کے رکھ دیت ہے اور
اانسان کو ایسامحسوس ہوتا ہے جیسے اس کی زندگی
انسان بھی بھی تم کونہ بھویا تا۔
انسان بھی بھی تم کونہ بھویا تا۔

مرسله: شامان سليم - كراجي

کرکٹ شناس

پاکستان اور سری لئکا کی تیمیس میدان میں نبرد
آ زیاتھیں۔ پاکستان کے باؤلنگ افیک کے سامنے
سری لئکن کا تھیرنا مشکل ہوگیا تھا۔ سات وکٹین کر
چی تھیں جن میں اہل ہی ڈبلیو بھی شامل تھے۔ اس
ز روست کارکردگی پراپنے جذبات کے اظہار کے
لیے گلدستہ لے کرکرکٹ کا ایک رسیا میدان میں کود
پرااس کی سمجھ میں نہیں آ رہاتھا کہ اس حسن کارکردگ
پراوارڈ کے دے۔ اس نے ایک نظرتمام فیلڈرزاور
براوارڈ کے دے۔ اس نے ایک نظرتمام فیلڈرزاور
براوارڈ کے دے۔ اس نے ایک نظرتمام فیلڈرزاور
براوارڈ میں جو میں تھا

مرسلہ ئی ،کراچی

وہ اپنی جان تک ہم پر لھا دے گ زے تاریک چیون کو مرے عاول وہ این بیار سے جنت بنادے کی عادل حسين - كراجي

غم نیں ہے پھر کوئی بھی غم رہے 0 ارمال 2017 اے مرے دل ، اے مرے محم رہ ريوں نے ج و یاد سے غاقل ایک بی عالم U. 35T تو ديوانگي یوا ق میں م رہے نیز رضاوی۔لیانت آباد۔کراچی

> د یوں کوتید کرنے ہے سرتيدي نبيس بتي كه دريانه مي حايي ت بحى اين زن يدبيت إل بهارين روفه جي جائين ترآخراوك آتى ين مير عمامى مير عامدم تہیں بھی لوٹ آناہے

FOR PAKISTAN

اس دل کو

تیرے ملنے کی حسین آس تھی اس دل کو سارے بی موسم سہانے کے تھے اس دل کو وہ تو کوئی اور ہی ہوتے ہیں جول جاتے ہیں مجھے نہ یا کر تیرے احساس کی جاہ تھی اس دل کو میرا بچین ، میری سکھیاں وہ پہلی محبت می بھی وہ حسیس کی بھولتے نہیں اس ول کو حاتے وقت وہ چین وقرارسب ہی پچھ تو لے ممیا بس إلے جانا بحول ميا مرے اس ول كو سے ٹوٹ گئے ، آس بھی باتی نہ رہی بچها تخیی کلی اس دل کو شاعره: سعديه عابد-كراجي

مری خاطر زمانے کو تھل دے گ نہ پیار میں تھ کو بنا دے گ کی نے مال جو ہس کر برا پوچھا وہ ہر اک راز مک دل کا بتادے کی وہ ہر اِک رار سے مری خاطر زمانے سے اُمجھتی ہے مری خاطر زمانے کے گ کو مرا وشمن بنا دے ذرا لہے بدل کر بات کر دیکھو کر رونے کے دریا بہا دے ک وہ برے ساتھ ہے کر میں بھٹک جاؤں مع بن کر مجھے رست دکھا دے ک وہ اب کے جب مجھے کمنے کو آئے گی تو ساری دوریاں بل میں منا دے کی كہ اب إك رات بھي كئتي نہيں مجھ ہے ری دوری مجھے یاکل بنادے کی ہمیں معلوم ہے جھوٹے کو کر پولیں



خون دين والے مجنول ك كركم لك المسمیرے وطن کو سلامت میرے خدا رکھنا اب تو پُوري كمانے والے اس سر زمین بر ایمن و سکوں بنا رکھنا کرز کے حاکم یہاں مسلط شعبان کھوسہ۔کوئٹ عجیب طرز کی رعایا سے کیا گلہ رکھنا ہم اپنی راہ سے بھے ہوئے مسافر ہیں اعتراف بهارے واسطے بدایت کا رو کھلا زندگی کے ستم علم وجود ، یہ دہشت گری جو پھیلی ہے یا اس میں جشن منانے کا حوصلہ رکھنا اس قدر ہیں گہم تجوكوا بحان جال خدا ، اس نعت وطن ہے گل سلے کی طرح ہیں سوچنے و قائم ہے سا رکھنا ونی آ واز ہو، کیسا بھی ساز ہو سإس كل\_رحيم بإرخان تيرالبجيسي مينهين دهوندت قطعات تح و بولے بن ہم تو میں یادے دل میں آبادے بس زندگی کے تتم ال قدرين كريم مبارك باد كبول؟ تجھ کواے جان جال راؤ تبذيب حسين تهذيب \_رحيم يارخان بہلے کی طرح ہیں سوچے آ زادشاعری راحت وفاراجيوت عيانى، يانى، يال روك أي روالي شام کا سورخ ع کا سورخ ای مرحوتی میں تو نے تنی تبای میانی ہے بركرم جاجلاجا ين نے ما فكا تما تحدكو بإدل جيل ميلو - كراجي نكابول كابادل جبيرساب چُوري الشكول كاسيلاب كيسي محبت! ميرے دل کيتن گون ی محبت کی بات کرتے ہو وبوجاتا إ! אטוקים معاوية برونو- بريه محبت کے سودا کر بہتے ہیں *WWW.PAKSOCIETY.COM* WWW.PAKSOCIETY.COM

FOR PAKISTAN

RSPK.PAKSOCIETY.COM

PAKSOCIETY



### سوال آپ کے ..... جواب زین العابدین کے!!

(ای ماه شانه جسکانی میر بورخاص کاسوال انعام کاحق دارگفهرا\_انبیس اعزازی طور پردوشیزه گفت بیمپر دواند کیا جار با ب(اداره)

شرف الدین پیرزاده دمکال دال۔ نزین !اگر بے وقوف دنیا میں نہ ہوتے تو عقل مند کیا کھاتے؟ محمے: وہ بے جارے بے وقو فول کے نہ ہونے کا

معر وہ ہے چارے ہے دو وں سے مداوے ہ غم کھاتے۔

ناہیدعلی....شہداد بور کھاگر کوئی خواب میں EDHI کی ایمبولینس دیکھے تو کیا ہوگا؟

ہ سباجھائی اچھاہونے والاہے۔ بشر علی .....کوٹ ڈیجی خان کوزین بھائی!D2 کا کیا ہوا؟ ہے جوا1-D کا ہوا تھا۔ گر اِس بارمُنی نہیں ہے اور دیگر مسالے بھی دم دار نہیں گئے۔

نازوشاه..... مچهٔ بلوچستان

﴾ بھیاجی! ناول کیا ہوتا ہے؟ ﴿ وہ تحریر جس میں کہانی تھر گھر کی چل رہی ہو۔ مجھ لیں سیر ہٹ ناول ہے۔ شیخ محدشا بین \_ر براهی گوتھ

نروز محشر کیا سوالات کے دوران خواتین
سے اُن کی عمر بھی پوچھی جائے گی؟
صحمہ: پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں بڑے گی۔ چہرہ
میک آپ سے عاری جوہوگا۔

شمع ارشد \_ چیچه وطنی \_ در در سرمان اینا

زین جمال اوفا کا جذبه مرویس زیاده

ہوتاہے یاعورت میں؟

صر: بھی وفا کا جذبہ تو صرف مرد میں ہی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ بیوی کے مرنے کے بعد مرد اسے پورےاحر ام کے ساتھ دفن کرتا ہے۔ روحی خاکوانی۔ملتان۔

ن:آپ لڑ کیوں سے اتنے الرجک کیوں

101

صر: آپ نے غلط ساہے کراچی اور ملتان کے درمیان زیادہ فاصلے ہیں ہے۔



عبدالرحمن غوري - او کاژه @:اسکولاورکالج کی زندگی میں کیافرق ہے؟ مھنے: وہی جو میکے اور سسرال کی زندگی میں ہے۔<sup>'</sup> حسرت جالندهری - جزانواله @:انسان احمق ہونے کی وجہ ہے غریب ہوتا ہے یا پرغریب ہونے کی دجہ سے احمق؟ حریناس کا جواب آی ہے بہتر اور کون وے سکتا

©: زمین کے جانداور آسان کے جاند میں کیا محمہ: آسان کے جاند میں روشیٰ اور ٹھنڈک کا احیاس ہوتا ہے جبکہ زمین کے جاند کود یکھنے کے بعد عمر بحرکی کمائی لٹ جاتی ہے۔ جاويدا قبال ميمن \_ بھاين سعيد آباد ©:سفید گھوڑے کارنگ کیسا ہوتاہے؟



مرد: أنبين مجمانا آسان ہے جو آ تکھيں رکھتے

عامرنو بد\_بورے والا @:انسان مشكل ونت مي*ن گدھے كو بھى* باپ بناليتا بيكين مشكل وقت مين مال كس كوبناتا ب؟ ھ:"ماس"كو....مانكت كادجەت-محرة صف رزاق - كراجي ن بھی کےول میں اپنے لیے جگہ بناتا آسان

صائمه خالد - کوئٹہ شعرکاجوابشعرے دیں؟ بہت زدیک آتے جارے ہو بجرنے کا ارادہ کرلیا کیا؟ مر : مجھے الو بنانے کی ، مری جاں مت کر دکوشش تمہارے گھر میں آنے کا ارادہ ہم نہیں رکھتے

توہوائیں اُڑنے کا دیے بھی بہت شوق ہوتا ہے۔ اروکی معطر ہے جرات ©: پیارے زین بھائی ایبوی شوہر کی باتوں کو دھیان سے کب شق ہے؟ دھیان سے کب شق ہے؟ صری: جب وہ کسی اور معورت سے بات کر رہا ہو۔ یا اُس وقت جب مہینے کی پہلی تاریخ قریب ہو۔ اُس وقت جب مہینے کی پہلی تاریخ قریب ہو۔

ہے میلے ہی بیلٹوں سے باندھ دیاجا تا ہے اور لڑ کیوں کو

ہے یار ملوے شرین میں؟ صر: جیب بھاری ہوتو دل میں۔ اللہ میار خان ۔ لڈن

القدیارخان۔لڈن ©:پاکستانی خواتین کے برقعے کون چرا کر لے ممیا؟

مر: چورى اورسىندز ورى اى كوكت إي-

مسرور - بدین ©: خدا روٹھ جائے تو سجدے کروں ہمنم روٹھ جائے تو؟ صحے:اللہ اللہ کریں.....

محمد دانش خنگ ۔ پشاور ۞: وہ کہتی ہے تم اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو، اس سے کیا کہوں؟ صحر: بات مان لیس، اب کہنے کو آپ کے پاس رکھا ہی کیا ہے۔

ناصرہ آیا۔وہاڑی ©:بیٹا زین!ؤرا جلدی سے بتاؤ دو کہے اور چو کہ میں کیافرق ہے؟ صر:دو کہے اور چو کہے، دونوں ہی عورت کا مقدر میں،اگر دولہا کا مزاج بگڑنے گئے تو پھر چولہا پھننے کے واقعات میں بھی اضافہ ہوجا تا ہے۔

| رائے<br>20: عام: | بايدىجى | م ليے مير اسوال |  |       |
|------------------|---------|-----------------|--|-------|
| - ct 20:         |         |                 |  | ين بر |
|                  |         |                 |  | 214,  |

ووشيزه 440





ذہن چکرا کے رہ گیا۔ میراقلم تو وہ کررہا تھا۔ جو بونا نیوں کے چونی گھوڑے نے ہیلن کے پرستاروں کے ساتھ کیا تھا۔ میں جو بات لکھنا جا ہتا ، وہ فورا اُسے گڑ ہو کردیتا۔ اُلٹی بات لکھتا۔ مقبول مصنف کی حیثیت ہے لگتا ہے میری موت قریب تھی۔اس پریاد آیا کہ مجھے۔۔۔۔۔

### مزاح کے اِس شہ پارے میں صاسیت کی جاپ بھی سائی دے گ

الی غلط با تیں کب سے لکھنے لگا ہے۔ بیں نے قلم کو اُلٹ پلیٹ کے دیکھا دائد رہا ہر ہر طرف سے خوب انہی طرح اُس کی تم کی کوئی تبدیلی خرج اُس کا معائنہ کیا اور اُس میں کی تم کی کوئی تبدیلی نہیں پائی۔ بیہ تو وہی پرانا قلم تھا۔ جس سے بیس عرصے اخباری بیانات اور تاریخی ناول لکھتا چلا آیا تھا۔ بیس نے موجا شاید کمی وقتی آسبی اثر کے تحت میرے قلم نے گڑ بر اُلکھتا چلا آیا تھا۔ بیس نے دوبارہ کی تھی ، لہذا تھی انے کے شرورت نہیں۔ بیس نے دوبارہ کی میں افراد کے تعت میرے قلم افراد کی میں افراد کی داد ملنی جا ہے کہ اُس نے معاشرے کوخود غرض افراد کی داد ملنی جا ہے کہ اُس نے معاشرے کوخود غرض افراد سے پاک کرنے میں افراد سے پاک کرنے میں افراد میں مدد معاشرے میں افراد میں مدد میں افراد میں مدد میں افراد میں کی داد میں اور عوام کرنے میں مدد میں افراد میں

جملے خم ہوئے ہی جب میں نے اُسے پڑھاتو وہ ایوں ٹکلا۔ '' ہماری حکومت کا اِس بات کے لیے محاسبہ ہونا عیاہیے کہ اُس نے خود غرض افراد کی ہمت افرائی کی مہم

میرے تلم نے مجھ سے بعثادت کردی ہے اور لفظ میری مرضی کےخلاف آ وازیں اُٹھانے لگے ہیں۔ میں ع كبتا مول، مجه كه يتانبين، يدكي موارجو كه موا، ا جا تک ہوا اور اِس کا انکشاف اُس وقت ہوا، جب میں نے حسب معمول اپنی اشتہار کمپنی کے لیے ایک اشتہار کا مضمون لکھنا جا ہا۔اشتہارا یک مشہور دمعروف ہیئرشیرے بارے میں تھا۔ سمینی کی ہدایت کے مطابق میں نے تکھا۔ وو مرز برو گھٹالا شیمپوآپ کے بالوں کی چک اور ہ پ سے کسن کی ومک کو دوبالا کرتا ہے۔فورا اپنے قريبي جزل اسٹور سے طلب سيجيے۔" جب میں نے اپنامضمون ممل کرے کاغذ برنظر دوڑ ائی تو پتا چلا کہ وہاں کچھا در لکھا ہوا ہے۔ وو کر برد گھٹالا شمیو ..... آپ کے بالوں کی چک اورآب کے مسن کی دمک کا پکاوٹمن ہے۔ اِسے ہرگزنہ خريدي اور برأس جزل اسٹوركا، جو إے فروخت كرنے كى كوشش كرے، بايكات كريں۔" میں نے کہا، ہائیں بیکیا ہوا؟ میرے قلم کی خیر، وہ

چلا رکھی ہے۔ جس سے معاشرے میں وینی افلاس بو ھے گااور عوام .....

میرے تو یاؤں تلے ہے زمین نکل می میں نے فررا ای بوی کو اس تا کہانی آفت سے آگاہ کیا۔ اُس نے کہا، ایما کیے ہوسکتا ہے۔اتنے سال ہو گئے مجھے آپ کے ساتھ رہتے ہوئے ، آپ تو بڑے باشعوراور سمجے دارانسان ہیں۔ اُلٹی سیدھی باتیں بھلا آپ کیوں كرلكه كت بيں \_ ضرور آپ كى طبيعت خراب ہے، فورا وْاكْرْ" زريند" عاينامعائند كراية - مجهالو لكتاب كه آپ كے ذہن بركوئي بوجھ ہے۔''إس كے بعدأس نے کہا کہ ڈاکٹر کے یہاں جانے سے پہلے ذرا گذو کے ہیڈ ماسٹر کے نام ایک رقعہ لکھ دیجے کہ طبیعت خراب ہونے کے سب وہ کل اسکول نہیں جاسکا تھا، للبذا آیک ون کی چھٹی منظور کی جائے اور اُس سے کوئی باز برس نہ کی جائے۔'' میں نے فورا اِس مضمون کا رقعہ ککھا اور الرسے کے حوالے کیا ۔ الر کے نے رقعہ لیا اور اپنی دادی کو جاد کھایا۔ بس قیامت ہوگئ۔ وہ ڈائنی ڈپٹی میرے یاس آئیں اور بولیں۔" تعجب ہے، باپ ہو کے بیج کی شكايت كرتے ہو، ايك دن اگروه بوم ورك ندكرنے كى وجدے اسکول نبیں میا تو اس کا بدمطلب تو نبیں کہ میڈ ماسٹر کو شصرف اِس کی رپورٹ کی جائے ، بلکہ بچے کو سخت ے بخت سزادیے کی ترغیب دی جائے۔ پھی توشرم کرو۔ میں کچ کچ شرم سے یائی یائی ہو گیا۔سب خطا میرے باغی قلم کی تھی۔ نجانے اُسے کیا ہو گیا تھا۔ نجانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ اچھی خاصی مزے سے گزر بسر ہورہی تھی۔لفظوں نے پہلے تو مجھ سے ایسی بے وفائی نہ کی تھی۔ میں جو حیا ہتا تھا، لکھتا تفاً۔ لوگ بھی دہی پڑھتے ، جو میں لکھتا تھا۔ کسی کوکوئی اعتراض نہ ہوتا قالہ میں نے سوجا، کیا حرج ہے، اگر اپنی بعض پرانی تحريرول كوايك بار پھرے لكھاجائے۔ پُر انی شراب نئ بوتلوں یں بھی بڑی دلکش ہوتی ہے ..... پھر میں نے اپنامشہور افسانہ 'ألط آسان كاشاميانه' نكالا اورادر أعظل كرنا شروع

كيا\_أس كاابتدائيه يون تفا-

" "شهر میں سورج اپنے ہاتھوں میں آتش فشال اُٹھائے، ننگے پاؤں گھوم رہا تھا، اور درخت مکانوں کے ور پچوں میں جھا تکتے ہوئے شرم سے زمین میں گڑ گئے ستھے۔ گھروں میں صرف چھ پکلیاں تھیں۔''

میرے قلم نے لکھا۔'' سورج تیزی سے جبک رہا تھا، درختوں پرسکوت تھا اورشہر کے لوگ اپنے گھروں میں دیکے ہوئے تھے۔''

جھے یہ ابتدا بالکل پندنہیں آئی۔ سیاٹ، بے جان،
فرسودہ، اچھا خاصا افسانہ گرگیا تھا اور اِس میں وہاغ گرانے
کے لیے کوئی بات باقی ندرہ کی تھی۔ اپنے بہترین افسانے ک
مزید بے عزتی برواشت کرنا میرے بس میں نہیں تھا، للبذا میں
نے پیسلسلہ میہیں روک دیا۔ میں نے سوچا 'اگر میرے قلم کو
سلیس اُردواور پٹے ہوئے راست بیان کا ایسا ہی شوق ہوگیا
ہے تو کیوں نہ وہ رومانی مخطوط اِسے دوبارہ لکھنے کو دیے
جا کمیں، جن میں پہلے ہی بڑی عام نہم زبان استعمال کی گئی
ہے۔ میں نے فورا الا ہریری سے '' زہرہ کی ذائری''نامی اپنے
رومانوی کہانیوں کے مجموعے میں سے ایک جذبات آگیز خط
دومانوی کہانیوں کے مجموعے میں سے ایک جذبات آگیز خط
دومانوی کہانیوں کے مجموعے میں سے ایک جذبات آگیز خط

"ميري زيرها

اس ہفتے کا چوہیں ال محبت نامہ تبول کروا بی چاہتا ہے ہر وقت تہہیں خط لکھتا رہوں، گرکیا کروں قاصد پر تہہیں خط بہنچانے کا زیادہ بو جہنیں ڈالنا چاہتا، لہذاروزانہ جبح ، دو پہراورشام تمین خط ہیج کی پابندی پر قائم ہوں ،اللہ شفادے گا۔ دوسری بات یہ کہم نے اب تک جھے اپنے نیصلے سے مطلع نہیں کیا کہ کب'' کیفے وصل' میں ملنے کے لیے آنے کا وعدہ بورا کروگ ہیجیالی جمعرات کو بھی میں دہاں کی گھنٹے ہیشا تہارا انظار کرتا رہا، گرتم نہیں آئیں، حالا تک یہ کیفے ایل ول کی میز بانی رہا، گرتم نہیں آئیں، حالا تک یہ کیفے ایل ول کی میز بانی اورکوئی ایساوا قعہ یہاں اب تک رونمائیں ہوا۔

ووشيزه

جواب كانتظر مرف تهارا....

میں نے خطاکو بڑی توجہ سے قتل کر کے جب دوبارہ یریقین نہیں آیا۔وہ کچھ بول تھی۔ ير هناشروع كياتوأس كى پيشكل ہوگئ تقى-

10,200,0

جی جا ہتا ہے کہ ہروقت حمیس خط بی لکھتار موں ، اس لیے کداورکوئی کامنبیں ہے۔ محرقاصد پراعتبار بھی مبیں ۔ تعجب ہے تم اب تک روزانہ تین محطوں سے بھی عاجز شبيس أكيس، برى وهيك مويم آخر مرى بات كيول نہيں شخيں \_' "كيفے وصل' ميں ملنے كيول نہيں آ تیں، کیا میں تہیں کھا جاؤں گا۔اگرتم پیر کہو کہ تہیں مجھ ے محبت نہیں تو مجھے تم ہے کون ی محبت ہے۔ یہ تو بس وفت گزاری کامشغلہ ہے۔ بچپلی جعرات بھی میں وہال بهت در بینها ربا ، مرتم نیس آئی ، شرم کرد ..... " کیفے وصل " تو " اہل دل" کی بردی مدد کرتا ہے۔ پولیس جھایہ مارتی ہےتو پہلے ہےاہے مہمانوں کو ہوشیار کر دیتا ہے۔ ویے اگر محبت کی راہ میں پکڑے بھی جائیں تو کیا۔ بدنامی میں بھی ایناایک مزہ ہے۔

جواب كالمنظر

ذبن چکرا کے رہ حمیا۔ میراقلم تو وہ کررہا تھا۔ جو یونانیوں کے چونی کھوڑے نے ہیلن کے پرستاروں كے ساتھ كيا تھا۔ ميں جو بات لكھنا جا بتا ، وہ فورا أے مر برو كرديةا \_ألني بات لكعتار مقبول مصنف كي حيثيت ے لگنا ہے میری موت قریب تھی۔اس پر یادآ یا کہ مجھے ایک مشہور ومعروف نیوزریڈر کے انقال پُر ملال پراُن کی یاد میں ایک تعزیق بیان جاری کرنا تھا۔ میں نے اپنے ولی جذبات كااظهارإن الفاظ ميس كيا-

"مرحوم ایک مکمل فنکار تھے۔ وہ ہرخبرا سے یقین سے رد معتے ، کو باوہ واقعہ اُن کے سامنے ہوا ہے اور سننے والے أن كے ولكش انداز بيان سے متاثر ہوئے بغير ندر بخد

افسوس! اُن کے بعد خبر سننے کا مزونبیں رہا۔' بیان ممل ہونے کے بعد جب میں نے اپن تحریر پڑھی تو آ تھوں

'' مرحوم بہت ہی فنکار تھے۔ وہ برخبرا ہے اعتماد کے ساتھ پڑھتے تھے، جیسے وہ واقعہ خود اُن کی آ تکھوں کے سامنے پیش آیا ہو۔ سننے والے اُن کے دلکش انداز بیاں سے متاثر ہو کے افواہوں پر بھی ایمان لے آئے۔ افسوس! أن سے بعداب كون خبروں كاليفين كرے گا-" میرے ساتھ قلم کے نازیبا سلوک نے مجھے مجبور كرديا كه منورے كے ليے ڈاكٹر" زريسند" كے ياس جاؤں۔ وہ ہمارے فیملی ڈاکٹر میں اور روپے میے کے لا کی کے بغیر تہایت زودائر اور تیر بیدف شنخ لکھتے بیں۔انہوں نے ساری کیفیت پوچی تفصیل طبی معائد کیا اور کی شیٹ تجویز کیے۔ کئی روز تک اُن کے مطب كے چكر لگانے كے بعد بدا كمشاف ہواكہ مجھے ايك ايسا مرض ہوگیا ہے، جس کے بارے میں صرف یرانی كتابوں من اشارے ملتے ہیں۔ ڈاكٹر صاحب نے بتايا كرمرض في الجعي صرف ميرى الكليون ير قبضه جمايات، آ محینبیں بڑھا،لیکن رفتہ رفتہ وہ کیفیت، وہسنسی، وہ پُراسراری چاپ جھےاہے بدن کے برکوشے میں سنائی وے کی اور جس ون اِس کا اثر میرے ذبن تک پہنچا تو وی باتیں جومیراللم لکستا ہے۔میرے منہ سے بہنے اور آگھوں سے میکے لگیس کی۔اندھیری سرکیس اندھیری نظرآ نمیں گی اور درختوں کے پیلے ہے پیلے ہی نظر آئیں مے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے، بیمرش لاعلاج ہے اور مجھے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی جاہے۔ اُن کا کبنا ہے کہ چھ دن بعد میں ٹی بی کے مر یصوں کی طرح اپ مرض کو تھو کے لگوں گا ، دیواروں پر ، فرش بر، گزرتے لوگوں پر .... مجھے پانیس، کتے اور لوگ بين جو إس مرض مين مبتلا بين - كاش! ايما بحي كوني سين أوريم ہوتا، جہاں مجھ جیسے بہاروں کور کھاجاتا، جو پچ تھو کتے ہیں۔ **公公.....公公** 



ہایوں معید ملک ریاض بن گئے لولی وڈ کے معروف اداکار بھایوں سعید معروف برنس مین ملک ریاض بن محظ بتنصیلات کے مطابق پاکتان کے معروف برنس ٹائیکون ملک ریاض حسین کی جدوجمدزندگی ير مك كنام علم بنائي مارى ب جس میں ہمایوں معیدملک ریاض حسین کا کردار اوا

كردے بیں۔اس فلم كے تمن من كے زيار ميں بهايوں معيد كى يرفارمنس كويسند كياجار باب\_راس قلم ميں ماؤل و ادا کار وعروه حسین ان کی بوی کا کردار ادا کرری میں جن كى عيدالا كلى يرا معلوم افراد ريليز بوتى ہے۔ جايوں معدكا كبناب كدير دارمرك ليالك چينخ قا كونك ال یں مجھے ایک الی شخصیت کے کردار کو نبیانا تھا جو

برنس ٹائیکون ہونے کے ساتھ فلاحی کاموں کے حوالے ے بھی شرت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کروار میں حقیقت کارنگ بحرنے کے لیے ملک ریاض کے مخلف وڈیوز دیکھیں تا کہاس کردار کے ساتھ انصاف کرسکوں۔ وینا ملک کا بیٹا مقبولیت میں سب ہے آ گے ویتا مک کے بینے ابرام خان نے دنیا میں آتے ہی کامیابیال سمینا شروع کردی ہیں۔انہوں نے مقبولیت میں بولی وڈ اوا کارشلیا سیٹھی کے دوسالہ بیٹے کو بھی سیجھے مچموڑ ویا ہے۔ویا ملک کے بیٹے ابرام خان خنک کے جاہنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے۔ان کی

پڑھتی متبولیت کا ثبوت ہے ان کا ٹوئٹرا کا وُنٹ، جس میں

ابرام کے مداحوں کی تعداد بردھتے برھتے 27 ہزارتک

جا پیچی ہے جبکہ ٹوئٹر پر بولی وڈ ادا کارہ شلیا سینھی کے دو

ساله ہے دیان راج کندرا کے فالوورز کی تعداد ہے تقریباً

13 بزار ـ يول وينامك كي بعدان كے ميے ابرام نے

ميرا ،نورتصادم كاخطره میرا کی جانب ہے منفی پراپیگنڈ وکرنے کے بعد ادا کارونور کے مبر کا پیانہ لبریز ہوگیا اور نور نے میرا ہے لڑائی لینے کا بھی سوچ لیا۔ ادا کارومیرا کی جانب ہے

*WWW.PAKSOCIETY.COM* 



بمى سوتل ميذيار قبضه جماليا بـ

ماؤل اسٹریٹ اسکول قائم کیا۔ سلمی ہائیک نے حمیرا کی جدوجہد کو دستاویزی فلم حمیرا دی کیم چیخر' کے روپ میں دنیا کے سامنے چیش کیا۔ سلمی ہائیک کا کہنا ہے کہ ان کا مشن ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں کوانصاف ملے۔

رندهیر کپوراورر یکھا **16 سال بعد** سپرنانی میں ماضی کی مقبول جوڑی رندهیر کپوراور ریکھا **16** سال بعدایک ہار پھرایک ساتھ نظر آئے گی۔ رندهیر کپور کا کہنا تھا کہ ریکھا میری بہت اچھی دوست



ہاورہم دونوں ایک ساتھ 20 فلموں میں کام کر کھے ہیں اورا یک بار پھر 16 سال بعد ایک ساتھ فلم میں کام کررہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریکھا میری پہندیدہ اوا کاراؤں میں سے ایک ہیں بے شک لوگوں کی نظر میں وہ ایک موڈی خاتون سہی تیکن میرے ساتھ ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہیں۔ واضح رہے کہ ہدایت کار اندرا کمار کی فلم' سپر نانی' میں رندھیر کپور اور ریکھائے اہم کردار اوا کیا

عامرخان تمام اسٹارز سے بازی لے گئے مسٹر پرفیک مہنگی ترین گاڑی کے معاطم میں بولی وڈ کے تمام ستاروں سے بازی لے گئے۔ وزیراعظم من موہن سکے اور برنس مین مکیش امبانی کے بعد عامرخان نے بھی دس کروڑ مالیت کی بم پروف کارخر پدلی۔ بولی وڈ ادا کار عامرخان بھی مہنگی گاڑیوں کے شوقین نکلے۔ عامر



مختلف پر دگراموں میں اس حوالے سے اداکارہ نور نے کہا ہے کہ اداکارہ میرا کا دہنی توازن مگر چکا ہے اوراب ان کو علاج کی ضرورت ہے۔ وہ مختلف مقامات برشو بز کے ایڈش کے ایڈش کرتی رہتی ہیں حالانکہ میں واحد اداکارہ ہوں جوان کے لیے مثبت سوچ رکھتی تھی۔

حمیرا کچل کی جدو جہد پرسلٹی ہائیک کی فلم ہولی وڈ میگا اشار سلٹی ہائیک کی دنیاد یوانی ہے لیکن خوداس گلوبل سیلمر ٹی کوجس فخصیت نے متاثر کیا وہ کوئی



مشہورز مانہ چکتی دکمتی اسٹار نہیں بلکہ کراچی کی ایک عام ی لاک ہے، جس نے تعلیم عام کرنے کے خواب کو سخت جدوجہد کے بعد ممکن بناڈ الا میرا بچل نے زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کراچی کی بچی آبادی میں بچول خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آ راستہ کرنے کی خانی اور ہرمشکل کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈریم

لیے بھو پال پہنچ تکئیں فلم پارا فرانسی فلم لس لا ئینونائس کا ری میک ہے۔فلم کی دیگر کاسٹ میں عرفان خان



، وید بوت جامول اورامیت ساده شامل بین بیللم آئنده سال سنیما گھروں کی زینت ہے گی۔

پر سینیتی کو سیچے پیار کا انتظار بولی وڈ اداکارہ پر سینی چو پڑا کا کہنا ہے کہ میں ان اداکاراؤں میں سے نہیں ہوں جو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیار کے لیے وقت نہیں ہے۔ سیچے بیار کا انتظار ہے۔ جب بھی ملاتواہے اپنالوں گی۔ جھے شروع ہے ہی



سال کرہ منانا بہت پسندے اور میں اپنی سالگرہ سے پہلے دنوں اور ہفتوں کا حساب رکھتی ہوں اور اگر فیملی اور قریبی دوستوں میں سے کوئی میری سال کرہ بھول جاتا ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔

تیزاب اور بیپی نیوایئر کی مؤخی د پیکاپڈوکون نے کہاہے کدان کا مادھوری کے ساتھ موازند نہ کیا جائے ۔ مادھوی ایک بہت عظیم ادا کارہ



خان ان دنوں فلم کی شوشک کررہے ہیں جس میں لوگ سیما اس است لائی سیما میں ہونے والی بدعنوانیاں عوام کے سامنے لائی جا تیں گی۔ عامر کے گاڑی خریدنے کی ایک وجہ انہیں کے والی وحمکیاں بھی بتائی جارہی ہیں کیونکہ وہ اپنی سکیورٹی کو لے کرکوئی چانس نہیں لینا چاہتے۔

لا را دینڈشامیان میں بولی وڈ اداکارہ لارا دینظم 'شامیانہ کے ساتھ فلمی ونیامیں کم بیک کریں گی۔ان کے شوہر مبیش بھویاتی اس



فلم کے معاون پروڈ بوسر ہیں جبکہ لارا دیداس فلم میں کیفے مالکہ کا کردار اداکریں گی۔ جو کہ بشن کی محبت میں گرفآر ہوجاتی ہے۔ لارادیہ بچے کی پیدائش کے بعد فلمی پردے سے غائب رہی ہیں۔

شروتی ہاس بھو یال میں یولی وڈ ادا کارہ شروتی ہاس فلم' پارا' کی شوشک کے

شروها کپورای کیرئیر میں کہلی بار آئم نبر کرنے والی ہیں۔ شروها اس آئم منبر کے تعلق بہت پر جوش نظر آ رہی ہیں۔ لرن



جوہری فلم آنگی میں شردھا کا یہ آئم نبرشائل کیا جانے والا ہے۔ اس فلم کی ہدایت رینسل فی سلوادے دے ہیں۔ سونم کیور کے ساتھ سلو بھائی پر بیشان سورج برجاتیا کی فلم پر بیم رتن دھن پاؤ میں سلمان خوان اور سونم کیور کی جوڑی ہے کیکن رومانگ مین کرتے ہوئے سلمان پُرسکون نبیس رہ پاتے ۔ واضح رہے کے سونم ہوئے سلمان خوو ہے آدھی عمر کی کئی اوا کا راؤں مثلاً سونا کشی سنہا، ڈیزی شاہ اور جیکولین فرنا نڈیز کے ساتھ بڑے آرام سے کام کر کیے جیکولین فرنا نڈیز کے ساتھ بڑے آرام سے کام کر کیے



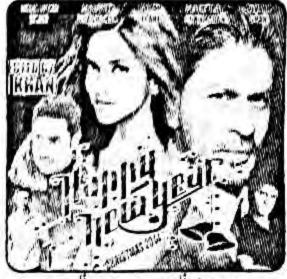

ہے۔ دپیکا اپنی نئی فلم 'بین نیوایئر' میں فلم تیزاب میں مادھوری کا مؤنی والا کردارادا کررہی ہیں۔ وپیکائے اس بات پرخوشی کا اظہار کیا ہے کہ فرح خان نے سات سال بعدائیس اپنی فلم میں پھر موقع دیا ہے وہ اس فلم میں اپنی پر فارمنس سے کافی مطمئن ہیں اور اُمید کرتی ہیں کہ شائقین کو بھی فلم پہندا ہے گی۔

بڑھا ہے میں ہدایت کاری کروں گی بولی وڈ اداکارہ ہا قریش نے کہا ہے کہ میں انجلینا جولی کے نقش قدم پر چلنے کی خواہاں ہوں۔ میں ابھی بھی فلم کی



ہدایت کاری کرسکتی ہوں تاہم جب میں 55 سال سے زائد کی عمر کو پہنچوں گی تواس وقت فلم کی ہدایت کاری کروں گی۔ مشر دھھا کمپور کا آئٹ سٹم تمبر بولی وڈ فلم ' انگل' میں عمران ہاشی ، کنگنا رناوت، رندائپ ہوڈ اور شخے دت اہم کردار ادا کررہے ہیں۔





# نفسياتي ألج صنين اورأن كاحل

زئدگی اپنے ساتھ جہاں بہت ساری خوشیاں لے کرآتی ہے وہیں بہت سارے ایسے مسائل بھی جنم لیتے ہیں جواس زعدگی کو مشكات ك فلنج عن مكر ليت بين إن عن عن بيشتر الجمنين انسان كانغيات عيري موتى بين اورانيس انسان ازخود مل كرسكا ہے۔بیسلد بھی اُن بی الجینوں کو سلمانے کی ایک کڑی ہے۔ اپنے سائل لکو بھیجیں ہاری کوشش ہوگی کہ آپ ان سائل سے چھٹارہ پالیں۔

افشال-مير يور ر اسکله بهت عجیب ب- مجھے خریداری میں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بچین میں بھی بھی بور ہوتی تو ای تہتیں چلو حمہیں شاینگ کروادیتے ہیں۔ دراصل وہ جاب کرتی تھیں ، جب گھر آتیں تو ماری اس تکلیف کودور کرنے کی کوشش کرتیں جوان کی غیرموجودگی میں ہم ان کا انتظار کرے اٹھاتے تھے۔ اب میں شادی شدہ اور ایک بٹی کی مال ہوں۔ مجھے اب بھی بوریت ہوتی ہے تو بازار چلی جاتی ہوں۔ پہلے تو شوہر بھی ساتھ چلے جاتے تھے کیکن مالی مسائل کے سبب انہوں نے میراساتھ ندویا اور بہت زیادہ خریداری پر ناراض ہوتے ہیں۔ میرے بھائی ملک سے باہراچھی جاب کرتے ہیں، وہ میری مدو کردیتے ہیں اس کے میں بغیر بتائے جو عاے خرید لیتی ہوں۔اب محسوں کررہی ہوں کہ غیر ضروری رقم خرج کرنے کی عادت یا خواہش نفساتی مسائل کوجنم دے رہی ہے کیونکہ اکثر اوقات چیزوں ے زیادہ رقم اہم ہوتی ہے اوروہ خوتی جویس حاصل كررى ہوں ، بالكل تھوڑى دىرى ہے۔ حر : افشال! كافي ورك بعد آب في سوحا

ملامت على رملتان 📦:بابی میری بهن کواها یک پیانہیں کیا ہوجاتا ہے ، اول ہی بیٹے بیٹے وہ جھومنا شروع كرديق ب، پيرآ واز بدلي تنتي ب-كوئي سوال کیا جائے تو بھاری آ واز میں بات کرتی ہے۔ گھر والوں كا كہنا ہے كماس يركوئي اثر ہوكيا ہے۔اي ایک پڑوی خاتون کے ساتھ کسی کے پاس لے گئ میں۔ پھرسب کہنے گئے کہ وہ تھیک ہور ہی ہے لیکن مجھے نہیں لگیا۔ اب تو وہ دیکھنے سے بی جران، پریثان اور مم م نظرا نے کی ہے۔

حر: از ،ازات ، سایاادرآسیب دغیره بیرسب توہات ہی ہوتے ہیں۔ دراصل ذہنی بیاری میں رویہ تبدیل ہوجاتا ہے، بعض اوقات یہ تبدیلیاں حیران کن ہُوتی ہیں۔جنہیں دیکھ کرلوگ غلطاقہی کا شكار ہوجاتے ہيں، جس طرح آپ كے محروالے ہورہے ہیں۔معلومات کی کمی اورنفسیاتی امراض میں بتلا ہوجانے کا ڈر، بدنامی کا احساس، مزاروں اور باباؤں کی طرف لے جاتا ہے۔ نیتجا بیاری برحتی جالی ہے۔آ واز بھاری موجانا، جھومنا اور کم سم نظر آنا ىيەسب شدىددېنى مرض كى علامات ہيں۔

پر پیلچر ہواس کا تھر سے مطالعہ کر کے چلیں اور بعد میں جو بات سمجھ میں نہ آئے اس کو دوستوں میں پڑھیں، مجھیں۔ بار بار پڑھیں،مثق کریں بمخت جو خص تعلیم حاصل کرتے ہوئے مصائب کا سامنا ہیں كرتاءات بميشه كے ليے مصائب جھلنے روتے ہیں۔

اچھی باجی! میں نے انٹرسائنس کرلیا ہے۔ میری ساری دوستوں نے کہیں نہ کہیں واخلہ لے لیا مکر پتانہیں کیوں میں سوچتی ہوں ابھی بہت وقت ہے، پڑھلوں کی۔ بھی گھرکے کاموں میں لگ جا آن ہوں تو بھی ئی وی اور کمپیوٹر پر مصروفیت ہوتی ہے۔ ایک لاے کو بسند کرتی تھی ،اس نے اٹکار کردیا۔اب ميرا دل جا ہتا ہے اس سے ايسا بدلدلوں كروه ياد رِ کھے۔ کی ترکیبیں سوچیں مر قابل عمل کوئی نہیں لگيس \_اگريس اس كومجلول جاؤن تو زياده بهتر موگا، يه جانتي مول پھر بھي نہيں بھول پالى -

كرتي ربين، يزهنا آسان بوجائ گا- يادر هيس

هبينيلا \_واه كينث

حمد: البھی تک کہیں داخلہ نہ لینے کا سبب ذہن میں آنے والے تخریبی اور منفی خیالات ہیں۔ دوسرے کی جگه خود کور کھ کر سوچیں ، آپ کو بھی حق ہے انکار کا لیکن دومرے کو بدلہ لینے یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں۔ لبذاا بي ذبن ب الي ساري بالتي نكال دي \_وقت بہت تیزی ہے گزرجا تا ہے،اس میں جننی جلد ہوسکے علم حاصل کرلینا ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ تمام تر توجہ تعلیم بردين كى توخيالات مين الجھى تبديليان آئين كى۔

توٹ: اینامسئلہ جسمتے ہوئے لفانے کے ایک کوئے م "نفيال سال" خرور الكين واكدات الموطوط براوراست متعلقہ شہے تک پہنچائے جا تکیں۔ خطور کما بت کے لیے: کیکن اچھا سوچا! یہاں دونوں یا تیں ہیں بیتو آپ کو محسوس ہو ہی گیا کہ خرج کرنے کی خواہش نفسیاتی ہونے کےعلاوہ مالی مسائل کا پیش خیمہ بھی ہے۔ عموماً ''مينيا'' كاشكارلوگ بازار ميں بہت زيادہ اورفضول چزیں خرید کیتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ اس عادت کے سبب کتنی زیادہ رقم خرچ کر ڈالی۔ پیہ لوگ اپنی قیمتی چیزیں سے داموں فروخت بھی کر ڈالتے ہیں۔ جب بور ہوں تو قریبی پُرخلوص رہتے داروں کے ہاں ملنے چلی جایا کریں ، اس طرح آ وَ نُنْكَ بِهِي مِوجِائِ كَي اور وه كيفيت جوخر يداري پر ماکل کرتی ہے ، تل جائے گی کیونکہ اصل مقصد ای کیفیت پر قابو یا نا ہے۔اس کے علاوہ اپنی الماری میں رکھے ملبوسات اور ضرورت کی چیزوں کا بھی جائزہ لیتی رہا کریں تا کداحماس دے کد بیرے یاس بہت کھ

محمادريس-كراحي

📹: میں نے میٹرک کیا پھر کچھ ماہ ایک فیکٹری میں ملازمت کی، چند ماہ فارغ رہا۔اب کھروالوں كے كہنے سے كالح ميں وا خلد لے ليا۔ مختلف جگہول ير مثقت کے کام کے مر پر صنا بھی مشکل لگتا ہے۔ کالج میں بچراتی تیزی ہے براحاتے ہیں کہ بہت ی بإس سرك اورك كزرجاني بين- برهائي جهور بهي تبين سكتا،سب كياكبيس كر، بوے زعم سے وا خلرليا تھا، مالى مائل بھی سائے آتے ہیں۔ سوچا ہوں پر کہیں کام کرلوں اور لوگوں کونہ بتاؤں کہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ فیصلہ كرنے من مجھے ميشے د شواري مولى ہے۔

مے: کام کرنے کے بعد تعلیم یافتہ اور غیر تعلیم مانة ياكم يرفع لكص لوكول كى ملازمتون اور ومه دار بوں کا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہوگیا ہوگا۔ رد هنا مشکل ہے لین نامکن نہیں ہے۔ مجر کا لیکچر سنے ہے پہلے اس کی تیاری کریں یعنی جس موضوع

*www.paksociety.com* 





پیارے ساتھیو۔عیدالاضیٰ کاتہوار جانے کے بعد بھی کٹی روز تک جوش وجذ ہے کے ساتھ اپنی یا د دلاتا ہے۔ای مناسبت سے اس ماہ بھی گوشت سے بنائے جانے والے دلچسپ پکوان کی تراکیب کچن کارنر کا حصہ ہیں۔ اُمید ہے پیر آکیب اپنی لذت اورانفرادیت کے باعث آپ کوعید قرباں کی یادولاتی رہیں گی۔

کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیں۔ جب یانی خٹک ہوجائے تو چولہا بند کردیں۔ تھنے ہوئے گوشت کو ڈش میں نکال لیں۔ اوپر گرم مسالا حیثر کیس اور ادرک، ہرا دھنیا اور لیمول کے قبلوں سے سجا کر پیش کریں۔



171 كانے كا كوشت (ابت الدرك ) 2 كلو ليمول كارس يون پيالي سفيدسركه 1 پال 10 عدد می مولی کالی مرج 2262 3 كمائے كے تقح حب ذاكته لا ہوری خمک

كوشت ك لكرك يرجهوني جمري كي مدد س سوراخ کرلیں۔ ہرسوراخ میں کہن کا ایک ، ایک جوا ڈال دیں۔ایک پیالے میں سرکہ، لا ہوری تمک، کالی مرج اور کیموں کا رس ڈال کر ملائیں۔اس آمیزے کو موشت پرلگا كر باستك كى شيث سے دُھا كك كر بورى رات کے لیے چھوڑ دیں۔اے پہلے اسٹیر میں 30 منٹ تک اسٹیم کریں اور پھر پہلے سے گرم اوون میں

### منابوا كرشت

17.1 1 کلو بمرے کی دئتی کا گوشت 150 كام پیاز (باریکی مولی) 300 گرام ار (چ*پر*لین) كى مولى لال مريح 1 2 2 3 5 526261 پسی ہوئی لال مرج 1 جائے کا چنچ 2 کھانے کے چیچے پیم ہوئی ہلدی يها بوالبن ادرك 120 كرام حب ذا كقه يبابوا كرم بسالا 1 2 2 3 ليمول (قط كايديس) 1 عدد 1 الح كانكزا اورك (باريك كافيس) سجانے کے لیے برادهنا

دیکی میں تیل گرم کرکے پیاز ڈال کر بادای كركيس \_ كوشت اورادرك كبهن كواس ميس دال كركوشت كارتك تبديل مونے تك يكائيں - كئ يوكى لال مرج، پسی ہوئی لال مرچ ، نمک اور ہلدی کو دیکھی میں شامل كركے اتنا ياني ڈاليس جس ميں گوشت كل جائے۔ ديلجي كودُ ها مك كُر بلكي آئج ير كوشت كلنے تك يكا كيں اور پھر





### 15 منٹ کے لیے کھن لگا کر لکا میں-مزیدار، ہنر بیف تیارے۔

### قركا إسالا

|   |   | F 12. |   |  |
|---|---|-------|---|--|
| 1 | 5 |       | 0 |  |

| F 12.                      |                    |
|----------------------------|--------------------|
| كائے يا برے كاكوشت         | آ دھاکلو           |
| كائيا كمريكاتيه            | 250 كام            |
| بيا ہوالبن ادرک            | 1 كمانے كا چچ      |
| باز (اريكاك ليس)           | 3 عدد              |
| فخلجم                      | 3 عدد              |
| 28                         | 3,000              |
| برى مرجيس (باريك كاك ليس)  | 3,43               |
| ليمول                      | 2 مرد              |
| برادهنیا(چوپر <i>ایس</i> ) | 1 گڈی              |
| ربي                        | 1 پيالي            |
| ۋېل رو ئى                  | 2 سلاكس            |
| eT ·                       | 2 کھانے کے پیچے    |
| پيا ہوا گڙ                 | آ دھا کھانے کا چمچ |
| مخشخاش                     | 1 طِ ئے کا چچ      |
| يپا ہوا دھنيا              | 2 كمانك ي          |
| محرم مسالا                 | 1 چا کے کا چچ      |
| لېسى بونى لال مرچ          | 1 کھانے کا چچپہ    |
| 1.04                       | 200                |

حب زائقه تلنے کے لیے ڈیڑھ پیالی

شلجم اور گاجروں کوچھیل کر بڑے مکڑوں میں کاٹ لیں اور پھرفرائنگ پین میں تل لیں۔ چوپر میں قیمہ، خشخاش، زیرہ اور ڈیل روٹی کے سلائس کنارے کاٹ کرشامل کریں اور باریک بیس لیں۔ ماتھ ذراما چنا کرے اس آمیزے کے کوفتے بنائیں۔کڑاہی میں تیل گرم کریں اور کونے کل کر نكال ليس -ايك ديكي ميس كوشت، پياز، لال مرج،

آ دهاکلو کائے کا تیر بيابوالبن ادرك 1 4 = 3 7 5 1 کھانے کا چی 1 سائس و بل روتی يبابوأ كرم مسالا يون جائے كاچي يسى بولى لأل مرج 1 جائے کا چمچہ حسب ذا كفته پیاز (باریک شهرل) 243 آ دها پیالی 171221 المار (چپرليس) 300 1 وإئكا چي يبابوالبهن اورك يبابوا كرم مسالا يون جائے كاچچ 1 - 2 2 3 5 يسى بوئى لال مرج حسب ذاكفته سجانے کے لیے: برى مرجيل (يوبرليس) 3,43 حب ضرورت برادحنا

ڈیل روٹی کے سلائس کو یانی میں بھکو کرنچوڑ لیں۔ منے میں گرم سالا، لال مرج، نمک، بیس اور وبل رولی ڈال کر ملائیں اور انڈے کی شکل سے کیاب

كراى من قبل كرم كرك اس مي بياز كلاني كرين اورمسالے كے تمام اجزا شال كرتے بھون لیں۔ مجتے ہوئے سالے میں تیار کیاب شائل کرے ملی آ کے پر10 من کے لیے لگائیں۔مزیدار، قیمہ کباب مسالا پر ہرا دھنیا اور ہری مرجیں ڈال کر گرم -0/050



1171 آدهاكلو پندے

ایک چائے کا چچ لهن وادرك كالبيث ایک کھانے کا چھ 5,

ايك جائح سوياساس

آدها جائے کا چیج اجينوموتو زيزه جائے کا تھ سرخ مرج ياؤور

ایک عدد

وبل روني كاجورا ایک پیالی

حب ذائقه

آلو کے پیس أيك پيالي فرائی کے لیے

پیندول کو دهو کراس پرسرخ مرج کهبن و اورک ٔ مرک سویاساس اجینوموتواور نمک سے تیار کردہ آمیزہ ملا كرنگادين اورآ دھے تھنے كے ليے ركھ ديں۔ كسي كھلے منہ کی دیکھی میں پیندے ڈال کر ہلکی آ چے پر یکنے کے لیے

ر کادیں جواہے ہی پانی میں گل جا کیں گے۔ ضرورت موتو تفوزا ساياني استعال كيا جاسك

ب- خنگ موجانے پرانہیں آئے سے اُ تارکر ملی پلیٹ میں پھیلا کر مختذے کر لیں۔ شنڈے ہونے پر انہیں تھینتے ہوئے انڈے میں ڈبوکرڈیل روٹی کے چوزے مِنْ لِينْنِے كے بِعِدا يك ايك كر كے فرائنگ پين ميں

كرم كيے ہوئے تھى ميں تل ليں۔ دونوں اطراف ب بادای ہونے پر نکال کر کاغذ پر پھیلائیں تا کراضافی

چکنانی جذب ہو جائے۔تمام پیندے تل جائیں تو مسی وش میں تکال کرآ لو کے چیس کے ساتھ کرم کرم بين كريں۔

**公公.....公公** 

دهنیا بهن ادرک، گرم مسالا، نمک، تیل ادر 2 پیالی بانی وال کر موشت مکلنے تک پکا کیں۔ وہی وال حمر كاسا بمون كرهايم، كاجر، كوفية ، كر اور 2 بالى مانى دیچی میں شامل کر کے مزید بھونیں۔ ملکی آریج پر و من یکا نمیں اور پھرایک پیالی پالی میں آٹا تھول كرشال كردين اور پھر 10 من كے ليے دم يرد كھ دیں۔مزیدارشب دیگ تیارہے۔ کیموں کا رس، برى مرجيں اور برادهنيا ڈال کر پيش کريں۔



### حجث يث ينح كمار

آ دھاکلو مرقی کا تیسہ پاز (چوپريس) 1 کھانے کا چی اورک (پوپ کرلیس) برى مريس (چبركير) 3,46 4 کھائے کے پیچے مرادهنیا( چوپ کریس) آدها چائے کا چی يسى بوكى راكى پسی ہوئی کالی مرج 1 جائے کا چج 1 جائے کا چچ نمك ليمول كارس 2 کھانے کے چیچے 2-6262

ایک پیالے میں مرفی کا تیمہ، نمک، رائی ، کال مرج، لیمول کا رس، ادرک، برا دهنیا، پیاز اور بری مرجين وال كر ہاتھ سے ملائيں۔ايك ترخ لے كراس يرآ ميزے كوليث كر ليے كباب كى شكل ديں اور پھر يخ کودرمیان سے تکال دیں۔اس مل کود ہراتے ہوئے ہاتی آمیزے کے بھی کہاب بنالیں فرانگ پین میں قیل کرم کریں اور کبابوں کو اس میں شامل کرے 5 ے 7 من تک سنری رنگ آنے تک تلیں۔ایک وفت میں 4سے زیادہ کہاب ند ڈالیں ورنہ کہاب نوٹ جائیں گے۔





### For the second



ساتھیوا اکتر ہمیں کسی ایسی بناری سے سامنا کرہ پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں سندر کی تب یا آسمان کی ہلندی ور بہ بنگی ساتھیوا اکتر ہمیں کسی ایسی بناری سے سامنا کرہ پڑتا ہے جس کے این ہے۔ فلا اگر بناری درج ہے تو اس نے شفا باتی وری ہے۔ لاوں کا کر جاتا پڑھا تا ہے گر جان ہے تو جس کے معلی دوڑا ہاں کی طرح مو ویق حاسل درگ ہے۔ لاور کا ہی ہا ہان کا آئی ہمی کوئی موال میں سے تعدید اور تقدرتی کے لیے ہم نے پیسلسلہ ہے۔ اس لیے طبیب اور تکلیم صاحبان کو فلد انی تھو کہ جانے ہے۔ آپ کی سمت اور تقدرتی کے لیے ہم نے پیسلسلہ ہے۔ اس کے طبیب اور تکلیم صاحبان کو فلد انی تھو کہ اور تج ہا و تعلیم صاحب آپ کی جملہ بنا ریوں کے فاتھے بھوان انکلیم می اشروع کیا ہے۔ امریک میں اور تج ہا و تکلیم صاحب آپ کی جملہ بنا ریوں کے فاتھے امریک ہوارا داکریں گے۔ بنا سلسلہ تکلیم میں از آپ و کیسا لگا ؟ پٹی آ را و سے ضرورا کا و تیجے گا۔

چر بی زیاد و جمع ہوتی ہے۔ پہر موٹا ہے کی دجوہات:

جہم کی ضرورت سے زائدخوراک لیما۔موروثی
طور پرموتا ہے کار جمان، کم جسمانی مشقت والی طرز
زندگی، بار بار کم خوراک Dieting کے ذریعے وزن
کم کرنا اور پھر وزن بڑھ جاتا۔ زیادہ کیلوریز، جرلی
اور نشاستے والی غذاؤں کا استعال، وبنی دباؤ، کم
خوالی، جسمانی غدود کے افعال کی ابتری، بعض
بیاریوں اورادویات کے باعث وزن کا بڑھ جاتا۔

موثا بإدوركرنے اور زاكد چر بى كاموثر علاج:

ہ موٹا پاکیا ہے؟ موٹا پاس جسمانی حالت کو کہتے ہیں جب جسم میں چربی کی اضائی تہیں بن جاتی ہیں اور جسم کو بدنما بناکر بیاریوں کی آیا جگاہ بنادی ہیں۔ موٹا پے کے دوران جسم میں چربی کے خلیات کی تعداد اور سائز میں اضافہ ہوجا تا ہے۔ عام طور پر کمر، پیپ ،گردن، کو لیے وغیرہ کے اطراف میں





١ علامات وامراض:

قدرت نے انسان کوایک متوازن جسم عطا کیا جبكه وهاين بإعتدال غذائي عادات ساس جسم كى ساخت کواہیۓ لیے دشوار یوں کا باعث بنالیتا ہے۔ موٹایا جسم کو بدصورت اور کمزور بنا دیتا ہے جس سے بياريان اس كالحمر و مكيه ليتي بين \_فرنهي جسم كاانسان عام طور پر بدمزاج موجاتا ہے۔جسمانی محنت کے کام میں دشواری کا سامنا کرتا ہے۔جسمانی دردول میں مبتلا رہتا ہے اور ذہنی تناؤ کا شکار رہتا ہے۔اس کےعلادہ موٹا بے کا سب سے بردانقصان بیہ کہ بیہ بے شار بار ہول کی بنیادی وجہ ثابت ہوتا ہے جن میں جوڑوں کا ورد، ذیابطیس ،امراض قلب، کینسر، سانس کی دشواری، نمر درد، کولیسٹرول اور ہائی بلذ پریشر Skin Rashes اور نظام باضمه کی تكالف نمايال بير-

موٹانے کا قدرتی نباتاتی علاج کا خاص نسخہ موٹایے نے نجات، چربی گھلانے اور جسمائی ساخت کو خوبصورت بنائے کے لیے قدرت نے بہت ی جڑی بوٹیاں عطاکی ہیں۔ جن کا یا قاعدہ استعال جم سے زائد چربی کا خاتمہ کر کے انہیں نظام اخراج کے ذریعے خارج کرنے میں اہم کرداراوا كرتا ہے جوجم ميں چربي كے بنے اور استعال ہونے کے ممل کو اعتدال پر لاتا ہے۔ میٹھا اور زیادہ کھانے کی خواہش کو کم کرتا ہے اورجسم کوخوبصورت اور صحت مند بناتا ہے۔ بیاسخہ جمع شدہ چرنی محلانے ے عل کو تیز کرتا ہے۔ بیلنخ زائد چرنی کوجم میں جمع نہیں ہونے دیتا۔ بینسخہ کولیسٹرول نازل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بینسخہ بھوک کواعتدال میں لاتا ہےاور میضا کھانے کی خواہش کم کرتاہے۔

بيكنخ Energy Imbalances كودوركرتا ے جو چر الی جع مونے کا باعث مولی ہے۔

یہ نسخہ فاسد مادول کو دور کرتا ہے اور قوت

مدافعت برُھا تاہے۔ ☆ جلدتائ مامل كرنے كے ليے:

کھاٹا مناسب مقدار میں کھائیں۔ دن میں آتھ سے دس مرتبہ پانی چیس محلول سبزیوں اور سلاد کا استعال زیاده کریں۔ تکی ہوئی ، زیادہ چر بی والى، نشائة والى غذاؤل اور مينه كى مقداركم کرویں۔ ہفتے میں کم از کم تین دن درزش کریں۔ مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے بعد سفوف کی خوراک آ دھی کردیں۔ مگر ایک مناسب عرصے تک استعال كرين تاكة ئنده موناب سے بچاجا سكے۔

10 /10 لكمقبول 15/10 زيرهاه 10 21 سونظم 10 گرام لوست برزرد 15/10 مرزن جوش 10 /10 ريوزن خطاني 10 21 مخم ساق 10 219 سناكى 10 20 يهازي يودينه 10 گرام اجوائن مظل 10 219 10 21 القوم

تمام جڑی بوٹیوں کو ہار یک پیس کرسفوف بٹالیں۔ اورروزاندایک جائے کا چمچینا شتے کے بعداور 1 جائے كالجحيرات كے كھانے كے بعد كھائيں۔

تمام بادى اورتلى موكى چيزوں سے خت پر ميزكرين-**ተተ** 



## اَ رِي اِ اِلْ الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِينِ الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

اس ماہ میں آپ کی جانب سے موصول ہونیوالے سوالوں کے جواب دوں گا۔ دیکھتے ہیں پہلاسوال کس کاہے۔ (فریحہ پوسف۔راولینڈی)

ص : میرا مسئلہ یہ ہے خرم بھائی کہ میرے چرے
کی رگھت کیماں نہیں ہے پہلے میرا چرو بالکل صاف تھا
اب کا لی جانے کی دجہ سے چیرے کی رکھت میں فرق
ا حمیا ہے اور رگھت خراب ہوگئ ہے خاص طور پر
میرے کالوں کی رکھت خراب ہوگئ ہے میں اس مسئلے کی
دجہ سے بہت پریشان ہوں۔ براہ کرم کوئی آسان گھر کیو
علاج بتادیں جس کے استعال سے میرے چیرے کی
مال جبادیں جس کے استعال سے میرے چیرے کی
رنگت بہتر ہونا شروع ہوجائے۔

مر فرید اسورج کی پش اگر چرے پر زیادہ در پر تی رہے تو اس کی رکھت میں فرق آ جا تا ہے لہذا جب بھی باہر تکلیں سلے بن بلاک ضرور لگا میں اس کے علاوہ سینے کی ایک کاش کو گلینڈ کر لیں۔ جب پیوری کی شکل میں آ جائے تو اس میں تھوڑی ہیں۔ بیوری کی شکل میں آ جائے تو اس میں تھوڑی ہیں۔ بیوری کی طرح ملیں اور ماسک کو آ دھے تھنے اسکر پ کی طرح ملیں اور ماسک کو آ دھے تھنے اسکر پ کی طرح ملیں اور ماسک کو آ دھے تھنے میں اور ماسک کو آ دھنے میں کو تھنے میں کے تھنے میں کو تھنے میں کے تھنے میں کو تھنے می

(انوشاحیان - لاہور) میرے جڑے کر صاحب میری عمر بیس سال ہے اور میرے چیرے پر بہت زیاد وروال ہے - میں اسے رکھیین کر کے اس لیے صاف نہیں کرتی کہ کہیں رواں مزید نہ بڑھ جائے ۔ مجھے کوئی ایسا نوئکہ بتاویں جس کواگر استعمال کیا جائے تو بال نا صرف متم ہوں بلکہ دوبارہ تاکلیں ۔

بہ انوشہ آپ مندرجہ ذیل نسخ نوٹ کرلیں ہاتھ کے انوشہ آپ مندرجہ ذیل نسخ نوٹ کرلیں ۔ انٹرے کی سفیدی میں اتنا کارن فلور ملائیں کہ وہ پیٹ مابن جائے ۔ اس پیٹ کو جہاں پر بال ہیں اس جگہ انجی طرح لگائیں۔ جب سو کھنے لگے تو بالوں کی مخالف ست میں ملکے ہاتھ ہے سلتے ہوئے الرلیں اور سادے پائی ہے مند دھولیں۔ اس ممل کو ہفتے میں تمن مرتبہ و ہرائیں یا درے کہ اے ملکے ہاتھوں ہے اسکرب کرتے ہوئے اتار تا ہے۔

' (معادقہ اکرم۔حیدرآ باد) صر:میری عمر 25 سال ہے اور میری آتھ موں کے گردگہرے طقے ہیں جو کسی بھی طرح نہیں جارہ۔ میں نیند بھی پوری لیتی ہوں لیکن اس کے باوجود سے طقے برستورموجود ہیں۔ مجھے کوئی انجھی کریم یا گھر ملونسخہ تجویز برستورموجود ہیں۔ مجھے کوئی انجھی کریم یا گھر ملونسخہ تجویز کردیں جوان حلقوں کوئم کرنے میں مددگار ہو۔ جہا صادقہ ! آپ روئی کو شختہ ہے دودھ میں مجملو

المستوالي

# باک سوسائی قائد کام کی بھی ا پیشاری قائد کائے گاری کے بھی کیا ہے۔ پیشاری قائد کا کائے گاری کے بھی کیا ہے۔

= UNUSUPE

میرای نک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بولو ہر یوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشهور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ سائٹ پر کوئی بھی لنگ ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی ان سيريزازمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجاتا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرم احمال کو ویس سائٹ کالنگ دیکر متعارف کرائیں

Online Library For Pakistan



Facebook fb.com/poksociety



(معباح الغني دوادو)

ھے:میری عمر 19 سال ہے اور میرے سریس بہت فتکی ہے۔ خطکی ہونے کی دجہ سے میرے سرمیں بہت مجلی بھی ہوتی ہے۔ پار باردوسروں کے سامنے سر تھجانے سے بے حد شرمند کی محسوں ہوتی ہے لیکن اگر سر محجایان جائے تو سکون نہیں ملتا۔ آپ مجھے فکی کے خاتے کے لیے کوئی نسخ جو یز کردیں تو مہر یانی ہوگی۔ 🖈 مصباح! آپ دن میں دومرتبہ بالوں میں برش كريں۔اس سے آپ كے بالوں كى جزوں ميں موجود خشکی اپنی جگہ چھوڑ دے گی کیکن یاور ہے اس عمل کو دھرانے سے پہلے اپنے برش کو صاف پائی ہے وھولیں اور ہر بار برش کو وھو کر ہی استعال کریں۔اس کےعلاوہ آپ ایلو دیرا جیل میں چند قطرے فی فری آئل کے وال کر بالوں کی جروں میں بلکے ہے مساج کریں۔ رات محرفگا رہنے دیں مبح سادے یانی سے سروھولیں۔ ہفتے میں تین مرتب اس مل كودهراتيس-آپكوداضح فرق محسوس موكا-(راشده اعاز - کرایی)

صر: میری عمر 30 سال ہے میرے بال بہت رو کھے اور الجھے دکھائی دیتے ہیں۔ اکثر برش کرنے کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے بالوں میں برش ہی نہ کیا ہو۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی گھریلونسخہ ہے تو بتا دیں جس کے استعال سے بالوں کاروکھا پی ختم ہوجائے۔

ہوں ہاروں پی استہ ہو ہے۔ ہوں ہیں چند ہی اشدہ! دو کھانے کے چمچہ دبی ہیں چند قطرے ٹی ٹری آئل کے ڈالیس۔اس میمچرکواچی طرح ملانے کے بعد بالوں میں لگالیس اورایک گھنٹہ لگارہے دیں۔ پھر کسی ہربل شیمپوسے بال دھولیس۔اس ممل کو ہفتے میں تین مرتبہ دہرا کیں۔ بالوں میں چیک آئے گی اور بال الجھے ہوئے ہی نہیں دکھائی دیں گے۔ اور بال الجھے ہوئے ہی نہیں دکھائی دیں گے۔

کر ملکے ہاتھوں سے نچوڑ لیں۔ اب روئی کے ان پیڈزکو20 منٹ کے لیے آئھوں پر رکھیں۔ روزانہ پیٹمل یا قاعدگی سے وہرائیں، کوشش کریں روزانہ 10 گلاس پانی ضرور پیکس۔ آئھوں کے کرد طقے آہتہ آہتہ دور ہوجائیں مے۔اس ممل کو با قاعدگی سے دہرانالازمی ہے۔

(مہک میم فی فائدال) ص : ڈاکٹر خرم امیراستلہ یہ ہے کہ میری اسکن بہت آگلی ہے، جس کی وجہ ہے آئے دن چبرے پردانے نکلتے رہتے ہیں جو بعد میں نشانات چھوڑ جانے ہیں۔ اگر اس مسئلے کا آپ کے پاس کوئی طل ہے تو براہ برائے مہر انی مجھے تجویز کردیں۔

مرائی میک آپ ایک جائے کا چی گاجر کے دال میں ایک جائے گا چی گاجر کے دال میں ایک جائے گا چی گاجر کے دال میں کہ وہ بیٹ کا چی گاجر کے دال وہ بیٹ کا دن الله میں کہ وہ بیٹ کے بعد لگا تمیں۔ 30 منٹ لگا رہنے دیں بعد میں تھنڈے یائی ہے دھولیں۔ روزانہ اس ممل کو بعد میں ایک حدیم ایک ہے دہرا تمیں۔ جب تک والے ٹکلنا بندنہ ہوں اس ممل کو جاری رکھیں۔

(منصوره شاه کراچی)

ص: میری عمر 14 سال ہے اور میری پیشائی پر بہت وانے ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں ان دانوں کو پھیٹرویتی ہوں جس کی وجہ ہے ان دانوں سے خون لکلناہے اور پھر بعد میں بیدواغ چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے کوئی آسان سخہ تجویز کردیں جس کومیں ہاآسانی آزماسکوں۔

روی سوری ای ای ایک ایک ایک ایک کا کا کا کریں کے داغ دھبوں اور دانوں کے لیے آپ ایک قاش داغ کی گیا کریں اور دانوں کے لیے آپ ایک قاش شماڑ کی لے کراہے پیشانی پر ملیس۔ رات بھرلگا رہے دیں ، صبح سادے پانی سے دھولیں۔ دانے لکنا بھی کم ہوں کے اور داغ بھی آ ہستہ آ ہستہ دور ہوجا کیں گے۔

